تاریخ اِنسلام کی ۲۰۰۰ شخصیات سے احوال ، اقوال اور سرویات برسمل مستندو بید مثال کیا ب

# ملخال ولياردو



المار المال شام کے تابعین کرام مشہور عباد سے گذاروں اور زاہدوں کا تذکرہ کعب احبار ونوف البکالی تا مفیان الشوری رحمہمانٹد

مترجم مولا نامحمراسلم بن قاری رحبت الندمرحوم شهداد بوری ناس جه مدارابلام رایی

امام عافظ علامه ابوتعيم حمدين عبدالله اصفهانى شافعى

أرد والراسية التان ووي المراسية التان ووي المراسية التان ووي والراسية المراسية التان ووي المراسية التان ووي المراسية التان ووي المراسية التان ووي المراسية ا

Marfat.com

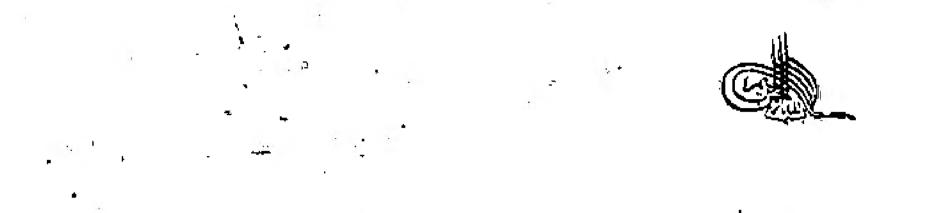

## حلية الأولياء مشتم حضرت كعب احبارك باقيما نده اقوال

۱۱۳ کے-منصور بن احمد بحمد بن احمد اشرم بملی بن داو دفنظری ،ابن الی مریم ،ابن در اور دی ،ابوتھیل بن ما لک ،والد .....کعب نے بیان کیا ہے کہ محد عربی بیجے پر نازل شدہ قرآن یا ک کی دوآیا توراۃ والجیل کے تمام مضامین کومحیط ہیں۔کیاتم نے قرآن کریم کی ان دوآینوں

فمن يعمل منقال ذرة خير أير، ومن يعمل منقال ذرة شراً يره (الزلزال ٤٠٨)، سوجو تحض زرہ برابر بھی نیکی کرے گاوہ اس کود کیے نے گااور جو تحض زرہ برابر بھی، بدی کرے گاوہ اس کوڈ کیے لے گا۔

المعلق میں احبار کے شرکاء جلس نے جواب دیا کہ بلا شبہالیا ہی ہے جضرت کعب!حبار فرماتے ہیں کہانسان کی وفات کے بعد عنداللہ اس كا تھے يابرے مقام كے بارے ميں سوال كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے ، البتة تم اس كى زندگى كے اعمال ويكھوا كراس نے زندگى میں اعمال ما لمجہ کئے بین تو عندالمتداس کے لئے اچھامقام ہے۔اگر اس نے اعمال سینہ کئے ہیں تو عندالنداس کے لئے برامقام ہے اور میلی اور بری انسان کے ہاتھ میں ہے ، اگر انسان صالحین کی صحبت اختیار کر ہے گا تو اللہ تعالی انہی ٹے ساتھ اس کا حشر کر ہے گا اور اگر وہ ' برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے گا تو القد تعالیٰ انہی کے ساتھ اس کا حشر کرے گا قیامت کے دن تم کوتما ملامتوں برگواہ بنایا جائے گا اور ب تم پر گواہ ہوں گے اِس کے بعد کعب احبار نے قرآن یا ک کی بیآ بت تلاوت فرمانی:

" وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسي الله على شهيداً (البقره آيت ١٣٣) ( ترجمه )اوراس طرح ہم نے تم کوالیں ہی ایک جماعت بنادی ہے جونہایت اعتدال پر ہے تا کہتم لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہواور تمہارے لئے رسول الند کھی گواہ ہوں۔

۱۱۴ کے۔محمد بن علی محمد بن حسن بن قتیبہ بعنوان بن صالح رواد بن جراح مصدقہ بن بزیر عمر و بن عبداللہ .....حضرت کعب احبار کا قول ہاں تند تعالیٰ نے تو را قامیں بیت المقدس کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا تو میراحیونا عرش ہے تیری وجہ ہے میں نے زمین کو بچھایا اور تیری وجہ ہے میں نے آسان کو بلند کیا اور بہاڑوں کی چوٹیوں سے بہنے والے بیٹھے چشمے حقیقت میں وہ تیرے ہی بیچے سے بہدر ہے ہیں اور جم معن کی تیرے اندر وفات ہوئی کو یا اس کی آسان میں وفات ہوئی اور جس مخص کی وفات تیرے ارد کرد ہوئی کو یا اس کی وفات

اور ہر رواز میں تھ پرآسان سے آگ نازل کرتا ہوں جولوگوں کے ہاتھ پاؤں کے نشانات ختم کردیت ہے اورع ش کے نیجے سے پانی اتار کر تھے وھلوا تا ہوں حتی کرآ قباب کی طرح تھے صاف وشفاف بنادیتا ہوں اور میں علامت کے طور پر ہادلوں کی ایک چوڑی دیوار تیرے اردگر دینا تا ہوں اور این ہاتھ سے تھے پرایک گنبد بناتا ہوں اور تیرے اندرا پی روح ڈالٹا ہوں اور میرے فرشتے قیامت تک تیرے اندر میری تبیج وتحمید کرتے رہیں گے وہ دور سے گنبد کی روشنی کود کھے کر کہتے ہیں بیت المقدی میں اللہ کی رضا کے لئے سچدہ کرنے واسٹے تھے کی کرنے واسٹے تھے کی رضا کے لئے سچدہ کرنے واسٹے تھے کی رہے واسٹے میں اللہ کی رضا کے لئے سچدہ کرنے واسٹے تھے کی دور ہے گئبد کی روشنی کود کھے کر کہتے ہیں بیت المقدی میں اللہ کی رضا ہے لئے سچدہ کرنے واسٹے تھے کی دور ہے گئبد کی روشنی کود کھے کر کہتے ہیں بیت المقدی میں اللہ کی رضا ہے گئید کی دور ہے گئبد کی روشنی کود کھے کر کہتے ہیں بیت المقدی میں اللہ کی رضا ہے گئید کی دور ہے گئی کے دور ہے گئید کی دور ہے گئیر کی دور ہے گئید کے دور ہے گئید کی دور

۲۱۵ کے عبداللہ بن مجر ،ابوالعباس مجر بن احمد بن سلیمان ہروی ،ابوعا مر ،ولید بن مسلم ،اساعیل بن عیاش ،عتب بن ابی عیم ،ابی را شدخراتی حضرت کعب احبار نے فر ما یا بلاشب الله تعالی کے ہاں مرغ کی شکل کاایک فرشتہ ہا وراس کے پاؤل زمین کی تبدیل اور مرعوش کے نیجے جالتہ تعالی ہر شب آسان و نیا پرنز ول فر ما کر اعلان کرتا ہے : بے کوئی سائل جس کا سوال پورا کیا جائے ، ہے کوئی تو بر نے والا جس کی مغفرت کی جائے ۔وہ فرشتہ الله کی تبدیل تا ہے بھر وہ اس قدر زور ہے آواز نکالتا ہے کہوش کے بوجے وہی اور کر الله بیر مشغول ہوجاتے ہیں ۔اس کے بعد وہمرے ، تیم رے ، چوتھ ، پانچویں ، چھے ، سائوی آسان کے فرشتہ بھی ذکر آئی میں مشغول ہوجاتے ہیں ۔اس کے بعد وہمرے ، تیم رے ، ہوجاتے ہیں ۔اس کی جمل آواز کا مطلب ہوتا ہے کہا ہے عابدین کی جماعت نیند ہے بہلے مرغ اس کی آواز کا مطلب ہوتا ہے کہا ہے عابدین کی جماعت نیند ہے ایک کی مطلب ہوتا ہے کہا ہے عابدین کی جماعت اپنا آرام ترک کر دواور اس کی چوتھی آواز کا مطلب ہوتا ہے کہا ہے نیاز ہوجاتے ہروں کو چھوڑ دو ۔اور تیم رک افراد کا مطلب ہوتا ہے کہا ہے نیاز ہوجاتے ہروں کے بعد ان کہ مطلب ہوتا ہے کہا ہے تا آرام ترک کر دواور اس کی چوتھی آواز کا مطلب ہوتا ہے کہا ہے نماز ہو نیند ہے آداز کا مطلب ہوتا ہے کہا ہے تا ہوا ہے کہا عت نیند ہے بیرار ہوجاؤ کہ جماعت نیند تم کر دو صبح ہونے ہے قبل قرآن کی کی دس آیات تلاوت کرنے والا محفل کو مارتا ہوا کہتا ہے اے غافلین کی جماعت نیند ہے بیرار ہوجاؤ کہ صبح ہونے ہے قبل قرآن پاک کی دس آیات تلاوت کرنے والا محفل نافلین میں شائیس ہوتا ۔

اور قبل از صبح قرآن تکیم کی بیس آیات تلاوت کرنے والے مخص کا نام ذاگرین میں لکھا جاتا ہے۔اور بچاس آیات تلاوت کرنے والے مخص کا نام ذاگرین میں لکھا جاتا ہے۔اور بچاس آیات تلاوت کرنے والے مخص کا نام قانتین میں لکھا جاتا ہے اور ڈیڑھ سو آیات تلاوت کرنے والے مخص کا نام قانتین میں لکھا جاتا ہے اور ڈیڑھ سو آیات تلاوت کرنے والے مخص کواجر کا آیک قنطار دیا جاتا ہے اور ایک قنطار ایک سورطل کا ہوتا ہے اور ایک مثقال کا ہوتا ہے اور ایک مثقال جو بیس قیراط کا ہوتا ہے اور ایک مثقال کا ہوتا ہے۔

۱۱۲ ک-ابومحر بن حیان ،ابوخلیفه ،ابو ولید طیالسی ،حماد ، ثابت ،مطرف .....کعب کتبے بین که ذاکر کے لئے عرش کے بیچ شہد کی مکھیوں کی طرح بھنبھنا ہٹ کی طرح بھنبھنا ہٹ ،وتی ہے وہاں پر ذکر کرنے والے کا تذکرہ ہوتا ہے۔

۱۱۷ ہے۔ ابومحر، ابوالعباس خزاعی ، تعنبی مالک ، حضرت کعب نے بیان کیا ہے کہ جب تم اللہ کے ہاں بندہ کا مقام ومرتبہ معلوم کرنا جا ہوتو و کھواس نے پنجیے کیسے اعمال چھوڑے ہیں۔

۱۹۱۸ ع- ابو بکر تحد بن سندی پسن بن علویہ قطان ۱۰ تا عیل بن عیسی ۱۰ ورابو حذیفہ اسحاق بن بشیر ،سفیان تو ری عباد بن کثیر ،منصور بن معتمر عباب سندی پسن کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی ہے فر مایا کہ اے موی جب تم عنی کو آتے دیکھوتو سمجھو کہ کسی گناہ کی جلد سرا دیری تی ہے اور جب تم غنی کو آتے دیکھوتو اسے خوش آمد ید کہو کیونکہ یہ صالحین کا شعار ہے۔ اے میر کے کلیم تم رضا بالقصنا ، سے بڑھ کر آتی ہے۔ برجہ کرکٹی ہے میں اقرب حاصل نہیں کر سکتے ہواور ناشکری ہے بڑھ کرکوئی تمل بھی تمباری حسنات کو فتم کرنے والا نہیں ہے۔ بہی نیک تمل سے ذریع کی باتھاتی ہے وقت ان کے سامنے فروتی مت الحقیار کرواور ان کی دنیا کے سامنے دین کو پست مت کرو ورند

میں تم پراپی رحمت کے دروازے بند کردوں گا ،فقراء کی میغیت اوران گی ہم شینی اختیار کرو اوراپنے اندرے حب دنیا کوجڑ ہے اکھاڑ مجینکو،اس لئے کہ یہ کبائر میں سے تمہارے لئے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔اے موی بن عمران پگناہوں پر نادم ہونے والوں کو خوشخبری سناوو،اور متکبرین غافلین کو ہلاکت کی ابشار ت سنادو۔

خوشخبری سنادو ،اورمتنگیرین عافلین کو ہلا کت کی ابشارت سنادو۔ ۱۹۹۵ کے ابو بکرین مالک ،عبداللہ بن احمد بن حنبل ،سیار ،جعفر ،عبدالجلیل ،ابوعبدالسلام .....حضرت کعب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عضرت موی کی طرف وی کی کہ خیر کی تعلیم حاصل کرواور پھر دوسرے کواس کی تعلیم دویا اس کی تے کہ دونوں کی قبروں کو میں نور ہے روشن کر کی میں نور ہے روشن کر کی میں نور ہے روشن کی قبروں کی وحشت کودور کردوں گا۔

۱۲۰ ہے۔ ابو عبداللہ محر بن احمد بن علی بن مخلد ، صارت بن ابواسامہ ، واور بن محبر ، میسر ہ بن عبدر به ، عمر بن سلیمان مکول ..... جھزت کوب احبار نے فر مایا کہ ایک مخص کوتم خوب اعمال صالحہ کرنے والا ، شب بیدار اور دین کے بارے میں مشقتیں برداشت کرنے والا باؤگ احبار کین عنداللہ اس کی کوئی قدر وقیمت نہیں ہوگی آپ ہے اس کی وجہ بوچھی گئ تو آپ نے فر مایا کہ کم عظی اور کم بنی کی بنا پر ایسا ہوگا۔ اور ایک مخف کوتم رات میں سونے والا ، دن کو افطار کرنے والا اور بہت زیادہ اعمال خیر کرنے والا نہیں پاؤگ کیکن امیلا ہے کہ وہ عنداللہ مقر بین میں سے ہوگا آپ سے بوچھا گیا کہ یہ کہوں عبولا ؟ آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے عقل تقسیم کرتے وقت اپنے بندوں پر اپنی معرفت و عبادت اور عبال اپنی جمالت عبادت اور عبادت اللہ کی کاوق میں سے عاقل افر اوہی اس کی اطاعت وعبادت کرنے والے ہیں اور جاہل اپنی جہالت کی وجبہ کانہ کی وقت اور عبادت سے محروم ہیں۔

۱۲۱ کے-محمد ،حارث ،داؤد ،حکم ،احوص بن حکیم .....کعبٌ نے بیان کیا کہ جنت میں چمکدارمو تیوں کا ایک شہر ہے جس کے ادراک سے آتکھیں قاصر ہیں ،کسی نبی اورمقرب فرشتے نے بھی اسے نہیں دیکھ الند تعالی نے اس کواولوالعزم انبیاء ،شہداءاورمجاہدین کے لئے تیار کیا ہوا ہے اس لئے کہ یہلوگ عقل ، برد باری اور سمجھ کے اعتبار ہے تمام لوگوں اسے افضل ہیں۔

ال ۱۹۲۲ - ابو بکراحمد بن سندی، حسن بن علویہ قطان ، اساعیل بن پیسی ، ابو حذیفہ اسحاق بن بشر ، ابن سمعان ، کمول .....کعب کہتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے لڑکے کو تفییحت کرتے ہوئے فر مایا کہ اے بیٹے عاقل اور خاموشی اختیار کرنے والا بن جابل اور الا بینی با تیں کرنے والا نہ بن ، کسی قوم کے ساتھ لا بعنی گفتگو میں مشغول ہونے سے خاموش رہنا تیرے لئے بہتر ہے۔ ہر عمل کے لئے ایک دلیل بوتی ہوتی ہواری ہوتی ہے اور عقل کی سواری ہوتی ہے اور عقل کی سواری ہوتی ہے اور مرچیز کے لئے ایک سواری ہوتی ہے اور عقل کی سواری تو اضع ہے اور تیری جہالت کے لئے یہی کانی ہے کہ لوگ تر سے محقوظ در ہیں ۔۔

تو اضع ہے اور تیری جہالت کے لئے یہی کانی ہے کہ تو عقل کی سواری پر سوار نہ ہواور تیری عقل مندی کے لئے یہی کانی ہے کہ لوگ تر ہے شرے محقوظ در ہیں ۔۔

ا ۱۲۳ کے احمد بھن اساعیل ابو حذیفہ ابن سمعان ..... فقہاء میں ہے ایک شخ نے بیان کیا ہے کہ حضرت کعب برحضرت عمر ا خلافت میں اسلام لائے ۔ان کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ وہ ایک روز ایک صحابی کے پاس ہے گز رے وہ صحابی قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت کررہے تھے (ترجمہ) (اہدوہ لوگ جو کتاب دیئے گئے ہوتم اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل افر ممایا ہے ایس حالت پر کہ وہ بھی بتلاتی ہے اس کتاب کو جو تمبلارہے پاس ہے اس سے پہلے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹاڈ الیس) (از نساء آیت

اس سیانی کی تلاوت من کر حضرت کعب اسلام لے آئے اس کے بعد کعب حضرت عمر سے باس آئے اوران سے رومیوں سے جہاو کے لئے اجازت طلب کی تو انہوں نے اجازت وے دی حضرت کعب چلتے چلتے ایک راہب کے باس بہنچے جو گر جا گھر میں جالیس سال سے کوش نشین تھا۔ حضرت کعب نے اسے آواز دی اس نے گر جے سے کعب کی طرف جھا تک کردیکھا اور ان سے بوچھا کہم کون مال سے کوشہ میں تھا۔ حضرت کعب نے اسے آواز دی اس نے گر جے سے کعب کی طرف جھا تک کردیکھا اور ان سے بوچھا کہم کون

- ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کعب احبار ہوں ۔ یا دری نے کہا کہ میں نے تمہارا جواب س لیا ہے تہمیں مجھ سے کیا کام ہے؟

حضرت کعب نے کہا میں تم سے حال واحوال کرنے آیا ہوں اور میں تم کوخدا کا واسطہ دے کرتم سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے اس گرجا گھر میں گوشنشنی اختیار کرنے والے افراد قیامت کے دن اللہ کے نز دیکے بندوں میں اجبہترین لوگ ہوں کے راہب نے جواب دیا کہ بلاشبہ ایسا ہی ہے ۔ پھر حضرت کعب نے کہا کہ اور میں تم کوخدا کی تسم دیکر یہ بھی ہو چھتا ہوں کہ تم نے ان لوگوں کے لئے تو راق میں نہیں پڑھا کہ وہ پراگندہ حال لوگ ہوں گے ، ان کی اولا د میں تم کوخدا کی تم دیکر یہ بھی ہو چھتا ہوں کہ تم نے ان لوگوں کے لئے تو راق میں نہیں پڑھا کہ وہ پراگندہ حال لوگ ہوں گے ، ان کی اولا د ان کی عدم موجود گی کی وجہ سے بیتیم و کھائی دے گی حالا تکہ وہ حقیقت میں بیتیم نہیں ہوگی ان کی از واج ہوہ و کھائی دینگی حالا تکہ حقیقت میں وہ بہترین موں گی وہ آپ تو شد کے ہمراہ ایک جگہ سے دو سری جگہ سے دو سری جگہ میں نے پڑھیں ہیں۔

حضرت کعبؓ نے فر مایادہ گرجوں میں رہنے والے افراد کے بجائے تھموں میں رہنے والے امت محدیہ کے افراد ہیں جو راہ خور میں رہنے والے اس کے افراد ہیں جو راہ خور میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں قال کرنے والے ہیں۔ راہب ان کی ہد باتیں ہن کر گراہ ہے ہے نیچا تر آیا اوراس نے اسلام قبول کرلیا اور اس نے اسلام قبول کرنے بر ہمراہ رومیوں سے قال کیا اور غروہ سے فارغ ہوگی حدمت میں حاصر ہوا حضرت عمر نے دونوں کے اسلام قبول کرنے پر تعجب کیالہذار ہانیت انبی لوگوں سے شروع ہوئی۔

۲۱۲۵ عبراللہ بن محد ،حسن بن علی بن نفر ، تحد بن اساعیل سلمی ، نیم بن جماد ، ابوصفوان اموی ، بونس بن یزید ، زہری سعید بن میت بکسبکا قول ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمام کو گوں ہے بلندی پر بھوں اور میر اعرش تمام کلوق ہے اور میں عرش پر علوق ہے اور میں عرش پر کلوق ہے اور میں عرش پر کلوق ہے اور میں عرف کلوق ہے اور میں کا اور جس کو جا بھوں منظر تر دوں اور جس کو جا بھوں منظر تر دوں اور جس کو جا بھوں منظر اس بی آتا ہے ہیں میں ان کو ان کے اعمال کا بدار دوں گا جس کی جا بھوں منظر تر دوں اور جس کو جا بوں عذاب دوں ہر منظر بین احمد ، مطلب بن شعیب ، ہمر بن سہیل ،عبداللہ بن صالح ، یکی بن ایوب ، خالد بن بزید ، کعب احباد کا بیان ہے کہ خطر بن عامیل دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ موار بھو کر اپنے وطن سے لکل کر بحر جین تک پڑنج گئے ، پھر انہوں نے اپنے ساتھ ہوں ہے کہا کہ بین تک بڑنج گئے ، پھر انہوں نے اپنے ساتھ ہوں ہے کہا کہ بین تک بہر ہوں کا دیں ہے کہا اللہ تعالیٰ میں تو جواب دیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ میں کیا دیکھا ؟ خطر نے جواب دیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس دریا کے بانی کی مجمر ان کی مقدار کا انداز ہ کر نا اللہ تعالیٰ نے اس دریا کے بانی کی مجمر کی کہا کہ ہیں اس بانی کی مجمر کی کہوں ہوں اندازہ کر نا جواب دیا کہ سے کہا کہ میں اس بانی کی مجمر کی کہا کہ اور وہ تین سوسال ہوں کا میں مصروف ہے۔

اس کی طرف بھیجا تھا کیونکہ دریا کی مجھیلیوں نے اس کے بارے میں اللہ تعالی ہے کشر نے کل کی شکایت کی تھی۔ پھر میں نے اس فرشتے ہے۔ سوال کیا کہ زمین کس چیز پر قائم ہے آپ مجھے اس کے بارے میں آگاہ سیجے اس فرشتے نے جواب دیا کہ ساتوں زمین پھر کی ایک چیان پر قائم بیں اور وہ پھر کی چیان فرشتہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ فرشتہ مجھلی کے پرول پر کھڑ اے اور اس مجھلی کامسکن پانی ہوا پر قائم بیں اور ہوا فضامیں پھیلی ہوئی ہے جس کا وزن کس چیز پرنہیں نے جو صرف تھم الی سے چیاتی ہے۔

پرقائم ہاور ہوافضا میں پھیلی ہوئی ہے جس کا وزن کی چیز پرنہیں ہے جو صرف تھم الہی ہے چاتی ہے۔

۷۱۲۷ سلیمان بن احمر ، کی بن ایوب ، ابو پر بیر تر اطبسی ، معید بن ابی مریم عبد الرحمٰن بن ابی زنا و ، عباد بن اسحال ، سلیمان بن تھی ، کعب ؓ ۔

نے فر مایا کہ جس چھل کی پشت پر زمین قائم ہے ، شیطان اس کے ول میں بید بات ڈالٹا ہے کہ تیری پشت پرلوگوں ، ورختوں ، جانوروں اور پہاڑوں کی ایک جماعت قائم ہے تو ایک پھونک کے ذریعہ ان سب کو اپنی پشت ہے ایک ملے نے مسلیم ہوتی ہے وہ وابلیس کے مشورہ پرعمل کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ وابلیس کے مشورہ پرعمل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ایک جانور اس کی طرف بھی جا جا ہے وہ اللہ تعالی ایک جانور اس کی طرف بھی جا جا ہے ۔ حضرت کو بھر ناتے ہیں خدا گی تم وہ دونوں آ منے سامنے ہوتے ہیں ، جب بھی وہ مجھی ابلیس کی بات پرعمل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ جانور اس کی دائے ۔

۲۲۸ سلیمان بن احمد ، احمد بن مجلی بن خالد بن حیان رقی ، احمد بن عبدالله بن مغیره ، مجاشع بن عمره ، ثور بن بزید ، خالد بن معدان ، کعب منظم است کی است کی است کے بہاہے کہ اللہ کے بال صندیا سُنے کا کی است کے بہاہے کہ اللہ کے بال صندیا سُنے کا کی است کے بہاہے کہ اللہ کے بال صندیا سُنے کی است کے بہاہے کہ اللہ کے بال صندیا سُنے کی است کے بہاہے کہ اللہ کے بال صندیا سُنے کی است کے بہاہے کہ اللہ کے بال صندیا سُنے کی است کے بال صندیا سُنے کی اللہ کے بالہ کے بیر دھے۔

۱۲۹ عبداللہ بن محر بن جعفر ہجر بن عبداللہ بن رستہ بطن بن نسیر ہعفر بن سلیمان ، ابوعمران جوئی ،عبداللہ بن ریاح انساری ، کعب نے بیان کیا ہے کہ بی اسرائیل کے تین جعفر ایک روز ایک جنگل میں جع ہوگئے ہرائیک کے پاس اسم اعظم تھاان میں سے ایک نے کہا کہ تم بھے ہے کی شے کا سوال کروتا کہ میں اللہ سے اس کو تمہازے لئے طلب کرون ، اس کے ساتھیوں نے کہا تم اللہ سے اللہ تعالی نے ذکورہ پر جاری چشمہ ہمر سر وشاواب باغ اور عمد ہ عمد واشیاء طلب کروراوی کہتا ہے اس نے اللہ سے ان چیز ون کی دعا کی تو اللہ تعالی نے ذکورہ اشیاء کا ان کے لئے وہاں پر انتظام فرمادیا اس کے بعد دوسرے نے بھی وہی بات کی اس کے ساتھیوں نے کہا کہتم اللہ تعالی ہے ہمارے لئے تازہ محبوروں کا سوال کرو، چنا نچرائی نے تازہ محبوروں کے لئے دعا کی تو اللہ تعالی نے ان کی وہی بات کی ۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تازہ محبوروں بیں سے ایک میں کہتا ہے ہمارے لئے اس کے مارے کے اس کو طلب کرو چنا نچرانہوں نے دیں اس سے مارے لئے اس کو طلب کرو چنا نچرانہوں نے ساتھیوں نے کہا کہ آسان سے معرب تو ان اٹھا کی اللہ تعالی ہے ہمارے لئے اس کو طلب کرو چنا نچرانہوں نے اس سے اپن مرورت یوری کی چھرو ووں میں جو زوان اٹھا لیا گیا۔

اس کے بعدوہ ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ ہم سب نے دعا کے ذریعے اپنا مقصود حاصل کرایا آؤاب ہم سب ہتے ہوکر زندگی کے سب سے بڑے گئا کہ است میں اپنے دوست کے ساتھ کہیں جارہا تھا کہ داستہ میں درختوں کی کثرت کی وجہ سے ہم جدا ہو گئے اس وقت میں نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے وہ گھرا گیا ہے میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ ہے ۔ دوسرے نے کہا کہ ایک ہارمیری والدہ نے مجھے بلایا دوری کی وجہ سے میں نے اس کی آواز نہ نی اس بات پر نامن ہوکر پھروں سے دل بھر کرخوب میری بٹائی کی اس کے بعد میں عصالے کر آیا جب اس نے اسے دیکھا تو وہ خوف زدہ ہوکر بھاگئی اس انہاء میں درخت سے نکراکراس کا چرہ وخی ہوگیا ہے میری زندگی کا سب سے عظیم گناہ ہے۔

۱۹۳۰ عبدالله بن محر، احمد بن عبدالله سلمه بن هيب ، ايوالمغير ه ، ايو بكر بن الي مريم ، علاء بن سفيان ، كعب في الله الله تعالى فرما تا به كرا الله بن محر، احمد بن عبدالله وسلمه بن هيب ، ايوالمغير ه ، ايو بكر بن الي مريم ، علاء بن سفيان ، كعب في ما يا كه الله تعلى الله و بي الله الله و برضر ورخوست نازل بهوتى بي كناه كارول كي كناه كا تين پشتون تك اورصالحين كى فيكى كادى بشتون تك ار ربتا ہے۔

الاک ابو محد بن حیان ، احمد بن روح ، ذکریا بن کی بدائی علی بن عاصم ، جریری ابوعطا ، ،کعب نے فر مایا که حضرت عیمی کا ایک روز ایک سفید کھو پڑی پرگزر ہواانہوں نے عرض کیا کہ باری تعالی مجھے یہ کھو پڑی پسند ہے۔ اللہ تعالی نے بذر بعد وجی حضرت عیمی کو تھم دیا کہ اے میرے بیا ہے تھوڑی دیرے بعد جب حضرت میمی میرے بی آئے تھوڑی دیرے بعد جب حضرت میمی نے درخ پھیر لیا تھوڑی دیرے بعد جب حضرت میمی نے دو بارہ ابنارخ اس کی طرف کیا تو وہاں پر ایک شخ سبزی کی ایک گذی پر فیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت عیمی نے ان سے فر مایا کہ اپنا حال بیان سیجے ؟ شخ نے جواب دیا کہ ایک روز کھیت سے بلاا جازت ما لک میں نے بیسبزی تو ژکر نہر میں اسے دھویا اس پر اللہ تعالی نے میری بصارت زائل فر مادی پھر حضرت عیمی نے ان سے اس کی تو م کے بارے میں سوال کیا ، اس کے جواب دینے پر معلوم ہوا کہ حضرت میسی اور اس کی تو م کے درمیان یا بچے سوسال کا فاصلہ ہے۔

۲۹۳۲ که احمد بن سندی بخسن بن علویه قطان ۱۰ ساعیل بن عیسی عطار ۱۰ سحاق بن بشر ابوحذیفه بحمد بن عبدالله بصری ۱ عامر بن عبدالله حضرت کعب کہتے ہیں گذھنرت عیسی علیہ السلام جمعہ کے دوزعصر کے وقت دادی صحرہ کے پاس سے گزرے وہاں پرایک بوسیدہ کھوپڑی یڑی ہوئی تھی جس کے صاحب کی و فات ہوئے ہو ہے سال ہو گئے تصحصرت عیسی نے جیرا تکی کی حالت میں اس کے پاس کھڑے ہو کر الله كے حضور عرض كيا كه اس صاحب كو مجھ سے گفتگوگی اجازت و بیجئے تا كه وہ اسپنے احوال سے مجھے مطلع كرے۔راوي كہتا ہے كه آسان سے ندا آئی اےروح اللہ اس سے سوال سیجئے آپ کوآپ کے سوال کا جواب ملے گا۔ چنا نجہ حضرت عیسیٰ نے دورکعت لفل پڑھی پھراس تکھو پڑی کے قریب ہوگراس پراپناہا تھ رکھ کرفر مایابسے اللہ و باللہ کھو پڑی نے کہا کہ بہترین نام ہے آپ نے وعاکی اور بہترین ذکر ے آب نے مدوطلب کی اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام نے اس کو خاطب کیا تو اس نے کہا آپ مجھ سے سوال سیجے رحضرت عیسی نے اس سے سوال کیا کہ تیری و فایت کو کتنا عرصہ کر رچکا ہے اس نے جواب دیا کہ یہاں برحیات اور سالوں کو شار کرنے والا کوئی نفس الور روح جہیں ہے نیا کیپ ندا آئی اس کی وفات کوم ۹ سال کا عرصہ گزر چکاہے۔بعد از ان حضرت عیسیٰ نے اس ہے سوال کیا تیری موت کس طرح آئی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا آسان سے جھے ایک تیرآ کرلگااوروہ آگ کی طرح میرے بیٹ میں داخل ہو گیا اور میری حالت جمام میں داخل ہونے والے خص کی طرح ہو گئی جوحمام کی تیش کی وجہ سے جان کی حفاظت کے لئے حمام سے نکلنے کا راستہ تلاش کرر ہا ہواں کے بعد ملک الموت اپنے معاوان فرشتوں کے ساتھ بنگے چہرے کتوں کے چہروں کی طرح تھے ان کے بڑے بڑے دانت تھے اور آئکھیں نیا تھیں کے ساتھ میرے پاس آئے ان کے ہاتھوں میں لو ہے کے گرزیتھے جوانہوں نے میرے چبرے اور پشت پر مارے۔انہوں نے اذبیت ناک طریقے ہے میری روح نکالی پھر ملک الموت نے اس کودوزخ کے کنارے رکھا پھراس کودوزخ کے ٹاٹ کے ایک مکڑے میں لپیٹ کرآ سان کی طرف لے گئے لیکن ملائکہ نے آ سان کے دروازے بندکر کے ان کوداخل ہونے سے منع کردیا ۔ای وفت غیب سے ندا آئی کہ اس نا قر مان نفس کو اس کے ٹھکا نے پر پہنچاد و حضرت عیسی نے سوال کیا کہ قبر کی تنگی ،تاریکی اور عذاب جہتم میں سے کون ساتمہار سے زریک سخت تھا ؟ اس نے جواب دیا کہ اسے روح اللہ روح کے نکلنے کے بعد آنکھ کی بصارت جس کے ذریعے روشنی اور تاریکی کا اندازہ کیا جاتا ہے باتی نہیں رہتی اور نہ قلب کے لئے عقل جس کے ذریعے تنگی اور کشادگی کا اندازہ کیا جاتا ہے باتی رہتی ہے۔ بحرحال قصمخضر میری روح کے نکلنے کے بعد مجھے قبر میں داخل کر دیا گیا بعد ازاں دوعظیم الثان فرشتے ہاتھوں میں لوہ ہے کے گرز لئے میری قبر میں آئے انہوں نے جھے بٹھا کراس زور سے جھے ضرب لگائی کہ بھے یوں محسوس ہوا آسان وزمین مجھ پر مرادئے میے ہیں اور انہوں نے ایک تختی میرے حوالے کر کے کہا کہ اپنی زندگی کے کئے ہوئے تمام اعمال اس پر تکھو جب میں لکھ كرفارغ ہوا تو انہوں نے ميري طرف دوزخ كا ايك درواز ه كھول ديااس كے ذريعہ سے دوزخ كى آگ ہے ميرى قبر بحر كى اور بختی اونث کی گروان کی المی المی کمی گرونواں والے نامی المالی سے میری قبر میں آئے جنہوں نے میری بڑیوں سے سارا کوشت ٹو ٹ لیا۔

اس کے بعدا یک فرشتہ ہاتھ میں اوے کا گرزجس کے سر پر سانپ اور سیاہ نجرواں کی طرح بچھو تھے اس گرز کے تین سوسائھ۔

تخ تھے ہر سے پر تین سماٹھ میں آگھو میں کا گھائے ہوئے سرے پاس آبیا نہوں نے وہ گرز جھے مارا جس سے میر ہے ہم میں آگ لگ گئی علاوہ از ہیں اور کا سے نہ کے مارا جس سے میر کے ہم میں آگ لگ گئی علاوہ از ہیں اور کا سے نہ کے میں کا طرف بڑھے اجا تک ہما آئی کہ اس نافر مان نفس کو لے چلو چنا نچہ چھو میں کی مشل سے اور آئی تھیں بیلی تھیں اور انگلیا اس بینگ جیسی تھیں جھے اتھا کر کری پر جلوہ افروز ایک فرشتے کے سینگ کی مشل سے اور آئی میں بیلی تھیں اور انگلیا اس بینگ جیسی تھیں جھے اتھا کر کری پر جلوہ افروز ایک فرشتے کے ساتھ گئا نے اس نے کہا کہ اس نافر مان فنس آگ تھی تھی تھو دیا ہے وہان پر تھی سے ساتھ گئا زیادہ تھی جو دیا ہی آگ سے ساٹھ گئا نے یہ ہو اس کی آگ سے ساٹھ گئا نے یہ ہو وہ بھے تیسر سے دروازہ اس کے بعدوہ بھے دوز خ کے دوسر سے دروازہ پر لے گئے وہاں کی آگ سے ساٹھ گئا زیادہ تھی ، بھر وہ نے وہاں کی آگ بیلے کی آگ سے ساٹھ گئا زیادہ تھی دور نے کے دہاں کی آگ سے ساٹھ گئا زیادہ تھی وہاں پر ایک ہو ہی ہی تھر دور نے کے دہاں کی آگ سے ساٹھ گئا زیادہ تھی وہاں پر ایک ہو ہی ہی تھر دور نے کے دہاں کی آگ سے ساٹھ گئا زیادہ تھی وہاں پر ایک درخت بھی تھر جس سے ساہ بھر چھڑ رہے تھے ادن بھر دوں کے کئاروں پر آگ تھی ایک تھی وہاں کی آگ سے ساٹھ گئا زیادہ تھی وہاں پر آگ سے ساٹھ گئا ہی کہ بھی ہوں کیا کہ بھی ہی ہی دور کے کہا کہ ان کوالم اس کیا کہ نہ تھی ہوں کی ان کوالم ان کھی ایک کو ہائے کو ہی دور کی میں نے اس قوم سے بارے میں دریا جت کیا تھی کہتے بنایا گیا کہ بھی ہی کہ کہا کہ کو کہ ہوں دور کی سے ساٹھ گئی گئی ہیں۔

اس کے بعدوہ مجھے یانچو میں درواز و پر لے گئے و ہاں کی آگ تمام آگوں کے مقابلہ میں ساٹھ گٹا زیادہ تھی وہاں پر ایک ورخت تھا جس پرسوسوگز کیے لیے کیڑے تھے چھلوگوں گواس کے کھانے کا حکم دیا گیا تھا میں، نے درخت اوراس کے کھانے والوں کے بارے میں بوجھاتو مجھے بتایا گیا کہ بیزقوم کا درخت ہے اور اس کے کھانے والے سودخورلوگ ہیں اور اس کے بعدوہ مجھے دوزخ کے حصے آسان پر لے گئے وہاں کی آگ بھی گذشتہ کے مقابلہ میں ساٹھ گنازیا دو تھی وہاں پرایک بہت گہرا کنواں تھا اس میں چندافراد تھے جن کے چبروں سے بیپ رس رہی تھی اس بیپ کا ایک قطرہ زمین پر گر جاہے تو ساری زمین کو بد بودار کر دے میں نے اس کنویں اوران لوگوں کے متعلق یو جھا تو مجھے بتا یا گیا کہ بیزمہر رہے اور بیوہ لوگ ہیں جور نیا میں زانی تھے۔ بھروہ مجھے دوزخ میں کری پر ہیٹھے ہوئے ا ایک مجفل کے باس نے گئے اس کے اردگروفر شنے باتھوں میں آگ ہے گرز لئے ہوئے کھڑے متھاس نے بوجھا کہ یہ س چیزی عبادت كرتاتها؟ انبول نے جواب دیا كہ بیل كی اس نے كہا كہ اس كوائن كے ساتھيوں كے پائن كے جاؤ۔ حضرت عيسى نے سوال كيا كہم کس طرح میل کی عبادت کرتے تھے اس نے کہا کہ ہم اس کو بحدہ کڑتے تھے اسے کھلاتے پلاتے تھے۔حضرت عیسیٰ نے یو جھا کہ تمہارا ا نبی کون تھا اس نے جواب دیا کہ الیاس واس کے بعدوہ مجھے دوز خ کے ساتویں درواز ہے پر لے گئے وہاں پر آگ کے تین سوخیمے تھے ہر خیے میں آگ کے تین سوکل تھے ہرکل میں آگ کے تین سو گھریتھے ہر گھر میں آگ کے تین سو کمرے تھے ہر کمرے میں تین سوسم کے عذاب تھے جس میں سانب بچھواوراز و ہے شامل تھے مجھے اس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باندھ کرڈ ال دیا گیا ،آگ جمیں جلائی تھی ا از دہے ہمیں کھاتے تھے سانب ہمارا کوشت تو جنے تھے فرشتے الوہوں کے گرز سے ہماری پٹائی کرتے تھے میں ہم سال سے عذاب میں مبتلا ہوں جمعرات اور جمعہ کے علاوہ تھوڑی در کے لئے بھی مجھ سے عذاب میں شخفیف نہیں کی جاتی ۔اسی اثناء میں غیب ہے ندا آئی کہ اس نافر مان کوائ کی کھویردی کے باس لے جاؤجوواوی صحر و میں بردی ہے اس لئے کہ حضرت عیسی نے اس کے لئے سفارش کی ہے چنانچہ بجھے وہاں سے نکالا کمیا اے روح اللہ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ الند تعالیٰ سے میرے لئے سفارش کریں راوی کا بیان ہے م كد حضرت عيسى في دوركعت تقل يره حكراس كے لئے القد تعالی سے دعاكی اور كہاكدا ہے باری تعالی اس تقس كومير ہے سائمنے زندہ كر د سراوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسی کی دعائی برکت سے اسے زندہ کرویا اور حضرت یسی کے بعداس کی وفات ہونی۔ ۱۳۳۳ کے ابو محمد بن حیان محمد بن احمد بن محمد بن حمید ، زافر بن سلیمان ، سفیان ، اوزاعی ، کعب کا قول بیالوگوں پرایک وقت ایا آئ

گا كەرىمت اورامانت انھالى جائے كى اورسوال عام ہوجائيكايبان كىكىم جيز بركت انھالى جائے كى۔

۱۳۳۷ کے ابو مجر ،احمر بن جعفر بن فارس محمد بن نعمان بن عبدالسلام ،کثیر بن ہشام بھیٹی بن ابرامیم ہاتھی ،معاویہ بن عبداللہ جعفری ، کعب ّ نے فر مایا کہ درہم ودینار حضرت آدم کے دور سے شروع ہوئے اور معیشت کی اصلاح انہی پرموتو نیے ہے۔

۱۳۵۵ محمد بن احمد بن حسن مجمد بن عثمان بن ابی شیبه،احمد بن کثیر، بقیه معفوان بن عمراد بشریج بن عبید، کعب کہتے ہیں کہ عجم اپر مل کو اللہ تعالی زمین بربز ول فرماہوتے ہیں اور کھیتی کو کھیل لانے کا حکم دیتے ہیں۔

۱۳۱۲ ہے محمد بن احمد ،محمد بن عثمان ،ابوشاؤان ،حماد بن سلمۂ علی بن زید ،ابوعثمان نہدی ،کعب نے بیان کیا ہے کہ د جال عرب کے بانیؤں میں سب سے بہلے اس بانی پر آ ہے گا جوبصرہ میں جبل سنام کے قریب واقع ہے۔

۱۳۷ کے بچر بھر بن عبدالرحمٰن ،احمہ بن پشیر ،سعید ، قیادہ ، کعب کہتے ہیں کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی قبر مقام ابراہیم ، وکن بمانی اور زمزم کے درمیان نہ ہے۔

۱۳۸۷ محر ، محر ، منجانب ابوعامراسدی ، سفیان اعمش ، ابوصالح ، کعب کابیان ہے گذونیا چھ بزارسال تک باتی رہے گی۔ ۱۹۳۹ محر ، محر اسٹاذان ، جربر بن مصادم ، زبید بن حارث ، عکر مدکعب کا قول ہے کہ توراۃ کی سب سے پہلی نازل ہونے والی دس سے آیات ہوں۔ آیات سور انعام کی آخری دس آیات ہیں۔

۔ ۱۹۳۰ محد بن علی بن جیش ،احمد بن کی طوانی ،احمد بن یونس ،مندل ،اعمش ،صالح کہتے ہیں کہ کعب نے غمر ہے کہا کہ ہم آپ کوشہیدا امام عادل اللہ کے بارے میں ملامت سے خوف نہ کرنے والا یائے ہیں۔

۱۹۲۱ سلیمان بن احمد عمروبن الی طاهر بن سراح عبدالله بن وجب عبدالله بن عیاش عابن عیاش قتبانی میزید بن تو در مکعب نے فرمایا که اخروی شرف کے خوابال شخص برگٹر ت نفکرلازم ہے .

۱۳۲۷ ابومحد بن حیان مجمد بن عباس ،ابو ہاشم ،ابن بمان ،خارجہ بن زید بن اسلم ،عطاء بن بیار ،کعبؓ نے بیان کیاہے کہ طلب علم کے سلسلہ میں خروج کر نے والے فخص کے لئے اللہ تعالیٰ سانوں آسان وز مین کورز ق کا ضامن بنادیتا ہے۔

۱۹۲۲ اجرین جعفر بن جمران ،عبدالله بن اجرین حنبال اسیار جعفر ،عبدالجلیل ،ابوعبدالسلام کعب کہتے ہیں کہ الله تعالی نے حضرت موی کو بذر بعدوی تھم دیا کہ خبر سیصواور پھرلوگوں کو سکھاؤ کیونکہ میں خبر کے معلم اور متعلم کی قبر کی وحشت کواپنے نور کے ذریعہ دور کردوں گا۔

۱۹۲۲ عمد بن حسن مقری ،عبدالله بن عبدالو ہائب محمد بن عمر بن نعامہ مصی ، بقیہ بن ولید ، یکی ، بشر بن منصور ،ابوعبدالسلام ، کعب کا بیان ہے کہ اگرتم عذاب جہنم کی ایک تم کو یاد کرو گے تو اس کی برکت سے الله تعالی تمہیں دس نیکیاں عطافر مائے گا اور دس گنا و معاف کرے گا اور دس کنا و معاف کرے گا اور دس درج بلند گرفت کی اور جسے کھا نے بینے ہے برضمی کا خطرہ ہوتو و وقر آن کی برآیت ( شہدالله الله الله و ) (اذ آل عموان ۱۸) پڑھتار ہے اس کی برکت سے الله الله و ) (اذ آل عموان ۱۸) پڑھتار ہے اس کی برکت سے انشاء الله الله و کا طرف بیائے گا۔

۲۹۲۵ ابراہیم بن محد بن حسن ابور سے بان این و ہب، این ابی ذئب ،سعد بن ابی سعید مقبری ہسلوی نے بیان کیا ہے کہ نوفل بن مسابق نے کعب احبار سے سوال کیا کہ قرآن میں والد کی نافر مانی کے کون کون سے اسباب بیان کے گئے ہیں؟ کعب احبار نے مندرجہ ذیل اسباب بیان کئے گئے ہیں؟ کعب احبار نے مندرجہ ذیل اسباب بیان کئے (۱) رید کہ جب والد اولا دکوکسی کا م کے کرنے پرتشم دے لیکن اولا داس کے باوجود بھی اے پورانہ کرے (۲) والد اولا و کسی چیز کا سوال کرے لیکن اولا داس کے باوجود بھی ان کا سوال پورانہ کرے (۳) اولا و کہ امانت کا پاس نہ کرے (۲) والد اولا دکے بارے میں اللہ سے شکوہ کرنے بھی

۲۷۲۱ ایراهیم ،ابورتیج ،ابن و هب ،این کعیعه ،عمر و بن حارث ، یزید بن الی حبیب ،ابوخمادعراتی ،قناده ،کعب سنف ایک بار ابوموی

ا اشعری ہے سوال کیا کہ اہل جنت کی تعداد کتنی ہوگئ انہوں نے لاعلمی کا ظلبار کیا بھر کعب نے ان سے اہل جنت کی مفوں کی تعداد اور ان کے درمیانی فاصلہ کے بارے میں سوال کیا انہوں نے فی میں جواب دیا کعب نے کہا کہ اہل جنت کی بار صفیں ہوں گی جن میں آٹھ صفیں اور میں آٹھ صفیں ہوں گی جن میں آٹھ صفیں ہوں گی جن میں آٹھ صفیں ہوں گی دوصفوں کا درمیانی فاصلہ شرق ومغرب کے فاصلہ کے برابر ہوگا۔

۱۹۷۶ محمہ بن احمد بن حسن مجمد بن عثان بن الی شیبہ،عبادہ بن زیاد ،قیس بن رہتے ،عبداللہ بن محمد بن ابراہیم عیسی بن ابراہیم ،آ دم بن آ دم بن آ ایس مشیبان عاصم بن بہدلہ، ابوصالح ،کعب کہتے ہیں کہ اللہ نے تمام مہینوں میں سے ماہ رمضان اور تمام شہروں سے شہر مکہ،تمام ایام سے یوم جمعہ اور تمام داتوں میں سے لیلۃ القلاراور تمام اوقات میں سے نمازوں کے اوقات کو لیسند فرمایا ہے بس مومن ہمیشہ دونیکیوں کے درمیان رہتا ہے ایک وہ نیکی جسے وہ اداکر چکا دوسری وہ جس کے انتظار میں ہوتا ہے۔

۱۳۹۷ محمد بن احمد محمد بن عثمان بن الی شیبہ منجاب بن حارث علی بن مسیر ،اساعیل بن ابی خالد ،مسیتب بن را نع ،کعب نے بیان کیا کہ القد تعالیٰ نے دن ورات میں بچھاو قات منتخب کر کے ان میں نمازیں فرض کیس اور زمانہ سے جاراشھر حرم منتخب کئے ،اور مہینوں میں سے القد تعالیٰ نے دن ورات میں بچھاو قات منتخب کر کے ان میں سے لیلته القدر کا انتخاب کیا اور زمین سے مساجد کا حصہ پیند قرمایا۔ ماہ رمضان منتخب فرمایا ،اور دنوں سے جمعہ کا دن اور را توں میں سے لیلته القدر کا انتخاب کیا اور زمین سے مساجد کا حصہ پیند قرمایا۔

۰۷۵۰ حبیب بن حسن جمرین حفص سدوی ،عاصم بن علی ،ابو ہلال بعبداللہ بن بریرہ ،کعب کا قول ہے کہ دوعمروں ہے تجے اور بیت المقدی میں دورکعت پڑھے ہے کہ دوعمروں ہے تجے اور بیت المقدی میں ہے ایک کی طرف سفر کرنا دوسرے کی طرف سفر کرنے کی مطرف سفر کرنے کی مطرف سفر کرنا دوسرے کی طرف سفر کرنے کی مثل ہے کی مثل ہے کی مثل ہے گئی مثل ہے دونوں کے نزویک مقام اور میزاب ہے ۔
کی مثل ہے کیونکہ دونوں کے نزویک مقام اور میزاب ہے ۔

2101 عبداللہ بن محر محمد بن شبل آبو بکر بن ابی شیبہ ،ابن نمیر ،عبیداللہ بن عمر ،سعید بیس ابی سعید ،عمر بن ابی بکر ،کعب کا بیان ہے کہ میں نے کتاب اللہ میں بڑھا ہے کہ جو فضل صبح وشام خیر کی بات سیھنے سکھانے یا اللہ کے ذکر کے لئے مسجد جائے تو و و را ہ خدا میں قال کرنے والے کی مانند ہے عبدالعزیز نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ لوگوں ہے با تیں کرنے کے لئے مسجد جانے والا شخص غیر متعلم اور غیر ذاکر کی انند ہے۔

210۲ ابو بکر بن خلاد ، اساعیل بن اسحاق قاضی محمد بن کثیر ، سفیان توری محمد بن مجلان ، سعید مقبری ، ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن حارث بن اسمام ، کعب نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے ذکریا خیر کی بات کے تعلیم وتعلم کے لئے مسجد میں آنے والاضحاں راہ خدا میں جہا و کر نے والے مخص کی طرح ہے اور اس کا ذاکرین مسلم کی طرح ہے اور اس کا ذاکرین مسلم کی طرح ہے اور اس کا ذاکرین مسلم کی فی تعلق نہیں ہے۔

۳۵۵ عبدالقد بن محد جعفر، قاسم بن فورک ،عبدالله بن ابی زیاد ، سیار بن حاتم ،موئی بن سعیدرای ، ہلال ابوجبله ،ابوعبدالسلام ،کعب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موئی بن عمران میں نے لوگوں پر ماہ رمضان کے روز نے فرض کئے ہیں اے موئی قیامت کے روز ایم کے نامذا بھال میں دس رمضانوں کے روز ہے بول کے وہ متواضعین میں شار ہوگا اور جس نے اعمال نامہ میں برمضان کے موز ہوں گے وہ ابرار میں ہے ہوگا اور جس کے اعمال نامہ میں رمضان کے دونر ہوں گے وہ ابرار میں ہوگا اور جس کے اعمال نامہ میں مضان کے دونر ہوں گے وہ ابرار میں ہوگا اور جس کے اعمال نامہ میں رمضان کے روز ہوں گے وہ ابرار میں ہوگا اور جس کے اعمال نامہ میں موغور کر روز ہوں گی وہ ابرا کی ماہ رمضان میں اسے اس کے موزر کے دونروں کی وعایر آمین کا حکم و بتا ہوں اس لئے کے دونرون کی وعایر آمین کا حکم و بتا ہوں اس لئے کے دونرون کی وعایر آمین درختوں ، بہاڑ وں اور چو پاؤں کو کے دونرون کے دونرون کی وعاکورونہ کرنے کا میں نے عزم کیا ہوا ہے ۔اے موئی ماہ رمضان میں آسان وزمین درختوں ، بہاڑ وں اور چو پاؤں کو

روزے داروں کے لئے استغفار کا تھم دیا ہوں۔اے موک ماہ رمضان کے صائمین میں سے بین شخصوں کو تلاش کر کے ان کی معیت احتیار کر اوراکل وشرب میں ان کے ساتھ شریک ہو،اس لئے کوز مین کے جس حصہ پر ماہ رمضان کے تین روزہ ودارہوں وہ حصہ عذاب وغضب سے محفوظ رہتا ہے،اے موئی کیاتم کو میر ہے مقرب شخص کے بارے میں معلوم ہے؟ غصہ کے وقت پر داشت سے کا م لینے اور والدین واقارب کے قطع تعلقی کے باو جو دان سے صلار کی کرنے والا شخص محلوق میں میر اسب سے زیادہ مقرب ہے۔ ماہ رمضان میں بیاس بر داشت کرنے والے شخص کے لئے قیامت کے روز میں نے سرائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔اے موئی اگر تو مریض ہے تو رمضان کے سائمین کو تھم دے کہ وہ محقے اٹھا کر لئے جاکس ،اگر تو مسافر ہے تو سفر سے واپس آکر بوڑھے ، بچوں اور چیفی ونفاس والی مورت کو ساتھ لئے کہ اگر میں آسان وز مین کوان پر چھوڑ دوں تو ان کا پیچر بھی نقصان نہیں ہوگا اور میں ان کوان کے انعامات کی خوشخری سنا کوس گا اور عید کی شب میں آسان وز مین کوان پر چھوڑ دوں تو ان کا پیچر بھی نقصان نہیں ہوگا اور میں اسان وز مین کوان کے تو اور قیامت کے روز تم پر حساب میں آسان وز مین کے آزاد کر دیا ہے اور قیامت کے روز تم پر حساب میں آسان کوری گا اور دیا میں تبار ہے کو گا در تی کے بعد تم مجھ سے کوئی میں نے تم کو مطافر دیا میں تبار ہیں تبار ہیں تو تو اس کے بعد تم مجھ سے کوئی سے دوال شرکرنا اور ماہ رمضان کے دوز ہے امر آخرت سے بیں ، لیکن اے دنیا ہی میں نے تم کو عطاکر دیا۔

اگرتم امردنیا کے بارے ہیں بھے ہے سوال کرو گے تو ہیں تمبارے معاملہ ہیں فور کروں گا۔اے موئی بن عمران الوگوں ہے کہدو

کروہ بھے ہے دعا ہیں جلدی نہ کریں اور بھے ہے بخل نہ کریں کیا آئیس معلوم نہیں کہ بخل جمھے ناپسند ہے بھر میں کیے بخیل ہوسکتا ہوں اے موئی بن عمران افطاری کے وقت ہردعا بھے ہے کرواس لئے اس وقت میں کوئی دعا پر فیم سرتان کر بیز کے سوال کرنے کے بارے میں بھے ہے بخل سے کام مت لو اور چھوٹی چیز کے سوال کرنے کے بارے میں جھے ہے دیا مت کرؤکو شنے کے اور اراور بحری میں بھے ہے دیا مت کرؤکو شنے کے اور اراور بحری کے چارہ تک چیز وں کو میں نے بی پیدا کیا ہے اور ہر شے کو میں نے گاوت کی ضروت کے واسطے پیدا کیا ہے ۔اور جوشھ بھے ہے کی چیز کا سوال کرتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میں اس کی معقرت کے ساتھ اسے وہ چیز عطا کردیتا بنوں پھرا گروہ اس پر میر اشکر اواکر کے گاتو اس کا خطا در وہ اس پر میر کا شکری کر ہے وہ قیا مت کے روز اس

۱۹۹۲ ابوجر بن حیام می محروب قرح بحر بن عبداللہ بن حفص رجاء بن عبداللہ ،صالح بن صباح مقدی ،کعب نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے تو راق میں موی کو بذر ابیدوی بنایا کہ امت محمد بیکور مضان کے ایک روز ہے جد لے دوز نے سے ایک برار سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جائے گا اور انہیں ماہ رمضان میں نفل کا تو اب فرضوں کے برابر عطا کروں گا اور میں نے اس ماہ میں ان کے لئے ایک اس بنائی ہے کہ اس میں صدق ول سے قو برکر نے والے فض کا اگر اس شب یا ماہ میں انتقال ہوگیا تو اس کے لئے میں شہیدوں کا تو اب ہے ۔

الے موی امت محمد بیکو تی کے ادا کر نے بر میں وہی کے عطا کروں گا جو میں نے حضرت آ دم وابر اہیم کو عطا کی اتحا ۔ اے موی میں زیاد تی کروں گا اور آخرت میں آئیوں مغفر سے اور دائی جنت عطا کروں گا اے موی میں بہترین مولی میں بہت کے مول میں کو مول کی مول کے انہا وی اور دنیاوی آتا اپنے ماتحوں کے ساتھ جھے جسیاسلوک نہیں کہترین میں میں کو مول کی صفت بیان سے بالا ہے ۔ اب مولی میری رحت محداوران کی امت کے لئے خاص ہے ۔ اس مولی میں ایسے افراد بھی ہیں کو کر شہادت کے کہنے پر ان کے لئے انہا وی کو اب کے برابر تو اب ہے ، ان پر میری رحت کا زول اسے میں ایسے افراد بھی ہیں کو کر شہادت کے کہنے پر ان کے لئے انہا وی کو اب کے برابر تو اب ہے ، ان پر میری رحت کا زول

ہوتا ہے میر نے ضب سے وہ محفوظ رہتے ہیں ان کوعذا ہے قبر نہیں ہوگا مشرکیر کے سوالات ان پر آسان کردئے جائیں گا ،ا موئی است محد میر کے خطر ہے میری رحمت خاص ہے۔امت محد میر کے جس خروکی نربان اور دلی میں کلے شبادت ہوگا اس کی تو ہیں ضرور قبول کروں گا۔ راوی کا بیان ہے کہ حضر ہ موٹی ان باتوں کے سننے کے بعد بحدہ ریز ہوگئے اور اللہ تعالیٰ ہے امت محد ہیں ہے ہونے کی ور خواست کی ،اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا ہے میر کیلیم آپ اس امت کے دانت کر خانہ تک زندہ نہیں رہیں گے،اسے موٹی اگر قیامت کے روز تو میر الحرب چاہتا ہے تھی وسائل کوڈانٹ ڈیٹ مت کر اے موٹی اگر تو بیچا ہتا ہے کہ میں قیامت کے روز تیری زندگی کی بردعا قبول کروں تو میں اظائل تھے پر لازم ہے حضرت موٹی نے اللہ کے حضور عرض کیا کہا ہے باری تعالیٰ بیٹیم کور شا ،الہیٰ کے لئے کھانا کھلانے والے کے واسطے کیا اجر ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ میں ایک مناوی کے ذریعہ اس کے لئے آگ ہے آزادی کا اعلان کرا تا ہوں۔ واسطے کیا اجر ہے بین باد ، نافع ، کعب نے لیلہ القدر کا ذکر کرتے ہوئے مرایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایس کاذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ تو کیوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔

2101 کے قاضی محمد بن احمد ، ابوالحسن شیبانی ، عباد بن احمد عرفری جمد بن سوند ، عبد الواحد ، کعب نے بیان کیا کہ دخشرت لقمال تحلیم نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیٹے تماز قائم کر ، اس لئے کہ دین میں نماز کی مثال جمیوں کے ستونوں کی مدم در تنگی میخوں اور سیوں کی در تنگی میخوں ہوبائے کا دوست سے فروق کی امعاملہ کر وہ بھی جھے نے فروق کا معاملہ کر سے گااور اوگوں سے اپنارٹ مت چھیر ور نہ توان کی نظروں میں مبغوض ہوجائے کا دوالتہ تعالی کی عطاء کر وہ بہترین چزوں میں کھے صدقہ کر ، اس سے تیرے مال میں برکت بھی گا اور فضب اللہ سے محفوظ رہ کا ۔ مفلس پروی میں مناز کی مناز کی نظروں پروم کرنے والے خص پرائند رحم کرنا ہے ۔ پہنوی میں مناز کی بروم کو ایس کے سر پر ہاتھ کھیر کیونکہ اللہ کے بندوں پروم کرنے والے خص پرائند رحم کرنا ہے ۔ پہنوی میں مناز کی بروم کرنے والے خص پرائند رحم کرنا ہے ۔ پہنوی کے نوٹ کی اور فضب برائی میں جمعر و دیا ہو گا ہوں کے کہ خوص پرائند رحم کرنا ہے ۔ پہنوی کی میں میں جمد بندوں پروم کو اس کے مربی ہو ہوں گا میں میا ہوں کہ برائی ہوں کہ برائی ہوں کہ برائی ہوں کہ برائی ہوں برائی ہوں ہوں برائی ہوں ہوں ہوں ایس و برب ہو برائید ہوں کر کے اس کے نیوں پروم کرنے کو اس کے کہ خوشخبری ہے قیامت کے دور اللہ تو بائی انہ کی سورت کی دور اندوں کی کو برائی کی اس میں کی دور اللہ تو بائی انہ کی صوبت کو در میں کو کر کے گا ہوں گا ہوں کے کہ خوشخبری ہوں تو اس کے کو خوشخبری ہوں کو کروں کی کو برائی کی کو برائی کی کو برائی کی کو برائی کا کرام کرنے گا ۔

۱۹۵۸ کے ابراہیم بن محمد بن صفید ،ابن وہب ،عبدائند بن عیاش ، یزید بن قو در ،کھیٹ کا قول ہے کہ عمد ہ آ واز میل قر تالاوت کرنے والے فیخص کو آخرت میں ایسی شیریں گفتار عطا کی جائے گی کہ اہل جنت اس سے بھی بھی نہیں اکن نمیں گے اور جبید قار ی معید معید میں میں میں میں میں میں میں میں ایسی کے سیسے کی کہ اہل جنت اس سے بھی بھی نہیں ایک نمیں گے اور جبید قار ی

آخرت ميں ابن ازواج وخادمين كرماتھ موالاوت كى وبدين ايك بزارسال تك موتوں كے ليم قيام كريت كا۔

۱۷۵۹ ابو بمرت والک و بدانند بن احمر بن احمر بن میزید و بربری و بدانندون بنتین و کعب نے بیان کیا ہے که حضرت موک یوں وعا کرتے۔ شخصا سے انتدمیر سے دل کوتو بہ کے ذرابید زم فرماد سے اور میر ہے دل کو پھر کی طرح شخت مت کر۔

۱۹۲۰ ابو بربن مالک ،عبدالله بن احمر بن عبدالرحمن ،سفیان ،اعمش ،سالم ،کعب نے فرمایا که حضرت نوح کے بعد زمین پر کے بعد دیگر سے جودہ ابدال رمیں سے جن کی وجہ نے اہل ارض پر عذاب ناز ان بیں ہو گلا ایج

۱۹۱۱ حضرت کعب فر ماتے ہیں گدانلہ نے زمین کی طرف نظرا تھا کرفر مایا کہ اے زمین میں تیرے کچھ حصہ پرنزول کرنے والا ہوں اس کے بعد پہاڑ بلندہ و گئے اور پھرول نے فروتی طاہر کرتے ہوئے اس پراللہ تعالی کاشکرادااکیا پھراللہ نے اس پرقدم مبارک رکھ کرفر مایا یہ میری قیام گاہ ہے اور بہال پرقیامت کے روز جس کا بیل یہ میری قیام گاہ ہے اور بہال پرقیامت کے روز جس کا بیل مالک ہول میرامیزان قائم ہوگا۔

۱۹۲۲ کے۔ محربن ابراہیم ،محربن حسن ،قنید ، بزید بن طالد ،لید بن سعد ، خالد بن بزید ،سعد بن انی بالال ایک بارحضرت عبداللہ بن مرد بن عاص نے حضرت کعب سے علم نجوم کے بارے میں سوال کیا انہوں نے جواب دیا کہ میر ب نزد يك بينا بينديده اب اس لن كه محصاس ميل كوئى بطلائي نظرنبيس آئي ـ

۱۶۱۳ کا اسحاق بن ابراہیم بن جمیل ،احمد بن منتی ،عباد بن عباد ،ابان ،سالم کی ،عبداللہ بن ربات ،کعب کا بیان ہے کہ شرکین کے ماتھوں تتل بونے والے مسلمان کے لئے دونور بیں اور حروریہ کے ہاتھوں قتل ہونے والے شخص کے لئے آتھ نور بین۔

۱۱۷۳ ابو محر بن حیان محمد بن عبدالقد بن رسته سلیمان بن ابوب بعفر بن سلیمان ،ابو بکر بن ما لک ،عبدالله بن احمد بن حنبل ،والد ، سیار جعفرا بوعمران ،عبدالله بن رباح ،کعب کا قول ہے کہ شہید کے لئے دونور میں اور خوارج کے ماتھوں قبل بونے والے کے لئے آٹھونور بیں اور خوارج نے حضرت داؤد کے زمانہ میں ان کے خلاف بغاوت کی تھی۔

۲۱۱۵ عبداللہ بن محمد بخر بن شبل ، ابو بھر بن أبی شعبہ ، یزید بن ہارون ، جریری ، عبداللہ بن شقیق ، کعب کا قول ہے کہتے بیں کہ بہترین کمل سبحة الحدیث اور تحذیب کی تشریح کے متعلق دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ سبحة الحدیث اور بدترین ممل تحذیب کی تشریح کے متعلق دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ سبحة الحدیث بدہ کے کہ ایک شخص اللہ کی تنہیج میں اور پوری قوم باتوں میں مشغول ہوا ورتحذیف بدہ کے کہ ایک انسان نیک صالح ہے اور جب اس کے بارے میں لوگوں سے موال کیا جائے تو و واس کی برائی کریں۔

۱۶۱ کے اسحالق بن ابرامیم بن محمد ،ا ساعیل بن بزید ،ابرامیم بن موئ ابومعاوریہ،اٹمش ،مجاہد ،عب فرماتے بیں کہ جمعہ کے روزصد قد کا آواب دگناہوجا تا ہے۔

۱۹۷۷ ابوتمد بن حیان ، جعفر فریا بی بقتیه ، ما لک بن انس ، زید بن اسلم ، عطا ، بن بیار ، کعب احبار نے کبار کد نمازی کے سامنے سے گزر نے والے فض کواگر گناہ کا ملم ، و جائے تو اس ہے نزد کیے سامنے سے گزر نے سے زمین میں دھنس جانا بہتر ہوتا۔
۲۱۱۸ ابوتمد بن حیان ، ابراہیم بن محمد بن نسن ، ابراہیم احمد بن سعد ، ابن لصیعد ، ممار بن عزب ، عبدالقد بن و بنار ، عطا ، بن بیار ، کعب فرماتے ہیں کہ دوز نے میں جار بل ، بول کے پہلے برقطع حمی کرنے والے کو ، و و ہر سے پر مقروض کو ، تیسر سے پر خانمین کو ، چو تھے پر متکبرین کوروک لیا جائے گا۔

119 ابو محمد بن حیان ابراہیم بن محمد بن حسن احمد بن سعید این و بب جمر و بن حارث اسعید بن اتبی بلال اکعب کا بیان ہے کہ خدا کی قسم والدین کے نافر مان خص کو جدد موت و بدی جاتی ہے اور والدین کے زمال بردار خص کی جمر میں برکت کی جاتی ہے کعب کہتے ہیں کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ والدین کی آواز پر لبیک نہ کہتے والی اولا دوالدین کی نافر مان ہوتی ہے۔ نیز والدین جس اولاد کے لئے بدد عاکریں تو وہ اولاد بھی والدین کی نافر مان ہوتی ہے۔ اور والدین کی طرف ہے سوال کے باوجود ان کا خیال نہ کرنے والی اولا دبھی نافر مان ہوتی ہے۔ اولاد بھی والدین کی طرف ہے سوال کے باوجود ان کا خیال نہ کرنے والی اولا دبھی نافر مان ہوتی ہے۔ مداور والدین کی طرف ہے سوال کے باوجود ان کا خیال نہ کرنے والی اولا دبھی نافر مان ہوتی ہے۔ مداور والدین کی طرف ہے کہ قیامت کے روز سب مداو کی بات است میں مداوجو با دشاہ کے پاس اپنے ہوئی کی چنگی کرنے والا ہے ایسا تحص این موجود ہو میں اور موجود کی جو جسی گئی تو انہوں نے فر مایا کہ اس سے مراد جو با دشاہ کے پاس اپنے جونگی کی چنگی کرنے والا ہے ایسا تحص این موجود کی بات کے سب بنتا ہے۔

۱۳۲۱ ابوجعفرا شد بن تمرین احد مبدالقد بن محمد بن عبدالکریم ، زعفرانی ،ابومعادید ،انمش ، زیاد ،کعب نے بیان کیا ہے کہ قل اور بناوٹ حیالیس روز تک باتی رہتی ہے بعدازان شے اپنی اسلی حالت براوٹ آتی ہے۔

۱۷۴ علا ابو بر بن مالک عبداللہ بن احمد بن طبی بن مسلم ،سیار جعفر ،ابوعمران جونی عبداللہ بن رباح انصاری ،کعب کابیان ہے کہ حضرت ابرا بیم برون حضرت اوط کے شہر سدوس کی طرف جھا تک کرفر ماتے تھے تمہارے گئے ہلاکت بوکعب کہتے ہیں کہ حضرت ابرا بیم فضوص کیا : واتھا ۔

المالات محمد بن ميلي بن عيلي بصرى وهماو بن زيد ويلي وكعب في الباب كمنقريب فتند بريا بوكا جس مي لوكون في أموال اور

فروج كوطلال ممجما جائے گااور بعدازاں فتنہ دجال واقع ہوگا۔

ا ۱۷۲۷ ابو بکر بن خلاد مجمد بن غالب بن حرب معنی ما لک کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے عراق جائے کا ارادہ کیا کعب احبار نے عمر سے افغالیا آپ عراق نہ جائے کا ارادہ کیا کعب احبار نے عمر سے افغالیا آپ عراق نہ جائے کہ دہاں پر جنات کے اثر ات اور بڑے بڑے امراض ہیں۔

1428ء ابراہیم بن عبیداللہ بخیر بن اسحاق بتنیہ بن سعید ہلیث بن سعد ،عبیداللہ بن ابی جعفر ،کعب احبار فر مایا کرتے ہے کہ حضرت عمر اور از خے کے درواز ہے برکھڑے ہیں جوآپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کھل جائے گا۔

۲۷۷۷ ابراہیم بن عبیدالند جمد بن احمد ، تنبیہ ، لیث ، یزید بن ابی صبیب ، ابوالخیر ، صنابحی ، گعب کہا کرتے تھے عقریب چمڑے کے سکڑنے کی طرح عراق سکڑ جائے گا اور مینگنی کے نکڑوں کی طرح مکڑے بوجائے گا۔

2122 ابوعلی محمد بن احمد بن حسن ، بشر بن موئی ، ابوعبدالرحمٰن مقری ، سلیمان بن مغیرہ ، جمید بن ہلال عدوی ، ابوالضیف ، کعب کا قول ہے

کہ یا جوج و ما جوج روزانہ کدال کے ذریعے ویوار کو منہدم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ جب وہ منہدم ہونے کے قریب بوتی ہے قول ہے یا جوج ما جوج ہیں کہ کل ہم اس کوگراد ینظے راوی کہتا ہے کہ کل جب وہ وہ اپس آتے ہیں تو وہ دیوار بالکل صحیح و سالم کھڑی ہوجاتی ہے

پھریا جوج ما جوج اسے از سرنو گرانا شروع کرتے ہیں اور شام کو جب دیوار گرنے کے قریب ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں اور بیسلسلہ جاری رہتا ہے ۔ لیکن جب اس دیوار کے انبدام کے لئے تھم الہیٰ ہوگا تو منجانب ابتدان کی زبان سے کہلوایا جائے گا کہ انشاء بندگل ہم اللہ کو بالکل منہدم کردیئے۔

ایک و بالکل منہدم کردیئے۔ چنانچ کی کو وہ آکراس کے باتی ماندہ حصہ کو منہدم کردیئے۔

پھر یا جون ما جون کے اگلے جھے ہے ایک مخص دریا پر آکراس کا سارا پاٹی پی جائے گا اس کے بعد ان کے درمیا نی حصہ ہے انگی مخص آکراس دریا کی مٹی کو چاہ لے گا پھر ان کے آخری حصہ ہے ایک مخص آک گا اور و و کہے گا بیہاں پر پانی تھا بعد از اں یا جون آسان کی طرف تیر بھینک کر کہیں گے زمین والوں کو ہم نے زیر کر دیا اور اہل آسان پر ہم غالب آگئے پھر انتہ تعالی ایک کیڑے کے ذریعے ان کو ہلاک کرد ہے گا حتی کر و نے زمین پر ان کا تعفن پھیل جائے گا۔ بعد از اں انتہ کے تھم ہے ایک پر ند وان کی نعشوں کو دریا تھیں کو جوز میں برکٹر ت بیدا وار ہوگی حتی کدایک انارتمام اہل بیت کو کفایت کرے گا اس آتا و میں کا لے حتی تھیں مجھینک و سے گا اس کے بعد زمین میں برکٹر ت بیدا وار ہوگی حتی کدایک انارتمام اہل بیت کو کفایت کرے گا اس اثناء میں کا لے حتی ہوئے گئے ہوئے ہوئے گا ہے مسلمان ایک مختصر سا دستہ اس کے مقابلے کے لئے روانہ کریں گئے گئے گئے گا مہلمان ایک متحتم سامانوں کی روح قبض کرلے گا اس کے بعد سر نب اور کوئی کا مبار باتی رہ جائے گا۔

۱۷۵۸ ابو بکر بن عبدالقد بن محمد بن عطاء بمر بن احمد سنی ،ابوشر مبیل خمصی ،ابومغیر ہ بصفوان بن عمر بشریح بن عبید ،کعب نے بیان کیا کہ ایا جوٹ ماجوٹ کوئین قسموں پر بیدا کیا گیا ہے(۱)ان کے اجسام مرغا کی ما نند ہیں(۲)ان کی لمبائی اور چوڑ ائی جار جارگز ہے(۲)ان جی بڑے بڑے برے کان ہیں۔ ایک جارہ بارگز ہے (۲)ان کی لمبائی اور چوڑ ائی جارہا رگز ہے (۲)ان کی لمبائی اور جوڑ ائی جارہا رگز ہے (۲)ان کی لمبائی اور جوڑ ائی جارہا رگئے ہوئے بڑے بڑے برنے برنے کان ہیں۔

9 کا ک سلیمان بن احمد ،عبدالرحمٰن بن حاتم مرادی ،نعیم بن حماد ،ابومغیره ،اساعیل بن عیاش ،ابوبکر بن الجاییزیم غسانی ،کعب کا قول ہے کہ تنین سانپ کی ایک تشم ہے جو اہل ارض کو ایذ اوے گا جس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو خشکی ہے دریا میں بھینک وے گا جب دریائی جانوراس کی ایذ ارسانی سے چلائمیں گے تو اللہ تعالی دو ہارہ یا جوج ما جوج کی غذا کے واسطے دریا ہے خشکی پر بھینک دے گا۔

• ۲۸ کے سلیمان عبدالرحمٰن انعیم ابقیہ بن ولید ابومغیرہ ابو بھر بن ابی مریم ،ابوز اہریہ، کعب کا بیان ہے کہ یا جوٹ ما جوٹ کے بعدلوگ وسیمان عبدالرحمٰن انعیم ابید ابومغیرہ ابو بھر بن ابی مریم ،ابوز اہریہ انگور کا ایک خوشہ دوآ دمی اٹھا سکیس سے دس سال تک وہ انگورکا ایک خوشہ دوآ دمی اٹھا سکیس سے دس سال تک وہ اس سال تک وہ اس سے بعد بلا مجدلوگ ایک مالت پر دہیں میں میں میں ایک ابید کی طرف سے خوش کو اربوا سطے کی جوکسی مسلمان کوزندہ نہ جھوڑ ہے گی اس کے بعد بلا مجدلوگ ایک

دوسر بُول مُريل سُرِين که اس اشاء میں قیامت قائم ہوجائے گی۔

۱۸۱۵ سیمان بن احمد ،عبدالرحمٰن بن ابی حاتم ، نیم بن حماد ، بقیہ ، ابوالمغیر ، معفوان بن عمر و ، شریح بن عبید ، کعب نے فر مایا کہ عنقریب زمین اہل زمین پر تنگ بوجائے گی گیر وہ تم پرحرکت کرنے لگے گی حتی کہ تہبیں اس کے ریزہ ریزہ بوجائے کا خیال آئے گا اور آقا اپنے غلاموں کو آزاد کرنے والوں گوافسوس ہوگا پھر ایک فلاموں کو آزاد کرنے والوں گوافسوس ہوگا پھر ایک وقت کے بعد زمین دو بارد حرکت کرے گی حتی کہ بعض لوگ کہیں گے اے بھارے رہ بھم نے آزاد کردئے بھم ہے اپنے غلام آزاد کردے بھم ہے اپنے غلام آزاد کردے بھی ہے اپنے خلام آزاد کیا ہے۔

۱۸۶۶ کے سیمان ،غبدالرحمٰن ،نعیم ،نسمر قاءا بن شوذ ب ،ابومنهال ابوزیاد ،کعبؓ نے بیان کیا ہے کہاللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل کی پشت ۔ ہت بارہ محافظ بیدا کئے ان میں افضل ترین اور بہترین ابو بکڑ عمر اورعثان ہیں۔

۳۸۸ کے سلیمان ،عبدالرحمٰن ،نعیم ،ضمر ۃ ،ابن شوذ ب، یکی بن ابی ممروشیبانی ،کعب کا قول ہے کہ سب سے پہلے اس امت میں نبوت اور رحمت ہوگی بچرخلافت اور رحمنت ہوگی بعد از ال ہادیتیا ہت اور رحمت ہوگی بھر بادشا ہت اور جباریت ہوگی اس وقت زمین کا باطن زمین کے ظاہر ہے بہتر ہوگا۔

۱۸۸۳ کے سلیمان بن اجمد بحبدالرحمٰن انجیم عثان بن کثیر مجمد بن مہاجر ،عباس بن سالم ،عمر بن ربیعه ،مغیث ،اوزاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے بعث سے تو راۃ میں اپنی صفت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تو راۃ میں آپ کے بیاد صاف بیان کئے گئے بیں کہ ایک سخت خلیفہ ہوگا جوالقد کے بارے میں کس ملامت گرکی ملامت کا خیال نہیں کرے گا ان کے بعد منتخب ہونے والے خلیفہ کوان کی قوم ظلما قبل کرے گا ان کے بعد منتخب ہوئے۔

۵۱۸۵ محمد بن احمد بن ابرا بیم ،عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز ، حاجب بن ولید بقیه بن ولید ،محمد بن زیاد بانی کہتے ہیں کہ میں کعب کی بیاری میں ان کی خیادت کے بارے میں یو جیما انہوں نے فر مایا کہتمہارے سامنے ایک جسم ہے جس پر جیما انہوں نے فر مایا کہتمہارے سامنے ایک جسم ہے جس پر گنا بوں کی وجہ سے مواخذہ کیا گیا ہے اگر اس حالت میں میری موت آگئ تو میں رحمت الہی کامخاج بول اگر اللہ تعالیٰ نے جمعے سمت یاب کردیا تو بقیہ زندگی میں اس کی اطاعت میں گزاردوں گا۔

۔ ۲۸۱۱ کے حسین بن محمد بن علی ،عبدالرحمٰن بن محمد بن اور بس ، ہارون بن اسحاق ،حمد بن عبدالو ہاب ،مسعر ،مصعب ،کعبؓ نے بیان کیا ہے کہ حضرت داور صبح وشام تین باریبی و ما کیا کرتے تھے اے ہاری تعالیٰ آج مجھے براہل مصیبت ہے جوآ سان سے زمین پر نازل ہونے والی ہے خلاصی عطافر مادے اے اللہ آج آسان سے نازل ہونے والی تمام بھلائیوں سے جمھے حصدعطا فرما۔

۱۸۵۵ ابو بکر بن ما لک بعبداللہ بن احمد بن صنبل بعبیداللہ بن عمر تو اریری بعضر بن سلیمان ،ابوعمران جونی بعبداللہ بن رہاح کعب کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حضور درخواست کی کہ اے ہاری تعالی مجھے اس بات سے بہت دکھ بوتا ہے کہ زمین میں میرے علاوہ تیری عیادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا جوحضرت ابرا ہیم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اوران کے ساتھ در ہتے تھے۔

۱۸۸۸ عبداللد بن محمد بن جعفر بحمد بن سبل بعبدالله بن عمر بعبدالرحن بن مبدی ،اساعیل بن عیاش ،ابوسلمه صنعانی ،کعب کہتے ہیں که سنرورت کے مطابق بات کرنا محکمت ہے ہم پر خاموشی لازم ہاس لئے کہ وہ ایک اچھائی اور گنا ہوں سے بجنے کا سبب ہے۔ ہم محکمت کے درواز ہ ہے اللہ تعالی بلاوجہ ہننے والے کونا پند کرتا ہے۔ اور اللہ اس حاکم سے خوش ہوتا ہے جو جو ایک درواز ہ ہے اللہ تعالی بلاوجہ ہننے والے کونا پند کرتا ہے۔ اور اللہ اس حاکم سے خوش ہوتا ہے جو جو ایک طرح اپنی رعیت کا خیال رکھتا ہے۔ خوب سمجھ لوکہ محکمت مؤمن کا محمد مرم اللہ سے علم سے انتحالی اسے حاصل جروا ہے کی طرح اپنی رعیت کا خیال رکھتا ہے۔ خوب سمجھ لوکہ محکمت مؤمن کا محمد مرم اللہ سے علم سے انتحالی جانے سے قبل اسے حاصل

المنظم کا اتھنا اس کے ناقلین کا دنیا ہے رخصت ہوجانا ہے۔

۱۹۸۹ ابومحد بن حیان ،ابراہیم بن نا کلہ بمحد بن ابی بکرمقد می معتمر ،ابوسلیمان ،کعب کا بیان ہے کہ جس آگ میں حضرت ابراہیم کوڈ الا گیا تھا اس آگ نے صرف ان کی رسیوں کو جلایا تھا۔

۱۹۰ عوبدالقد بن محمد بن جعفر مسلم بن سعید ، مجاشع بن عمر ، ابن گھیعہ کی بن میمون حضری ، کعبؓ نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ نے حضرت موں علیہ اللہ کوراتوں رات بنی اسرائیل کے لے جانے کا حکم دیا تو آئبیں حضرت یوسف کی ہٹر بیاں بھی ساتھ لے جانے کے بارے میں حکم دیا لیکن حضرت موں کو ان کی جائے قبر معلوم نہیں تھی بنی اسرائیل کی سراج نامی ایک خانوں تھی جسے اللہ تغالی نے دراز زندگی عطا مسلم کی تحقیرت موں کا تربال باس نے حضرت موں کی سے عض کیا کہ میں آپ کے سامنے حضرت یوسف کی قبر کے بارے میں نشان دبی کروں گیاس شرط پر کہ آپ مجھ سے تین چیزوں کا وعد وکریں۔

حفرت موی نے اس سے تین چیز وں کے بارے میں وریافت کیااس نے کہا کہ (۱) آپ اللہ تعالیٰ ہے دعا کیجے کہ میری جوانی دوبارہ لوٹا دیں (۲) آپ جیھا ہے ساتھ لے کرجا میں گے حضرت موی نے دونوں کا وعدہ فر مایا (۳) آخرت میں جنت میں بجھے آپ کی معیت حاصل ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت موی اس کی تیسری بات ہی کررو نے گے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہی آئی کہا۔ موی جنت میرے بیس اس کا سوال پورا کروں گا حضرت موی نے اس کی تیسری شرطبھی پورا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اس موی جنت میرے بیس کہ حضرت موی نے دولائوں کے حورت نے کہا کہ حضرت ہو۔ میں ہے جس پر پانی غالب آچکا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت موی نے دولکڑی کے بیالے کے کران پر اللہ کا نام لکھ کراس کی دونوں جانبوں میں وہ بیا لے ڈالے اس کے بعد اس کا پانی نینچار گیااس خاتون نے بتایا کہ اس جگر حضرت بوسف کو پایا بھروہ وہ انسان کے تعد جس خزان فر باس کی گر رہو تا اس جگر حضرت بوسف کو پایا بھروہ وہ انسان کی گر رہو تا کر اپ ساتھ کے گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ قارون ان دونوں بیالوں کو غور سے دیکھ رہا تھااس کے بعد جس خزانہ نیالی کی بابت قارون زمین کے اس حصد پران دونوں بیالوں کور کھ دیتا جس سے زمین ہیں شرکاف پڑ جاتا اور وہ ذہاں سے خزانہ نکال لیتا ای کی بابت قارون زمین کے اس حصد پران دونوں بیالوں کور کھ دیتا جس سے زمین ہیں شرکاف پڑ جاتا اور وہ ذہاں سے خزانہ نکال لیتا ای کی بابت قارون کہتے گیل اسے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔

اس علم ہوا تھا اس سے آبل اسے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔

1912 ابو بحرین ما لک ،عبداللہ بن احمد بن علبی ،صلت بن مسعود ، جعفر بن سلیمان ،ابو عمران جونی ،عبداللہ بن ابی رہا ح انصاری ، کعب کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم مہمان نواز ، مساکیین اور مسافروں کا خیال رکھنے والے سے ۔ایک روز ان کے پاس مہمان نہیں آیا جس کی وجہ ہے وہ ،بہت پریشان بو نے اور اس حالت میں باہر نکلے اور مہمان کی جبتی میں راستہ میں بیٹھ گئے کچھ دیر بعد انسانی شکل میں وہاں سے ملک الموت کی گر زبواانبوں نے حضرت ابراہیم کو سلام کیا حضرت ابراہیم کے سلام کا جواب دے کران ہے ہو چھاتم کون ہوانہوں نے کہا کہ میں مسافر ہول حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ میں آپ کے ہی انظار میں بیٹھا تھا بعد از ال حضرت ابراہیم ان کا ہاتھ پکڑائیں اپنے مکم کے حضرت ابراہیم ان کا ہاتھ کی دیا حضرت مساوہ کی وجہ سے انہوں نے رونا شروع کردیا حضرت سادہ نے حضرت ابراہیم کو دیا حضرت ابراہیم کے دیا حسرت ابراہیم کو دورہ تا کہ کو خود بھی رونا شروع کردیا ملک الموت نے بحضرت ابراہیم کو دورہ تا کہ کو دورہ تا کہ کو دورہ تا کہ کہ کے جب سب خاموش ہو گئو تو حضرت ابراہیم نے ناراض ہو کرگھ والوں نے فر مایا کہ وجہ سے میرامیمان چلا گیا حضرت اسمال نے فر مایا کہ بچھے ملامت مت کیجے اے میرے والد جب میں نے آپ کے ساتھ ملک الموت کود کھاتو میں مجھ گیا کہ آپ کی رصلت کا وقت قریب آگیا ہے لہذا آپ اپنے اہل کود صیت کیجے۔

حضرات ابراہیم نے عبادت کے لئے ایک ممر مخصوص کیا ہوا تھا باہر جاتے وقت اے تالا لگا کر جاتے تھے اور ان کے علاوہ

كوئى ان كے كمرے ميں تبيں جاتا تھا ايك بارحضرت ابراہيم نے عبادت كے لئے اسے كھولاتو اس ميں ايك مخص كو بيٹھے ہوئے يايا حضرت ابراہیم نے اس سے دریا بنت کیا کہم کس کی اجازت سے داخل ہوئے اس نے کہا کہ گھرکے مالک کی اجازت سے داخل ہوا ہوں اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک کونہ میں دور کعت نفل پڑھ کر حسب سابق اللہ تغالیٰ ہے دعا کی پھر ملک الموت آسان پر جلا گیا اللہ نے اس سے بوجھا کرتو نے ان میں کیا و مکھا ملک الموت نے کہا کہ اے باری تعالی میں آپ کی مخلوق میں سے اس مخص کے یاس تے آیا ہون جس نے سب کی بھلائی کے لئے دعا کی ہے۔ پھراس کے پھھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم نے اسے کھولاتو اس میں وہی تخف بیٹا ہوا تھا اس بارحضرت ابراہیم نے ان سے بوچھا کہتو کون ہاں نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ اگر تو واقعی ملک الموت ہے تو کوئی علامت طاہر کر۔اس نے کہا کہ اے ابر اہیم پچھد ریے لئے اپنا چہرہ پچھر لیجئے پھر پچھد رہے کے بعداس نے کہا کہ اے ابراہیم میری طرف دیکھیے اس وقت حضرت ابراہیم نے ان کواس حالت میں دیکھا جس حالت میں وہ مؤمنین کی روح فبض كرتائ چنانچ خطرت ابراہيم نے خوب نوراور حسن و جمال ديكھا۔ پھر ملک الموت نے حطرت ابراہيم ہے فر مايا كہ يجھ دير كے کئے دوسری جانب رخ سیجئے پھرحضرت ابراہیم نے ملک الموت کواس شکل میں دیکھا جس شکل میں وہ کفارو فجار کی روح قبض کرتے ہیں اس بار حضرت ابراہیم ملک الموت کی شکل دیکھ کرڈر گئے حتیٰ کہان کا پیٹ زمین ہے لگ گیا اور قریب تھا کہان کی جان نکل جاتی حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں نے تھے بہجیان لیااب من جانب اللہ جو تھے تھم ہےا ہے جا کر پورا کر چنانچہوہ جلے گئے اللہ کی طرف سے ملک الموت کے لئے علم ہوا کہ ابراہیم کے ساتھ زمی کا معاملہ کرو چنانچہ ملک الموت ایک بوڑ ہے کی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے اس وفت جضرت ابراجیم انگور کے باغ میں متصحضرت ابراجیم کوان برحم آگیا انہوں نے ایک ٹوکراانگوروں سے بھرکران کے سامنے لا کرر کا دیا اور ان ہے کھانے کی درخواست کی راوی کہتے ہیں کہ وہ آئیس جبا جبا کر پھینک رہے تھے حضرت ابراہیم کواس پر برا آنجب ہوا بجرحفرت ابراہیم نے ان سے سوال کیا کہ تیرے کتنے سال گزر بھے ہیں اس نے بتایا کدائے حفرت ابراہیم نے بتایا کہ میری عمر کے تجمی اتنے سال گزر تھے ہیں اور میں ای انظار میں تھا بھر حضرت ابراہیم نے اللہ کے حضور وعالی کہا ہے اللہ اب مجھے دنیا ہے اٹھا لیجئے چنانچه ملک الموت نے اس حالت میں حضرت ابراہیم کی روح قبض کرلی۔

۱۹۲۲ ابومحر بن احمد باحمد بن مولی عدوی اساعیل بن سعید کسائی عبدالعزیز بن دراوردی جمد بن عبدالله بن الز بری ابن شهاب ابو بر بن عبدالرحمٰن بن حارث جزو بن جانبخمی کعب کا تول ہے کہ الله تعالی حضرت موی ہے تمام نبانوں بی بم کل مجنے بنی بان سے قبل حضرت موی نے فرمایا کہ الله تعالی حضرت موی نے بوجھا کہ گلوق نے فرمایا کہ ایسا کہ الله بند نے فرمایا کہ ایسا کہ بیس سے کوئی آپ سے کا کام سے الله نے فرمایا کہ نبیل۔

۱۹۹۳ ابراہیم بن محمہ بن حسن ،احمہ بن سعید ،عبداللہ بن وہب ،عبداللہ بن عیاش بزید بن قو در ،کعب کہتے ہیں کہ اہلیس اور اس کے معاونین پرمسلمان کی سجدہ کی حالت میں سے کوئی چیز گران ہیں ہے۔ جب کوئی مسلمان سجدہ کرتا ہے تو شیاطین کہتے ہیں کہ سجدہ کی وجہ سے اس کے لئے جنت اور ہمارے لئے دوز خے ہے۔

مہو ۲۹ ابراہیم ،احمد ،ابن وہب ، یکیٰ بن ابوب ،زیادۃ بن فائد ،ہمل بن معاذ ،کعب نے بیان کیا ہے کہ سورہ اخلاص دس ہار تلاوت کرنے والے فعل میں ایک کل تیار کیا جاتا ہے اور سورہ اخلاص تو راۃ ،انجیل اور فر تنان کے برابر ہے۔اور چاشت کی دو رکعتوں میں امالقرآن پڑھنے والے فعل کے بربال کے بدلہ ایک نیکھنے جاتی ہے۔

۱۹۹۵ ابراہیم، احمد ابن وہب عبداللہ بن عیاش ، برید بن قو در کعب احبار کا قول ہے کہ قرآن پاک تلاوت میں کمل کرنے والے مخصٰ کی اللہ تعالیٰ ایک لا کھ حوروں سے شادی کرے گا اور ہر حور کے لئے ایک لا کھ خادم اور باندیاں ہوں کی اور پھے حصہ تلاوت کرنے والے اللہ تعالیٰ ایک لا کھ خادم اور باندیاں ہوں کی اور پھے حصہ تلاوت کرنے والے

خف کے لئے اس کے حساب سے حوریں ہوں گی اور ہمیشہ قرآن پاک کوتلاوت میں پورا کرنے والے مخفی کی اللہ تعالیٰ دس لا کھ حوروں سے شادی کرے گااور اس حساب سے اس کے لئے جنت میں موتوں اور یا قوت کے لئے ہوں گے اور بیالتہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل امر میں ہمیں ہوئے نے مایا کہ قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر سے زیاوہ اللہ کے زویک کوئی شی محبوب نہیں ہے۔ ایک مخص کوقرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کے کوئی شی محبوب نہیں ہے۔ ایک مخص کوقرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کی کھوٹ ہوتا ہے اور اللہ کے نافر مانوں کا کلام روی ہوتا ہے تعالیٰ دوزخ کی آگر جرام فرمادیتا ہے۔ کوئی میں تلاوت کرنے والے مخص پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگر جرام فرمادیتا ہے۔

۱۹۹۲ محد بن علی ، ابوعر و به حرانی ، مسیتب بن واضح مخلد بن خسین ابومسعود جریری ، کعب نے تول باری تعالی 'ان فسی هذ البلاغاً لقوم عابدین ''(از انبیاء ۱۰۷) کی تشریح کمنتے موئے فرایا کاس (قرم ابزین) سے مراد صلواۃ خمسہ کی پابندی کرنے والے حضرات ہیں اللہ نے ان کا نام قرآن پاک میں عابدین رکھاہے۔

۱۹۵۷ ابومحد بن حیان ،محد بن عمران بن جنید ،عبدالله بن عاصم ،حماد بن قیراط ،مبارک بن مجامد ابواز هرجریری ،ابوالعلاء کعب نے فر مایا که جس مخص نے پانچ نمازیں وفت پرادا کی گویااس نے اپنے ہاتھوں کوعبادت ہے بھرلیا۔

۱۹۹۸ ابومحر، اسحاق بن احمر، ابن واره ، حجاج ، حماد، ابوعمران جونی ، عبدالله بن رباح ، کعب کیمی کریس نے تورا قاکوتر آنی آیت ( الحمد الله الذی لم یتخذ و لداولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن ) (از اسراء ااا) پرختم کیا۔

1999 کے ابراہیم بن عبداللہ جمہ بن اسحاق ہتیبہ بن سعید، ابن کھیعہ ، وہب بن عبداللہ ، کعب ہیں کہ ہفتہ کے روز روزہ کھنے سے پیلو سے افطار کرنا مجھے زیادہ پیند ہے۔

•••• کے محمد بن احمد بن ابراہیم محمد بن ابوب ،عبیداللہ بن معافر ،عمران بن حریر ،شمیط ،کعب کا قول ہے کہ اللہ تعالی ہرز مانہ میں اہل ز مانہ کے قلوب کے مطابق ان پر باوشاہ مقرر کرتا ہے اللہ تعالی جب مخلوق کی اصلاح کا ارادہ کرتا ہے تو صالح باوشاہ ان پرمقرر کردیتا ہے ور نہ فالم باوشاہ ان پرمسلط کردیتا ہے۔

ہ ا • ے ے عبداللہ بن محمد بن جعفر بعبدالرحمٰن بن محمد بن سلام ، ہنا د بن سری یعلیٰ ،اعمش شمر بن عطیہ ،شہر بن حوشب ،کعب احبار نے کہا کہ و کاش میں گھر کا دنیہ ہوتا گھروا لیے مجھے ذکح کر کے خود بھی کھاتے اور مہما نوں کوبھی کھلاتے۔

۲۵۰۲ عبداللہ ،غبدالرحمٰن ، مناد ، وکیع ، اعمش ، ابوصالح ،عبداللہ بن ضمرۃ ،کعبؒ نے بیان کیا ہے کہ جس مخص نے نماز قائم کی زکو ۃ ادا کی سمع داطاعت اختیار کی اس کا نصف ایمان ہو گیا اور جس نے اللہ کے لئے محبت کی اللہ کے لئے بغض رکھا اللہ کے لئے دیا اور روکا اس ایک ایمان کی تعمیل ہوئی۔

الرہا دے عبداللہ بن محمد ، ابرائیم بن محمد بن صن ، احمد بن سعید ابن اصیعه ، ابن مجلا ن ، ابوعبید کہتے ہیں کدایک بار کعب کنیسہ میں گئے تو وہ آئیس بہت اچھا لگا انہوں نے کہا کمل تو بہت اچھا ہے لیکن بیقوم کی گمرائی کا سب سے بڑا سبب ہے اسے پسند کرنے والوں کا آخرت میں ٹھکا نافلق ہوگا اِن سے بوچھا گیا کہ فلق کیا ہے جواب دیا کہ بیدووزخ میں ایک گھرہے جب اسے گھولا جائے گا تو تمام اہل دوزخ اس کی نہش کی شدت سے جبح المحیں گے۔

۱۹۰۷ ابراہیم بن محمد بن حسن ،احمد بن سعید ،ابن وہب عمر بن حارث سعید بن ابی ہلال بعبداللہ بن ابوعبیدۃ رُاشد زہری ،کعب فر مایا کرتے ہے ملی اس محص کی طرح پیدا کرتے ہے ملی اس محص کی طرح پیدا کرتے ہے کہ بوڑھا ہے کہ بوڑھا ہے کی حالت میں اس کی موت آئے گی اورخوف اس محض کی طرح پیدا کروجے کل ہی موت کا خوف ہو۔

۵۰۵ کے ابو محمد بن حیان ،ابراہیم بن محمد بن حسن ،احمد بن سعید ،ابن وہب ،عبدالله بن عیاش ، یزید بن تو در ، کعب میں کہ مسی کھڑ ہے

ہونے والانواز دیاجا تا ہے اور بھی سونے والے کی مغفرت کردی جاتی ہے اس طرح کددہ شخصوں کے درمیان اللہ کے لئے محبت ہوتی ہے ان میں سے ایک شخص دعا میں اپنے بھائی کا تذکرہ ان میں سے ایک شخص دعا میں اپنے بھائی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے ہاری تعالی فلا اضخص جوسویا ہوا ہے اس کی مغفرت فرمادی جاتی ہے۔

کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے ہاری تعالی فلا اس خفس جوسویا ہوا ہے اس کی مغفرت فرمادی جاتی ہے کہ داہ خدا میں اس عبد اللہ بن ابی جعفر ،عطاء بن بیار کعب کا تول ہے کہ داہ خدا میں ایک دور موروزہ دار کو دورخ سے سرگر دور کر دیتا ہے راوی کہتے ہیں کہ جنت میں روزہ داروں کے لئے ریان تامی ایک نہر ہے اس سے صرف روزہ دار ہی سیراب ہوں گے۔

2+22 ابراہیم ، محمہ ، قتیبہ ، لیعقوب بن عبدالرحمٰن ابوحازم عطاء بن سار ، کعب کا بیان ہے کہ ان سے والدین کی نافر مانی کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے فر مایا کہ جب تمہارے والدین کی اور جب وہ کیا گیا انہوں نے فر مایا کہ جب تمہارے والدین کی اور جب وہ متمہیں بددعادیں تو اس وقت بھی گویاتم نے ان کی نافر مانی کی ہے۔ متمہیں بددعادیں تو اس وقت بھی گویاتم نے ان کی نافر مانی کی ہے۔

۷۷-۷۶ محمد بن ابراہیم محمد بن حسن بن قتیبہ ،ابن ایوالسری ضمر ہ ،اوزاعی عطاء ،کعب فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اذ ان وا قامت کہہ کرنماز اداکرتا ہے قو بے شارفر شنے اس کے ساتھ کرنماز اداکرتا ہے تو دوفر شنے اس کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے ہیں۔
نماز میں شریک ہوتے ہیں۔

9 - 22 قاضی ابواحمر محد بن احمد ، موئی بن اسحاق ، محد بن احمد بن موئی برخیم باسی قاین دالد ابوابرا بیم ترجمانی ، اساعیل بن ابرا بیم بن بسام عاصم بن طلیق ، شیبان سدوی ، فرقد نمی ، ایان ، کعب بیان کرتے بیں که القد تعالیٰ نے تو را قدیش بذریعہ و می حضرت موئی کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ اے موئی اگر دنیا میں میرک مدح کرنے والا کوئی نه ہوتا تو میں آسان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسا تا اور زمین سے ایک دانہ بھی نہ اکا کہ موئی اگر زمین برکوئی کلمہ گونہ ہوتا تو میں ائل دنیا پر دوزخ کو مسلط کر دیتا ہے موئی اگر روئے زمین پرکوئی مجھ سے دعا کرنے والا نہ ہوتا تو میں اگر و بیر اسے موئی اگر روئے والا نہ ہوتا تو میں لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتر اے موئی اگر روئے زمین پرکوئی میری عبادت کرتے والا نہ ہوتا تو میں گاروں کو ایک لیم سے کہ دیا مت کے دوزا گر ساری مخلوق میں درہ بحر کم بر بھی کا روں کو ایک لیم سے کہ دوزا گر ساری مخلوق میں درہ بحر کم بر کیا گیا گیا اگر چہ آب اور ابرا ہیم خلیل بھی ہوں تو میں سب کو دوز خمین داخل کر دوں گا۔

اے موٹی فقراء سے ملا قات کے وقت اغنیاء کی طرح ان سے ماوا گرتو نے ایسانہ کیا تو گویا تیراساراعلم ناکارہ ہوگیا اے موٹی گیاتو ہے جا جا ہے کہ میں ہروقت تھے یادر کھوں حضرت موٹی نے عرض کیا کہ کیوں نہیں ۔ اللہ نے فرمایا کہ پھرالے موٹی فقراء سے مجت کر ان کی ہمنشینی اختیار کر گناہ گارول کو میر سے عذاب سے فررا اے موٹی دنیاوقبر میں تو میری رفافت چاہتا ہے؟ حضرت موٹی نے عرض کیا کہ ہاں اللہ نے فرمایا کہ پھر سے کرت سے تلاوت قرآن پاک کر ۔ اے موٹی تو قیامت کے روزع ت چاہتا ہے، موٹی نے موش کیا اثبات میں جواب دیا اللہ نے فرمایا کہ پھر میر ہے ذکر نے زبان تر رکھ ۔ اے موٹی تو جنسے کا خواہش مند ہے حضرت موٹی نے موش کیا کہ کیوں نہیں ۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر میر سے ذکر نے زبان تر رکھ ۔ اے موٹی تو جنسے کا خواہش مند ہے حضرت موٹی نے کوش کیا کہ کیوں نہیں ۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر میر سے اندول کو میر سے ذکر یہ کرد ہے ۔ حضرت موٹی تو وقیامت بو شخص اس حال میں بھی ہوگا اللہ نے فرمایا کہ میر سے انعامات اور لغتوں کا تذکرہ کردا ہے موٹی "روز قیامت بو شخص اس حال میں بھی سے مالا قات کر ہے گا کہ دنیا میں اس کے موٹی سے خوال میں اور اور واللہ بن کے منافر مانی کی دوز نے کہ ترکائی جائے گی حضرت موٹی نے عرض کیا کہ دیا ہوگی دائی کیا ہوگاں نافر مانی کیا ہوگاں تا فرمائی کیا ہوگاں کے ما ہے اللہ نے فرمایا کہ ہوگی کہ اسب بنے والی نافر مانی کیا ہوگی والد بن لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں والد بن لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں کو می کروں کے سامنے اس کے بارے میں والد بن لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں والد بن لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں والد بن لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں والد بن لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں والد بن لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں والد بن لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں والد بن لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں کو مور کو بار کی کو بار کی کو بار کی کو بار کو بار

اےموی نافر مانی کے ایک کلمہ کا وزن تمام پہاڑوں کے وزن کے مساوی ہے۔حضرت موی نے عرض کیا کہ اے باری تعالی وہ کون ساکلہ ہے اللہ نے فر مایا کہتم والدین کا جواب 'لا البیک '' ہے دو۔اے موی میرا سایہ میری رحمت اور میرا عفوان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جو والدین کی خوشی پرخوش اوران کی اکالف پر عمکین اوران کے رونے پر روئیس اے موی جس ہے والدین راضی ہوں استعفار اللہ میں بھی براضی ہوتا ہوں اور جس کے لئے والدین استعفار اللہ میں تاراض ہوں اس سے میں بھی ناراض ہوں اور جس کے لئے والدین استعفار کریں تو اس کے تمام گنا ہوں کے باوجوداس کی معقرت کردیتا ہوں اور جھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ۔اے موی روز قیامت تو بیاس کی سے بچنا چاہتا ہے حضرت موی تنے عرض کیا کہ کیوں نہیں اللہ نے فر مایا کہ اس کے لئے مؤمنین اور مؤمنات کے لئے اللہ اللہ کے مؤمنین اور مؤمنات کے لئے اللہ سے معفرت طلب کرو۔

ا ہے موی انغزشیں کم کروجو بھے ہر مال وآبرو کے لحاظ سے طلم کرے اسے معاف کرجو تھے بلائے اس کا جوائب وے اشاء للہ قیامت کے روزتو بیاس کی شدت ہے محفوظ رہے گا۔اے موک قیامت کے کے روزتما مخلوقات کے برابرتو نیکیاں جا ہتا ہے حضرت موسی ئے جواب دیا کہا ہے باری تعالی کیوں تہیں اللہ نے فر مایا کہاس کے حصول کے لئے بیاروں کی عیادت کرفقراء کے لباس کا خیال رکھ چنانچے حصرت موی نے ہر ماہ میں سابت روز فقراء اور مریضوں کی خبر گیری کے لئے مخصوص کر لئے ستھے اللہ نے فر مایا کہ اے موی اس وفت تمام مخلوق کو تیرے لئے استبغفار کاحکم دوں گااور قیامت کے روز تیرے قبرے نکلنے کے وفت فرشتوں کو تیجھ پرسلام کرنے کا حکم دوں ا گا۔اےموی جس قذر تیرے کلام اورزبان ،وساوس قلب اور قلب ،روح اور بدن ،بصارت اور آنکھے کے درمیان فاصلہ ہے کیا تو جا ہتا ہے کہ میرے اور تیرے درمیان اس سے بھی تم فاصلہ ہو حضرت موی تنے اثبات میں جواب دیا اللہ نے فرمایا کہ اے موگ اس کے ۔ التحصول کے لئے محمد پر کشرنت سے درود جھیجوا ہے موگ تمام اسرائیلیوں کوخبر دار کر دو کہ قیامت سے روز جواسرائیلی مجھ ہے اس حال میں الله الله الله الله المحميرة الكاركيا بوكاتو من ميدان محشر مين اس يردوزخ كدارو في كومقرر كرون كااور مين اس كاورايين ا الانتهان پردے حامل کردوں گا وہ مجھے اور میری کتاب کوئین دیکھے سکے گا اور اس کوشفاعت حاصل نہ ہوگی اور فرشنے اس پررحمت نہیں بھیجیں . المعلم حتی کے فرشتے اسے تھسیٹ کردوز خ میں داخل کردیں گے اے موی بنی اسرائیل تیک ہید بات پہنچادو کہ احمد برایمان لانے والامخلوق و المار الله المار الله المار انکار وز میں شفقت کی نظر سے دیکھوں گا۔۔اے موئ بن اسرائیل میں سے جوبھی احمد کی لائی ہوئی تعلیمات ہے ایک حرف کا بھی انکار الرجسة الماس کومیں دوزخ میں داخل کروں گا۔ اےمویٰ بنی اسرائیل کو بتا دواجمہ رحمت برکت اورنور ہے صرف ان کی تصدیق کنندہ کو ا جا ھے اس نے احمد کی زیارت کی یانہیں کی زندگی میں ہتبر میں اور قیامت کے روز میری معیت حاصل ہوگی حساب اور بل صراط کے موقع الایراس کے لئے آسانی کردوں گا۔

اے موی احمد کی تکذیب نہ کرنے والا اوران سے بغض نہ کرنے والا مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ مجبوب ہے۔اے موی اسے مدق ول سے کلئے شہادت بڑھنے والے کے لئے بہت پہلے میں نے لکھ دیا ہے کہ اس کی موت ہے۔ اسے موٹ اس کی موت ہے۔ اسے کو مدق ول سے کلئے شہادت کر اس کی موت ہے۔ اس کی موت ہے۔ اس کی موت ہے۔ اس کی موت ہے۔ اس کی موت کو میں اس کے والدین اور دوستوں ہے بھی زیادہ اس پر رحم کرنے کا حکم دون گا اور قبر میں مشکر نکیر کے سوالات اس کا ورب گا ورب کی موت کے دوز برسوال اس کا بورا کروں گا۔ اس کے دورکردوں گا اور قیامت کے دوز برسوال اس کا بورا کروں گا۔

ا ہے موٹ میری حمدوثناء بیان کراس لئے کہ میں نے تجھ سے ہم کام ہوکر تیرے او پراحسان کیا ہے اے موٹ احمد پرایمان لا میری عزت کی شم اگر تو احمد پرایمان ہیں لایا تو جنت میں میری ہمسائیگی اور میری نعمتوں ہے محروم ہوجائے گا۔اے موٹ آتمام مرسلین احمد پرایمان لائے اوران کی تصدیق کی اوران کے مشاق ہوئے ای طرح آپ کے بعد آنے والے مرسلین ان کی تصدیق کریں گےاوران پرایمان لائیں گے۔اےموی گرشتہ انبیاء میں ہے جوبھی احمہ پرایمان نہیں لائے گاان کی تقسد کی نہیں کرے گااس کی تمام حسنات اکارت ہوجائینگی وہ میری امان ہے خارج ہوگا میں اس کی قبر کونور ہدایت سے خالی رکھوں گااس کا نام نبوت ہے مثادوں گا۔

ائے موی اپنے نفس کی طرح احمہ ہے جبت کراپئی امت کے لئے خیر کو پیند کرنے کی طرح امت محمدیہ کے لئے بھی خیر کو پیند کر پھر میں تیرے اور تیری امت کے لئے ان کی شفاعت میں حصہ مقرر کروں گا۔اے موی قیامت کے روز اگر تو اپنی مراد حاصل کرنے کامتنی ہے تو مؤمنین اور مؤمنات کے لئے استغفار کرنے کامتنی ہے تو مؤمنین اور مؤمنات کے لئے استغفار کرتے ہیں۔اے موی نماز فجر کے دوفرض اداکرنے پرمحمد اور ان کی امت کے اس روز کے گناہ معاف کردوں گا اور وہ میری امان میں ہوں گے۔

اے موی میری عزاب سے محفوظ رہے گا میں ہونے کی حالت میں دنیا ہے جائے گاوہ میر ہے خاب سے محفوظ رہے گا اے موی محمد اوران کی امت کے لئے ظہر کے چار فرض اواکر نے پر برااتو اب ہے۔ اس لئے کہ اول رکعت کے بدلہ میں ان کی مغفرت کروں گا دوسری رکعت کے بدلہ میں فرشتوں کو ان کے لئے استغفار کا حکم دوں گا دوسری رکعت کے بدلہ میں فرشتوں کو ان کے لئے استغفار کا حکم دوں گا چور دوں گا اور حوروں سے ان کی شادی کروں گا۔ اے موی عصر کی خور کی گا ور حوروں سے ان کی شادی کروں گا۔ اے موی عصر کی خار دوں گا اور حوروں سے ان کی شادی کروں گا۔ اے موی عصر کی خمار دون گا دور کر سے بیں اور جس کے لئے فرشتے استغفار کریں اس کو میر اعذا بنیں ہوگا ہے موی نماز مغرب کے تین فرض اواکر نے پر محمد اوران کی امت کے لئے فرشتے شب وروز استغفار کرتے ہیں اور جس کے لئے فرشتے شب وروز استغفار کرتے ہیں اور جس کے لئے فرشتے استغفار کرتے ہیں ۔ اور جس کے لئے فرشتے استغفار کر ہیں اس کومیر اعذا بنیں ہوگا۔

اے موئی میں نے اپنی رحمت احمداور ان کی امت کے لئے خاص کر دی ہے، حضرت مونی نے عرض کیا کہا ہے باری تعدلی کے خاص کچھاور بیان سیجئے اللہ تعالی نے فر مایا کہامت محمر کیے ہیں سے صدق دل سے کلمہ پڑھنے والے کی میں تو بیضرور قبول کروں گا۔ حضرت موسی سجده ریز هو گئے اور اللہ کے حضور درخواست کی کہ مجھے امت محمد میں شامل فر مااللہ نے فرمایا کہا ہے مونی تو ان کے زمانہ تک دنیا میں نہیں رہے گا۔

اسے موئی بنی اہرائیل ہے کہو کہ وہ بھے ہے ڈرین کیونکہ ایسے لوگ جھے مجوب ہیں۔ اے موئی ونیا میں امر بالمعروف اورنہی عمن المنکر کرنے اور لوگوں کو میری اطاعت کی طرف دعوت دینے والے خض کو دنیا میں میری رفافت اور قبر وقیامت میں میرا سابیہ حاصل، موگا۔ اے موئی بنی اسرائیل کو بناوو کہ فرائض کی اوائیگی کے بعد وہ خاصین بن جا نمیں گے اے موئی بنی اسرائیل ہے بہدو کہ فرائض کے وقت دنیا کی کوئی چیز انکوفر ائض سے عافل نہ کر دے۔ اے موئی بنی اسرائیل کو حکم دو کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ ہے بھی میری یا دے عافل نہ ہوں اس کے وقت دنیا کی کوئی چیز انکوفر ائض سے عافل نہ کر دے۔ اے موئی بنی اہل دنیا پرا تاروں تو وہ سب اس وقت ہلاک ہوجا نمیل سے کہا میری میں اس نے کہا گروہ خوف میں اہل دنیا پرا تاروں تو وہ سب اس وقت ہلاک ہوجا نمیل اس موئی ایک مخلوق کو بیدا کر کے ان کے قلوب میں میں نے ابنا خوف اور رعب میردیا۔ اے موئی آگ اور اس کا اس بات کا رعب ڈال دیا کہ میں جو جا بول کر سکتا ہو لہذا ان میں میں نے ابنا خوف اور رعب میں نے آپ کور سالت کے در ایع متنب سار افتکر میرے تابع ہے اے موئی میں اللہ وحدہ کا میری ہی عبادت کر واور میرے لئے ہی تماز پڑھوا ہے موئی تما م لوگوں میں سے میں نے آپ کور سالت کے در لیے متنب کو اس میری ہی عبادت کر واور میرے لئے ہی تماز پڑھوا ہے موئی تمام لوگوں میں سے میں نے آپ کور سالت کے در لیے متنب

کیا جومیں نے دیا ہے قبول کرلوادرمیراشکرادِ اکرو۔ اے موی فقط میری عبادت کرمیر اکسی کوشر یک نہ بنا ہے موی حصوثی قتم کھانے والے پر میں رحم نہیں کرتا۔اے موی جب تولوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کر ،اے موی مجھ سے ڈرنے والا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے ،اے موی میرااوروالدین کاشکریداد اکرمیری بی طرف تو نے لوٹ کرآنا ہے۔

الا کا الو بکراتحد بن سندی، حتی بن علویة قطان ، اساعیل بن عیسی عطارا سحاق بن بشرقر شی ابوحذیفه ، سعید، قیاده ، کعب کیتے بین کہ اللہ است ہم کلام ہوتے وقت حضرت موئی نے عرض کیا کہ اے باری تعالی آپ قریب بین کہ بین آپ مناجات کروں یا آپ دور بین کہ بین آپ کو ندادوں اللہ نے فرمایا کہ اے موئی فرکر نے والے محض کا بین ہماشین بوتا ہوں ، حضرت موئی نے بجرعرض کیا کہ اے باری تعالی بین آپ کو کس حالت میں یا دکروں ؟ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ جس حالت میں چاہو یا دکر و بعداز ان اللہ تعالی نے فرمایا اے موئی قیامت کے روز اگر تو میر اقرب چاہتا ہے تو سائل و میتم کو مت جھڑک ضعفاء کی ہمنشینی افقیار کرما کین پر رحم کھا ، مال کی زیاد تی بر میں میں اور اگر قتر کو جائز اس کے کہ بیصالی موئی اگر تو غیلی موئی نے فرمایا کہ اے موئی اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے روز اور گر قتر کہ بیصالی کہ بیصالی نے فرمایا کہ اے موئی اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے روز آپ مان ور میں میں میر سے ساختو را آپ کی تلاوت کر استوں سے تکام فرشتے تھے سے سلام دمصافی کی گر تی تو میرا ذکر کثر ت سے کرا ہے موئی شب میں میر سے ساختو را آپ کی تلاوت کر راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو دورکر دے ، اے موئی اگر تو بیا جائی ہو تا تا ہو گر وقت حاصل ہوگ ۔

کہ دہ آخرت میں تیرے لئے ذخرہ ہو ، اس موئی میر سے میں فرشتوں کے سائن تھے پر رشک کروں تو مسلمانوں کے راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو دورکر دے ، اے موئی میر سے میانہ نو تھا تھیار کراس سے تھے رفعت حاصل ہوگ ۔

اے موی تو جاہتا ہے کہ میں دنیا میں تیری دعا قبول کروں اور قیامت میں تیراہر سوال پورا کروں؟ حضرت موی نے عرض کیا کہ بالکل ،اللہ نے فرمایا کہ پھر حسن خلق تھے پرلازم ہے۔ا ہموی جس فیل کی بھر سے اختلاط کی بھر سے نور مایا کہ پھر حسن خلق تھے پرلازم ہے۔ا ہموی جس سے نور ہوئے ہوئے کہ متکبر اور سخت زبان و قلب والاشخص میر ہے بزد دیک سب سے زیادہ مبغوض ہے اور اخلاق میں سے رحمت ،نرمی اور مبر بانی مجھے سب سے زیادہ پہند ہیں۔ا ہموی لوگوں کے سامنے زم اور بہترین کلام کر۔

انسان کے شرکے لئے بہی کائی ہے کہ جب اس کوتقوئی کی وعوت وی جائے تو وہ تکبر کرنے گے، ایسے انسان پر میری اور فرشتوں کی لعنت بوا پیے شخص کی ہلاکت بقین ہے اے موی ایسا شخص میری رحمت سے دور بوتا ہے۔ اے موی ایسا شخص میری رحمت سے دور بوتا ہے۔ اے موی میری رحم کر میں تھے پر رحم کروں گا۔ اے موی میں رحیم بول اور رحما ء کو پیند کرتا ہوں۔ اے موی حمل میں رحیم بول اور رحما ء کو پیند کرتا ہوں۔ اے موی جس پر میری رحمت بوتی ہے اے میں جنت میں داخل کرتا ہوں ۔ اے موی قیا مت کے روز اگر تو آسانی جا ہتا ہے تو اپنی اولا و کی طرح صغیر و کمزور پر حم کھا ، تو گی کی مدد کر ، چھوٹے پر رحم کھا اے کی طرح صغیر و کمزور پر حم کھا ، تو گی کی مدد کر ، چھوٹے پر رحم کھا نے کی طرح میں میں خیر خود بھی سیکے دوسروں کو بھی اس کی مقام میں دے ، اس لئے کہ ایسے شخص کو تیم میں وحشت نہیں ہوگے۔

اے موکل اگر تو جاہتا ہے کہ تیراعلم کارآمہ ہوتو اس کے ذریعہ شب کی تاریکی اور دن کے اجالے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہؤنیز اس کی وجہ سے تیری دنیاو آخرت کے مصائب دور کروں گا۔اے موٹ الاالمسه الاالله کا درد کھڑت ہے کراس لئے کہا گردنیا میں لااللہ اللہ کا فرد کھڑت سے کراس لئے کہا گر لوگوں میں میری حمر الله اللہ مکھنے والا کوئی شہوتا تو میں اہل دنیا پر دوزخ مسلط کر دیتا ہے موٹ کٹرت سے میری حمد بیان کراس لئے کہا گر لوگوں میں میری حمد بیان کر نے والے شہوتے تو میں سب کوعذاب میں مبتلا کر دیتا ۔

حضرت موی نے عرض کیا کہ اے باری تعالی صدق دل ہے کلہ شہادت پڑھنے والے کی جزاء کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فر مایا کہ اس کومیر ک رضا حاصل ہوگا بھر حضرت موی نے عرض کیا کہ اے باری تعالی میر ہے رسول اور کلیم ہونے کی گواہی ویٹ ویٹ والے کے لئے کیا اجر ہے؟ اللہ اتعالی نے فر مایا کہ موت کے وقت ملک الموت آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض کرے گا۔ اے موی کثر ت سے نماز پڑھاس لئے کہ نمازی جھ سے مناجات کرتا ہے۔ حضرت موی نے پوچھا یا اللہ نماز پڑھا والے کے لئے کتنا تو اب ہے؟ اللہ تعالی نے فر مایا کہ اے موی نمازی حاصرت میں فرضتوں کے سامنے اس برفخر کرتا ہوں اور جس والے کے لئے کتنا تو اب ہے؟ اللہ تعالی نے فر مایا کہ اے موی نمازی حالت میں میں فرضتوں کے سامنے اس برفخر کرتا ہوں اور جس

پر میں فخر کروں وہ میر سے عذاب سے محفوظ رہے گا۔اے موئ مسائیین کو کھانا کھلاحضرت موئی نے اللہ سے اس کے تواب کا سوال کیا اللہ تعالی نے فر مایا کہ اے موئی سب سے زیادہ میں اس پررخم کروں گااوراس کو دوزخ سے نجابت دوں گاحضرت موئی نے عرض کیا اے اللہ تعالی یقیم کا خیال رکھنے والے کا کیا اجرے "اللہ نے فر مایا قیامت کے روزاس کو میر اسائیہ حاصل ہوگا اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا حضرت موئی علیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالی غمز دہ کوتسلی دینے والے کی جزا کیا ہے؟ اللہ نے فر مایا اسے میں تقوی عطا ۔

اکروں گا و را میان کی دولت نے واروں گا۔

حفرت موی نے غوض کیا کہ جنازہ کے ساتھ چنے والے کا کیا اجر ہے؟ اللہ تعالی نے فر مایا کہ اسے میر نے فرشتوں کی مثابیت حاصل ہوگی، حضرت موی نے غوض کیا کہ اے باری تعالیٰ بیار کی عیادت کرنے والے کا کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ فرضتہ اس کے لئے استعفار کرتے ہیں اور وہ میری رحمت میں وافل ہوگا۔ حضرت موی ہے غوض کیا کہ اے باری تعالیٰ خوف الی سے رونے والے کا تواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نواب دیا کہ اے موی اس کے لئے ہر بال عرض کیا کہ اے موری اس کے لئے ہر بال کے بر اللہ تعالیٰ نے بواب دیا کہ اے موی اس کے لئے ہر بال کے بر اللہ تعالیٰ نے بواب دیا کہ اے موی اس کے لئے ہر بال کے بر اللہ تعالیٰ نے بواب دیا کہ اے موی اس کے لئے ہر بال کے بر اللہ تعالیٰ نے بواب دیا کہ اے موی اس کے لئے ہر بال کے بر اللہ تعالیٰ ہوئی مونی کے مطابق الجراور جنت عطاء باری تعالیٰ صلاحی کے کہا اللہ تعالیٰ نے نو مایا کہ اس کی مرفی کی موابق الجراور جنت عطاء بر کست کہ وہ کہ اللہ تعالیٰ نے نو مایا کہا اس کی مرفی کی مونی کی موابق اللہ ہیں کہ مونی کے مطابق الوگوں کو آگا جہ کہ اللہ تعالیٰ نے نو مایا کہا اس کی مرفی کے موابق کی اور تیا مت کے روز ابواب جنت کی طرف اے وقوت دی جائے گی اور تیا مت کے روز ابواب جنت کی طرف اے وقوت دی جائے گی اور تیا مت کے روز ابواب جنت کی طرف اے وقوت دی جائے گی اور تیا مت کے روز ابواب جنت کی طرف اے وقوت دی جائے گی اور تیا مت کے روز دوز نے کی آگے ہاں کہ خوالے اس کی حفاظت کی جائے گی اور تیا مت کے روز دوز نے کی آگے ہاں کہ خوالے اس کی حفاظت ہوگی ۔ اے موک آگے ہاں کہ خوالے اس کی حفاظت ہوگی ۔ اے موک اس میں کر نے والے تو مستوں کے لئے پہند کرتا ہودن نے کی آگے ہاں کہ خوالے اس کی خوالے اس کی حفوظت ہوگی ۔ اس کی حفوظت ہوگی ۔ اس کی حوالے کی دورز نے کی آگے ہاں کی دوستوں کے لئے پہند کرتا ہودرز نے کی آگے ہاں کہ کے پہند کرتا ہودرز نے کی آگے ہوئی ہوئی کے پہند کرتا ہودرز نے کی آگے ہوئی ہوئی کے پہند کرتا ہوئی کی کو پہند کی کو پہند کرتا ہوئی کے پہند کرتا ہوئی کے پہند کرتا ہوئی کی کو پہند کی کو پہند کرتا ہوئی ک

حضرت موی تنظیم کردوں گا مصرت موی تنظیم کیا کہ اے باری تعالی اوگوں کی تکایف پر صبر کنندہ کی کیا جزاء ہے؟ اللہ تعالی نے من کردوں گا مصرت موی تنظیم کی مطرف سے جواب آیا کہ قیامت کے روز میرے عرش کے سابید میں ہوگا۔ حضرت موی نے سوال کیا کہ اے رب العالمین قرآن تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ قیامت کے روز میرے عرش کے سابید میں ہوگا۔ حضرت موی نے وہ بل صراط ہے بحل کی طرح گزرجائے گا۔ حضرت موی نے عرض کیا کہ مصیبت پر صبر کنندہ کی جزاکیا ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ برسانس کے بدلداس کے لئے جنت میں تین سودر جا موی نے مون کے ایک درجہ و نیاو مائیہ ہا ہے بہتر ہے۔ حضرت موی نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے اللہ تعالیٰ کہ برسانس کے بدلداس کے لئے جنت میں تین سودر ہے ؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے اللہ بیا کہ اس کے بعد فرائض کی اور نیگی پر صبر کنندہ مجھے سب سے زیادہ مجبوب ہے اس کے بعد فرائض کی اور نیگی پر صبر کنندہ مجھے سب سے زیادہ مورٹ کے کیا افعام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے میں بر شہوت کے بدلہ میں جنت میں سات سوشہوتیں عطا ،کروں گا اور برسانس کے بدلہ میں جنت کے سات سودر ہے عطا میں کروں گا اور برسانس کے بدلہ میں جنت کے سات سودر ہے عطا میں کروں گا ایک درجہ و نیاو مانیہا ہے بہتر ہے۔

حضرت مویٰ، نے عرض کیا کہاہے ہاری تعالیٰ آپ کے مطبع شخص کی کیاجزاہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ دِن میں ایسے شخص کو مورج کی مرشعاع کے بدلہ اسے قیامت کے بدلہ اسے قیامت کے بدلہ اسے قیامت کے بدلہ اسے تیامت کے بدلہ اسے کی اور آسان میں اس کے لئے نور بناؤں گا جس کے ذریعے آسان میں اسے بہجانا جائے گا و نیامیں اس کے قطب کونور ہدایت عطا کروں گا اور آسان میں اس کے لئے نور بناؤں گا جس کے ذریعے آسان میں اسے بہجانا جائے گا

اور قیامت کے روز اے اس حال میں اٹھاؤں گا کدنوراس کے دائیں بائیں اور سائٹے چیکتا ہوگا اور قیامت کے روز اس کے درجات بلند کروں گا اور اس کوحسنات عطا کروں گا بحضرت موگ ہے عرض کیا کہاہے باری تعالی اپنے ماتحتوں سے حسن سلوک کرنے والے کو کیا جزاملے کی ،اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مولیٰ اس کی سیئات کومعاف کر کے اس کی حسناہت کو قبول کروں گا حساب میں اس پر آسانی کروں گا۔ حضرت موی نے عرض کیا کہا ہے اللہ عمداً گناہ کر کے تو بہ کرنے والے تھیں کے لئے کیا اجر ہے؟ اللہ تقالی نے فر مایا کہا ہے موی وہ كناه نه كرين والي طرح بـ حضرت موى في في الله تعالى يه سوال كيا كه خطاؤ كناه كري توبه كرفي والي محض كي ليخ كتناثواب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے مویٰ وہ میرے بعض فرشنوں کے مساوی ہے۔حضرت مویٰ نے بوجھا کہ اے باری تعالیٰ بیکس طرح؟ الله تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موک اس کئے کہ اس نے بلاگناہ استغفار کیا ہے اور فرشتے بھی بلاگناہ میرے سامنے استغفار کرتے بیں۔حضرت موسی نے عرض کیا کہ اے باری تعالی ریکیے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کئے کہ خطا اور نسیان میں نے اس امت سے اٹھالیا . حضرت موی یے عرض کیا کہاہے باری تعالیٰ نوائل کے ذریعے تیرا قرب حاصل کرنے والے کے لئے کیا اجرہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا که اے موی وہ میر امخلوق میں محبوب بندہ بن جاتا ہے اور میں اس کی روآ تکھیں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، پکڑتا اور چاتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں اگر وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں جس ہے وہ محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں ،جس ہے وہ بغض رکھتا ہے اس ہے میں بعض رکھتا ہوں جس ہے وہ جنگ کرتا ہے اس سے میں جنگ کرتا ہوں۔حضرت موئی نے عرض کیا کہا ہے باری تعالیٰ گناہ کر کے توبید نہ کرنے والے کی کیاسز اہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہا ہے موسیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا اس پر رحم ہیں کرتا قیامت کے روز استے بھلا دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہا ہے باری تعالی سود کھا کرتو بہنہ کرنے والے پھیٹا سزا ہے؟ اللہ تعالی نے فر مایا کہ اے مولی تیامت کے روز اسے تیجرہ زقوم کھلاؤں گا جعنرت موی " نے عرض کیا کہا ہے باری تعالیٰ امانت ادا کرنے والے کی کیا جڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ قیامت کے روز اس کے کئے امان ہے اور اسے جنت میں داخل کروں گا۔

حضرت موی "فیکش کیا کہ اے باری تعالی قیا مت کے دوز دانی کی کیامز اہوگی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موی تمام لوگ اللہ تعالی سے محبراجا کیں گاہ کے اوراس کی بد بو سے ان کو تکلیف بینچے گی۔ حضرت موی " نے عرض کیا کہ یا اللہ معاصی کے مرتکب کی کیامز ایس کی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے باری تعالی صافحین سے محبت کرنے والوں کو کیا انعام طبط گا؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موئی ان پر دوزخ کی آگ جرام کر دی جائے گی۔ حضرت موی ان پر دوزخ کی آگ جرام کر دی جائے گی۔ حضرت موی ان پر دوزخ کی آگ جرام کر دی جائے گی۔ حضرت موی نے عرض کیا کہ اے باری تعالی سے کہ دنیاوی نے عرض کیا کہ اے باری تعالی عراقاتا کی کہ یا رہا کہ دنیاوی بائم کی اس سے دورکر دوں گا اور اخزوی شدا کہ اس پر آسمان کر دوں گا۔ حضرت موی تن نے عرض کیا کہ اے باری تعالی عمرا تا آگ کی کیامز ان خوجواس پر جرام کر دوں گا حضرت موی تن نے عرض کیا کہ ایس کروں گا اور جنت کی خوجواس پر جرام کر دوں گا حضرت موی نے خوجواس پر جرام کر دوں گا حضرت موی تن نے عرض کیا کہ ایس کہ ایس کے لئے کیا تو اب ہے کا اللہ تعالی امرانی اور نیس کی دورا سے مسلمانوں کے ساتھ اٹھا یا جا اللہ تعالی اور تا ہوں کی اللہ واللہ مور پر باوضو ہوکرو ت پر نماز پڑھنے والے کہا جمون کیا تاللہ تعالی نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے فر مایا کہ اس کہ اللہ تعالی نے فر مایا کہا ہوں کے ساتھ اٹھا کہا جس کی دورا کے کہا تا تلہ تعالی نے فر مایا کہا ہوں کے ساتھ اٹھا کہا جس موری تی مورز اسے مسلمانوں کے ساتھ اٹھا کہا کہا کہا کہا تا تلہ تعالی نے فر مایا کہا ہوری کی دورا کے کہا تا تلہ تعالی نے فر مایا کہا ہوراس کو اس کے ساتھ اٹھا کہا کہا تا کہ دے مورز کا مال کہ بنادوں گا۔

حضرت موی منظم میا کداے باری تعالی تواب کی امید پرروز ور کھے والے کوکیا اجر ملے گا؟ اللہ تعالی نے قرمایا کداس کو

بہتاہ نچا مقام عطا کروں گا حضرت موی نے سوال کیا کہ یااللہ ریاء کے طور پر آوزہ رکھنے والے کے لئے کتا تواب ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کدروزہ ندر کھنے والے کے مساوی اے اجر ملے گا حضرت موی نے عرض کیا کہ یااللہ شری حکم کے مطابق زکو اور ہے ہے۔ والے کے کیا اجر ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے جس ایسی جنت عطا کروں گا جس کی چوڑائی آسان وزمین کے مساوی ہے۔ حضرت موی نے عرض کیا کہ اے باری تعالی جس کا خاتمہ بالا بمان بواس کے لئے کیا انعام ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موں اسے میں ایسے انعام عطا کروں گا جوز کی آتھ نے وزیجے ہوں گے نہ کی کان نے سنہ ہوں گے نہ کی کے ول پر ان کا خیال گزرا ہوگا۔ حضرت موی نے عرض کے مواب میں کا کوئی حصہ نہ ہوگا اور انبیاء ،صدیقین ، جہداء اور فرشتوں کی شفاعت ہے اے کیے والی نہ ہوگا۔ دوز نے میں واقل کروں گا اور میری رحمت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا اور انبیاء ،صدیقین ، جہداء اور فرشتوں کی شفاعت ہے اے کیا حاصل نہ ہوگا۔ حضرت موی نے عرض کیا کہ آئی معتقف کے لئے کیا انعام ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آئی گے منافرت ہے۔ اس کے حاصل نہ ہوگا۔ حضرت موی نے عرض کیا کہ آئی اے موی نا اپنا موری کی بات کہ حضرت ہوگا نے عرض کیا کہ ان کے دول کی بات کہ حضرت ہوگا نے عرض کیا کہ ان کو توں تو اوقف ہیں۔

باری تعالی میرے ول کی بات سے آپ واقف ہیں۔

ا کے ابو بحر بن مالک ، عبداللہ بن احمد بن طنبل ، وکیج ، سفیان ، عطا بن الی مروان ، کعب کا قول ہے کہ حضرت موکی نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ آپ قریب ہیں کہ میں آپ سے مناجات کروں یا آپ دور ہیں کہ میں آپ کوندا دوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے موئی میں ذکر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہوں ۔ حضرت موئی نے عرض کیا کہ بعض حالت میں آپ کا ذکر خلاف اوب بھتا ہوں ۔ اللہ تعالیٰ نے بوچھا کہ اے موئی وہ کون می حالت ہے جضرت موئی نے عرض کیا کہ حدث اور جتابت کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موئی ہر حال میں میراذکر کرو۔

۱۷۵۷ محمد بن ابراہیم بن علی مجمد بن منصور بن انی الجہم ،نصر بن علی ، یزید بن ہارون ،زکریابن ابی زائدہ ،عطیہ عونی کہتے ہیں کہ کعب احبار نے کھڑے ہوکر حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کران ہے عرض کیا کہ آپ میرے لئے قیامت کے روز شفاعت کے ضامن بن جا کیں حضرت عباس نے بوجیعا کہ قیامت کے روز مجھے بھی حق شفاعت حاصل ہوگا چضرت کعب نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اہل سبت میں ہے اسلام لانے والے کوقیامت کے روز شفاعت کاحق حاصل ہوگا۔

سا کے محربن علی مجمر بن حسن بن قتیبہ فریا بی ،اسرائیل ،سعید بن مسروق ،عکرمہ کہتے ہیں کہ کعب گوابن عباس سے کہتے سنا کہ جب تلوار میان سے باہر آ جا کیں خون ریزی شروع ہوجائے تو سمجھلو کہ زمین پر کوئی اللہ کا تھم تو ڑا گیا ہے اور بیاللہ کی طرف سے بعض کو بعض کے ذریعی ہزاملی ہے اور جب و باعام ہوجائے تو سمجھلو کہ ذنا عام ہو جائے تو سمجھلو کہ ذنا عام ہو چکا ہے۔
عام ہو چکا ہے۔

۱۱۵۵ الی ،ابومحد بن حیان ،ابراہیم بن محد بن حسن ،احمد بن سعید ،ابن و بب ،ابن کھید ،ابن مجلان کہتے ہیں کہ کعب ایک بار کنیسہ میں داخل ہوئے تو اس کا منظر انہیں ببند آیا اس پر انہوں نے فر مایا کے ممل تو بہت اچھا ہے لیکن قوم کے لئے گمرا ہی کا سب سے بڑا سبب ہے لئے نام ہے جب لیکن آخرت میں اس کے مبین کے لئے فلق ہوگان سے فلق کی تشریح بوچھی گئی تو فر مایا کہ فلق دوز نے میں ایک کمرے کا نام ہے جب اسے کھولا جائے گاتو تمام دوز خی اس کی تبش کی شدت سے چیج آخیں گے۔

2012 ابومحد بن حیان ،عبدالله بن محمد بن عمران ،حسین بن حسن مروزی بشر بن مفضل ابو بکر آجری ،عبدالله بن محمطشی ،ابراہیم بن جنید سیحلی بن جنید سیحلی اسلی عثمان بن عمرا بن محمد بن سیر بین کہتے ہیں کہ کعب نے حضرت عمر ہے سوال کیا کہ آپ خواب میں آنے والے حالات کے بارے میں کچھود کھتے ہیں جھزت عمر نے کعب کوڈانٹ دیا کعب نے کہا کہ ہم میں ایسافخص موجود ہے جسے آنے والے حالات کے بارے میں پچھود کھتے ہیں جھزت عمر نے کعب کوڈانٹ دیا کعب نے کہا کہ ہم میں ایسافخص موجود ہے جسے آنے والے حالات کے

بارے میں باحبر کیا جاتا ہے۔

. ۱ ا کے عمر بن احمر بن ابان ،انی ،ابو بکر بن نعبید ،سلمہ بن شویب سہل بن عاصم ،سلم ،کرز بن و برقہ کہتے ہیں کیشب میں تبجد پڑھینے والوں کوفر شنے ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم

سمارون وویسے ہو۔ ۱۳۲۷ کے محرر بن احمر اللی ابو بکریب ہمار نی ، بکر بن جیش ابو ذاؤو ، ہمام ، کعب فرماتے ہیں کہ چند آ دمیوں پر الند تعالی فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے (۱) مجاہد پر (۲) قوم سے حملے سے وقت آگے ہوئے والے پر (۳) توم سے مکسور ہونے کے وقت ان کی طرف سے مدافعت کرنے والے پر (۴) پوشیدہ طور پر نماز پڑھنے والے ، روز ہ ر کھنے والے ، معند قبہ کریٹ والے اور ہر مال صالح کرتے والے یہ۔

. انعمت کا فائد و تبیس ویتااور آخرت مین اس برآگ کا درواز و کھول دےگا۔

۱۱۵۷ الی احمد بن محمد بن عمر الله بن محمد ابن عبید سلم بن جناده و بین محالد شعبی کستے میں کہ حطیئه اور کعب حضرت عمر کے پاس متصحطیئه نے حضرت عمر کوالیک شعر سایا ، بیلی کرنے والے کوضر ورانعام ماتا ہے ، الله اور لوگوں کے درمیان نیکی ضائع نبیس ہوئی ۔ کعب نے فرمایا کے بیدو وسرامصر عدتو راق میں اس طرت ہے الله اور اس کی مخلہ قرب نیک میں نوند و آ مخلوق کے درمیان تیلی ضالع ہیں ہولی۔

۱۹ کے کے ابو بکر بن محمد بن احد مؤذن ، ابوائس بن ابان ، ابو بکر بن مفیان ،محمد بن حسین ، حارث بن خلیفه ، درید ابوسلیمان ، ابرا بیم ابوعبدالندالشامی گعب کہتے ہیں کے موت کی ، سیر میں محمد بن احمد مؤذن ، ابوائس بن ابان ، ابو بکر بن مفیان ،محمد بن حسین ، حارث بن خلیفه ، درید ابوسلیمان ، ابرا بیم ابوعبدالند الشامی گعب کہتے ہیں کے موت کی ،

ا تیاری کرنے والے کے حص پرو نیا کے مصابب اور اس کے قبوم ملکے ہوجائے ہیں۔

۲۵۷ ابوبکر، ابوائس بن ابان ، ابوبکر بن مفیان ، خالد بن خداش جماو بن زید ، ابن جرت ، ابن انی ملیکه کہتے ہیں که حضرت محرف کعب ہے موت کے بارے میں سوال کیا کعب نے جواب ما كا سامير المؤمنين موت ابن آدم ك بين من ايك كاف واردرخت كاظرت بوس كبرجوز اوردك من كانتاب بين كرحفرت عمرك التكوير المكور بوكتي -، جه بری ابو بکرمتوزن، ابوائس بابو بکر بن مبید فضل بن اسحال بن حیان بمروان بن معاویه بحید الرحمن بن موید بن عطار د، بهام کعیب نے بیان کیا ہے کہ جنت میں ایک محص روے گا اس سے بدر پوئیس جائے کی دوجواب دے گامیں اس لئے رور ماہول کہ جھے راہ خدامیں صرف آیب بارس کیا گیا سے حالا نک میری خوابش تھی کہ بھھے بار بارراہ خدامیں کیا جاتا۔ ۲۲ کے ابو بھر، ابوائسن، ابو بھر جھر بن مسین ، زکر ما بن عدی ، زبیر ابوعبد اللہ تضر ی ، تعب کہتے جل کہ موت کی تکلیف انسان سے جب تک و وقبر میں رہتا ہے اس وقت تک حتم تبیں ہوئی اورودمؤمن کی ذات کے استبارے اس کے لئے برئ شدیداور کا فرکی ذات کے اعتبارے اس کے لئے بلکی ہوتی ہے۔

۲۱۲ کے ابو بکر ،ابوائس ،ابو بکر بھر بن حسین مبوی بن داؤد بعبدالرحمٰن بن زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ایک تخص نے کعب سے الا نام من کے بارے میں سوال کیا انہوں نے فرمایا کرموت الا ملاح مرض ہے۔ این زید بن اسلم ،اپنے والدے بیان کرتے ہیں کرموت کا علاج اللہ کی رضاحاصل کرنا ہے۔

مؤلف حليه فريات جي مجھے ميرے والد نے محمد بن احمد بن بزيد وابوانيان علم بن نافع وصفوان بن عمرو وشريخ بن نبيد كى سند كے ساتھ حضرت كعب احباری بیدوایت سنانی حضرت کعب فرماتے میں بیت المقدس کی ہر بادی پرتسطنطنیہ شبر سنے نوشی منائی ہز انی اورسرش کااظبار کیالبندااس شبر کومتنکبروسرش شبر کہا گیا تسطنطنیہ شہر نے بیجی کہا کہ اگرانند کا عرش پر قائم ہے تو کون تی بیزی ہات ہے میں بھی یانی پر کھڑا ہوں۔ تب القدیا کہ نے قسطنطنیہ کے ساتھے وعد وفر مایا کہ تیاست ہے تال میں مجھے عذا ب کا مر ونسرور فیصاؤں کا نیز فر مایا تیرے زیورات ، تیری رئیم وحرمر کی رافقین اور تیرے عمر ہ کھائے سب متم کردوں گا اور تیجے ایسا کرچیوز وں گا کہ تیرامر غاافران میں و ہے گا کوئی تیری کسی دیوارک پاس کھڑانہ ہوگا تھے آ باوکرنے کے لئے سرف اومزیوں (اور درندوں) کوچھوڑوں گا بھول بودے اور درختوں کے بجائے بھھ میں صرف بھراور جنگل خور دو کھاہی ایکے کی تیرے اور آسان کے درمیان بچھ حائل ندر ہے گا تجھ پر آسان سے تمن طرح کی آگ برساؤں گازفت (شارکوں) کی آگے ،قطران کول تار ،جو بعض ورخنوں سے نکتا ہے کی آگ اور لفظ (منی کے تیل) کی آگ ،الغرض ؟ تخصے کان نا ک کٹا ہوا ( لولیہ بنتگز ۱ )اور محل اللہ میں تیری ہے تیری جی و بکار پہنچے کی اور میں آسان میں تیری آ واز سنوگا تیرے اندرمیرے ساتھ شرک ہونا بند ہوجائے گا ورو وہاندیاں تیری مندگانا بند ہوجا تیں گی جواہیے حسن کے زورے آفتاب کو خاطر میں تبین لا تیمی۔

حصرت كعب احبارٌ نے ارشادفر مايا البندائم ميں ہے جس (تسطنطنيه سے رہنے والے )كو يافير ملے وہ ايسة ملك سے بهنارے وہ اليك وفت بنك كھوڑے ا، کو نمیں جن سے سروں پر پانی چلنا ہوگا یا ہے گااورتم طباقیں بھربھر کراور تنہتے ہے کا ٹ کراس (شبر ) کے خزائے تھیم کرو مے یتم یونبی مال دو دلت کی فروانی میں رہوگے جتی کے وہ آگ آجائے جس کا اللہ تعالی نے تم ہے وعدہ کیا تھا ایس اس وفت تم جس قدراس کے خزانے اُٹھا سکواٹھا کرتھیم کرلین پھرتم بیارے پاس ایک خبرا سے گی کی وجال کا خروت ہو چکا ہے تم اس وقت اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کرنگل ہے وہ مے پس تم لوگ دیب شام پہنچو مے تو اس خبر کوجھوٹ کی ایک پھوٹک یاؤ مے۔ جبکہ و جال اس سے سات سال کے العیمت اور ( تیامیت کی ) نشانیوں سے متعلق کعب احبار کی بہت ہی روایات رومنی میں جوعقل مندوں سے لئے غوروفکر کی چیزیں ، ہم نے چندا کیب روایات پر اکتفا کیا ہے اوراکٹر تحربہ سے رہ کئیں ہیں ہم ابند "مالی سے سوال کرتے ہیں کہ جوروایات ہم کو پہنچیں اور جوہم کو کھوائی شکیں ان سب سے ساتھ بہر دمندفر مالہ حضرت کعب احبار سے ایکا ہر سحابها المؤمنين عمرفار وتن سيدالها جرين أتاجرمه بيب بن سنان اورام المومنين حضرت عائشة صديقة من محى رواياب تقل فرماتي بيب حضرت اعتان عشات عثان كل شبادت منتبلن وفات ياني رحمدالقده رحمنا واللهم ارمن عنادارس معمد

۱۳۷۶ کے سلیمان بین احمد ،احمد بن عبدالو ہا ب،ابومغیرہ ،صفوان بن عمرو ، وسلیمیان ، یجی بن عثان ،نعیم بن حماد ،عبدالله بن مبارک ،صفوان بن عمر الوثخار تن زہیر بن سالم کعب ،حضرت عمر نے رسول اکرم خریج کا ارشاد تقل فر مایا ہے کہ جھے اپنی امت کے بارے میں سب سے

الدكنز العمال ٢٩٠٣٢

زیادہ کمراہ اماموں سے خطرہ ہے کعب قرماتے ہیں کہ خدا کی تم جھے بھی اس است کے بارے میں سب سے زیادہ کمراہ امامول سے خطرہ

میر صدیت کعب کی سند سے غریب ہے اس حدیث میں صفوان متفرد ہیں اس حدیث کو بقیۃ بن ولیداور قد ماءنے روایت کیا ہے۔ ۲۵ کے کیر بن علی بن میش ،اساعیل بن اسحاق سراجی، وابو محر بن حیان ،عبدالله بن محر بن ناجید، سوید بن سعید ،هصف بن میسر و ،موی بن عقبه عطاء بن مروان كعب كهتم بي كد مفرت موى كے لئے دريا مي راسته بنانے والے خدا كي مم حفرت صبيب نے مجھے بيان كيا بكرالله كرسول جب بهى سي بين مين داخل بوت تويد عاير صق الملهم رب السموات السبع وما اظلل ورب الارض السبع ومبا اقبللن ورب الشياطين وما اضللن ورب الرياح ومنا اذرين انا نسئلك خير هذا القرية وخير اهلها ونعوذبكهمن شرهاو شراهنها وشرمن فيها. الم

بیصدیث موی بن عقبہ کی حدیث ہے تا بت ہے۔عطاءاس ہے متفرد ہیں عطاسے اس کوابن ابی الزیاد نے روایت کیا ہے۔ ۲ ۲۷ کے عبداللہ بن محمد بن جعفر عبداللہ بن ناجیہ ، سوید بن سعید ، حفض بن میسرۃ ، موی بن عقبہ ، عطابن انی مروان ، کعب فر ماتے ہیں کہ حضرت موی کے لئے دریا میں راستہ بنانے والے خدا کی سم خضرت داؤدنماز کے بعد نیددعا کیا کرتے تھے۔اے ہاری تعالی میرے دین کی اصلاح فرما جے آپ نے میرے لئے ذر تع عصب بنایا ہے اے خداوند کریم میری دنیا کی اصلاح فرما جے آپ نے میرے لئے شفاعت کا ذرایعہ بنایا اے وحدہ لاشریک میں آپ کی رضا کے ذریعہ آپ کی ناراصکی ہے پناہ جا ہوں ۔اور میں آپ کے عقو کے ذر کیے آپ کے انقام سے دوری ظلب کرتا ہول ۔ جیے آپ نوازیں اے کوئی محروم ہیں کرسکتا۔حضرت کعب فر مات ہیں کہ مجھ سے صبیب نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ بھی نمازے فارغ ہونے کے بعد بیدعافر ماتے تھے۔

ے اے سلیمان بن أحمد ،ابراہیم بن ہاتتم بغوی ،عمرو بن حصین بضیل بن سلیمان ،موی بن عقبہ ،عطابن ابی مروان ،عبد الرحمٰن بن مغیث ، کعب کہتے ہیں کہ جھے سے صہیب نے بیان کیا ہے کہ رسول اگرم ﷺ ان الفاظ کے ذریعہ دعافر مائے تھے: اے باری تعالی تیری وات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ماقی رہے گی، آپ ہے بل کوئی خدا نہیں تھا جس کی بناہ بکڑیں اور نہ کوئی آپ کا مطاون ہے جس کا ہم شريك تقبراتيس، آپ كى دات بهت بلندو بالا ب- حضرت كعب فرمانية بي كهالله كے بى داؤواى طرح د عاكيا كرتے تھے۔ ٢٨ ٢٤ سليمان بن احمد ، بمر بن مهيل بعيم بن حماد ، بقيه بن وليد ، عقبه بن ابي حكيم ، طلحه بن ناقع ، كعنب فر مات بين كه بين خضرت عاكشة کے پاس آیا اور میں نے ان سے موال کیا کہ کیا آپ نے اللہ کے رسول سے انسان کی میفت کے بارے میں کھے مناہے اور میں آپ کے سامنے انسان کی صفت بیان کرتا ہوں، کیا بیوضور اکرم، پیجیے کے بیان کر وہ صفت کے مطابق ہے؟ حضرت عاکشہ سے فر مایا کہ بہت انجھا آ ب مير است المنان كي صفت بيان يجيئ كعب نے فرمايا كه انسان كي آتكھيں ويكھنے والى بيں ،اس كے كان سننے والے بيں ،اس کی زبان بو لنے والی ہے، اس کے دونوں ہاتھ دو پروں کے ما تند ہیں، اس کے دونوں یاؤں چلنے کے لئے ہیں، اس کا جگرزم ہے، اس کا دل بادشاہ ہے جب وہ خوش ہوتا ہے تو تمام اعضاء خوش ہوتے ہیں جب وہ خراب ہوتا ہے تو تمام اعضاء خراب ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ فے فرمایا کہرسول ﷺ نے انسان کی صفت ای طرح بیان کی ہے۔

به صدیت موی بن عقبه کی سند سے تریب ہاس صدیت میں عمرو بن حصین متفرد ہیں۔

ات: المستدرك اله ١٠٠٦ . ١٠٠١ . والتمعيجم الكبير للطبراني ١٨٩٦ . والكلم الطيب ١٤٦٨ . وعمل اليوم واللِيلة لابن السني ١٨ ٥. ودلائل النبوة للبيهقي ٣٠٣٠. وصحيح ابن خزيمة ٢٥٦٥. وأنظر كذالك: سنن الترمذي ٣٥٢٣. ومجمع الزواند • ١٣٥١، ١٣٥، واتحاف السادة المتقين ٥٠٠١، ٩٠١.

یے حدیث کعب کی سند ہے غریب ہے ان ہے اس حدیث کو عبداللہ بن حارث نے روایت کیا ہے۔ نیز خالد جذاء نے اس حدیث کو ولیدعن الی بشرعن غبداللہ بن رہا ج عن کعب کی سند ہے روایت کیا ہے۔

#### نوف بكالي

سا حب محاس ومعالی میں ہے ایک نوف بن ابی فضالہ بکالی بھی ہیں آپ کتب کے پڑھنے والے بمحامد کی طرف وعوت دینے والے اور برائیوں ہے روکنے والے تنے بعض کا قول ہے کہ تصوف بلندی کی طرف وعوت دینے اور معاصی ہے اجتناب کا نام ہے۔

مع کے جمہ بن معم، ابوشعیب حرانی، یکی بن عبداللہ بابلتی ، اوزاعی، یکی بن ابی عمروشیانی ، نوف بکالی ، نوف بکالی کا بیان ب کہ عمروبکالی و عظو و بیان کی ابتدا مین فر مایا کرتے تھے اے لوگوجس فدا نے تمہارے بارے میں بہت پہلے گوائی دی اور تمہارا حصہ بچا کرر کھا اور تمہیں تو م کا امیر بنایا تم پراس فدا کی حمد الازم ہاس کی تفصیل ہے ہے کہ سیدنا مولی علیہ السلام بن امرائیل کے وقد کے ساتھ اللہ کے باس کے اللہ نے ان سے فر مایا عیس نے تین جگہوں قبرستان جمام ، اور بیت الخلاء کے علاو و پوری زمین کو تمہارے لئے مجد بنایا ، انہوں نے کہا کہ بم صرف کنیسہ میں نماز پڑھیں کے پھراللہ تعالی نے فر مایا کہ اس کے اس کے بعد اللہ نے ان سے فر مایا کہ میں فرو افر وا تمہاری نماز تبول یا کہ میں فرو افر وا تمہاری نماز تبول یا کہ میں انہوں نے کہا کہ میں فرو افر وا تمہاری نماز تبول کے دول گا ، انہوں نے کہا ہم صرف یانی سے پاکی حاصل کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے ان سے فر مایا کہ میں فرو افر وا تمہاری نماز پڑھیں گے۔
کرول گا ، انہوں نے جواب و یا کہ ہم صرف بیا عت سے نماز پڑھیں گے۔

اسا کے عبداللہ بن محمد بن عمران ،عمرو بن علی ،معاذ بن ہشام ، یکی بن ابی کثیر ،نوف بکالی کہتے ہیں کہ حضرت موی اللہ ہے منا جات کے لئے بی اسرائیل کے ایک وقد کے ساتھ اللہ کے پاس گئے اللہ نے فر مایا کہ عمل نے تمہارے لئے بین مقامات قبرستان ،تمام ،اور بیت الخلا ، کے علاوہ پوری روئے زمین کو پاک کیا اور مسجد بنایا اور تمہارے قلوب کوسکون بخشا اور تلاوت کے لئے تمہیں تو راۃ عطاکی ، بی اسرائیل نے کہا کہ کنیسہ میں تماز پڑھیں گے اور سکون کو ایک تا بوت میں رکھیں گے اور تو راۃ کود کھے کر پڑھیں گے اللہ تے فر مایا (تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام تو ضرور ہی تکھوں گا جو کہ خداتعالی ہے ڈرتے ہیں اور ذکو ۃ دیتے ہیں اور جو کہ بماری آیتوں پر ایمان المت ہیں میں کر از اعراف ۲۵۱ تا ۱۵ میں است کا نبی انہی میں کر از اعراف ۲۵۱ تا ۱۵ میں است کا نبی انہی میں

ا مطبقات استرسعد ١/٢٥٢، والتاريخ الكبير ١/٥٦ مرت ١ ٣٣٥، والجرح /ت ٢٣١١. ونهذيب الكمال ١٢٩٨. وتهذيب الكمال ١٢٩٨. وتهذيب التهذيب الكمال ١٢٩٨. وتهذيب التهذيب المعال ١٠٩٠. والتهذيب التهذيب ١٠١/٩٨.

ے ہوگا۔ پھر حفرت موی ہے عرض کیا کہ بجھے اس امت ہیں ہے بناد ہجے ؟اللہ نے فر مایا کا امیر کمی اور کو بنا و ہجے اللہ نے فر مایا ترجمہ:

رے گا۔ حفرت موی ہیں اور کو بنا و ہجے اللہ ہے باری تعالی ہیں بنی اسرائیل کا امیر ہوں آپ ان کا امیر کمی اور کو بنا و ہجے اللہ نے فر مایا ترجمہ:

(قوم موی ہیں ایک جماعت الی بھی ہے جودین تن کے موافق ہزایت بھی کرتے ہیں اور اس کے موافق انسان بھی کرتے ہیں (ازاعراف میں) نوف بکالی فر مایا کرتے تھا ہے لوگو جس رب نے تمہاری غیر موجود گی ہیں تمہازے بارے میں فہردی اور تمہارے لئے حصر کھا اور تمہیں الی محتم پر لازم ہے۔ اس حدیث کو جریر نے بھی عن لیٹ بن الی سلیم عن تھر بن حوشب کی سندے روایت کیا ہے۔

امیر بنایا اس کی حدیم بن حفص الو بکر مغاز لی جمہ بن عباس افزم ، محمد بھی بن مقدام ، شفیان ثوری ، نسر بن ذعلوق ، نوف نے اس آیت (نم فی سلسلة ذرعها سبعون فراعاً) میں ذراع کے بارے میں فر مایا کہ وہ ستر باع کا ہوتا ہے اور ایک باع مکہ وہدیت کی ورمیانی مسافت کے برابر ہے۔

کی ورمیانی مسافت کے برابر ہے۔

۱۷۵۷ الی ،ابومحد بن حیان ،ابراہیم بن محد ،احد بن سعید ،عبداللہ بن وہب ،لیٹ بن سعد ، خالد بن پزید ،سعید بن الی ہلال ،قرظی ،نوف کہا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تعالی کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اس است میں ایک قوم ہوگی جو دنیا کی وجہ ہے دین میں حیلہ بازیاں کرنے ،ان کی زبان شہد ہے زیادہ شیریں ہوگی کیکن ان کے قلوب ایلوے سے زیادہ کڑو ہے ہوں گے ،وہ لوگوں کے سامنے دنے کے لباس میں طاہر ہوں کے کیکن ان کے قلوب بھیڑ ہے کی طرح ہوں گے ،اللہ تعالی ان سے فرمائے گاتم میر سے سامنے جزات کرتے ہو اور فریب دبی سے کام لیتے ہومیری ذات کی قسم میں تم کو بخت فتنے میں مبتلا کروں گا۔ قرظی نے فرمایا کہ قرآنی آیات میں غور کرنے سے اور فریب دبی سے کام لیتے ہومیری ذات کی قسم میں تم کو بخت فتنے میں مبتلا کروں گا۔ قرظی نے فرمایا کہ قرآنی آیات میں غور کرنے سے اور فریب دبی ہوا کہ یہ منافقین کی جماعت ہے۔

سساے کا ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن عنبل محمد بن عبید بن حساب ، جعفر بن سلیمان ،ابوعمران جونی ،نوف بکالی فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہاڑوں میں صرف جبل طور نے فروتی اختیار کی اور کہا کہ میں فیصلہ خداوندی پرقائم ہوں چنا نچے خداوند کر بم نے اس پرنزول فر مایا۔

ا الم الم الم الله عبدالله بن احمد ،عبیدالله بن عمر قواری ،معاذ بن بشام ،افی عامر الاحول ،عبدالملک بن عامر ،نوف بکالی نے الله بن کی عبادت کرنے والا الله بنان کیا ہے کہ حضرت ابرا بیم نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ روئے زمین پرمبرے علاوہ کوئی آپ کی عبادت کرنے والا الله بیم ہے۔ الله تعالیٰ نے تین ہزار فرشتوں کواتا را ،حضرت ابرا بیم نے تین روز تک ان کی امامت فرمائی۔

الوجر، عبدالله، الى ،عبدالصمد بن عبدالوارث ، الى ، الوعمر ان نوف بكالى في بيان كياب كهموى كوجب ندادى كئ توانهول في الوجيدا جھے نداوے والے آپكون بيں ، الله في جواب و يا كه بيل آپكارب الاعلى بول۔

۱۳۷۵ ابو بحر بعبدالله ، ابی ، ابوز بیر و محر بن احمد بن حسین ، محر بن عثمان بن ابی شید ، منجاب ، عبدالرحیم بن سلیمان ، اسرائیل ، ساک ، نوف کستے بیل که حضرت موی جادوگرون بر عالب آنے کے بعد آل فرعون میں جالیس سال تک رہے ، منجاب کہتے ہیں کہ بیس سال تک رہے اس کا حصرت موی آن کو اللہ کی نشانیاں نڈی ، جو کیس اور مینڈ کول کی صورت میں دکھاتے رہے۔

2722 ابو بحربن ما لک ،عبدالله بن احمد ،علی بن مسلم ،سیار ، بعفرا بوعمران جونی ،نوف بکالی کہتے ہیں کہ اس امت کی مثال حاملہ خاتون کی مانند ہے کہ اس کے لئے اس سے نکلنے کا راستہ وضع حمل کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا ،اس طرح بیامت جب آز مائٹوں میں پھنس جائے گی تو اس سے کے ان آز مائٹوں کا راستہ قیامت کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔

۲۳۸ کے محمد بن احمد بحمد بن عثمان بن الی شید بحبد الله بن تکم ، سیار جعفر ، ابو عمر ان جونی وابو مارون عبدی ، نوف بکالی نے بیان فر مایا که دنیا ایک پرنده کی مانند ہے کہ اگر اس کے پرٹوٹ جائیں تو وہ گرکر ہلاک ہوجائے ، اسی طرح مصراور بصرہ جب زمین کے اوپر بید دنوں وہران

ہوجا تیں گے تو بوری دنیا تباہ ہوجائے گی۔

۳۵۷۷ ابو بکرین مالک بحبراللہ بن احمد بن طنبل مجمد عبید بن حساب جعفر بن سلیمان ،ابوعمران جونی نوف فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر فیصلے نے بوقت مناجات اللہ کے سامنے عرض کیا کہ آپ ایسی مخلوق بیدا کررہے ہیں جسے آپ جا ہیں ہدایت عطا کر دیں اور جسے جا ہیں نہ کریں اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اسے عزیرا کو تشم کا سوال نہ کروورنہ تیرانا م نبوت تم کردوں گامیر بے فعل کے بارے میں کسی کوسوال کا جق نہیں ہے کین لوگوں کے فعل کے بارے میں مجھے سوال کا حق ہے۔

۲۵۰۰ ابو بکر بن ما لک بعبدالقد بن احمد عبیدالقد بن عمر تواری بعضر بن سلیمان ،ابوعمران جونی نوف کہتے ہیں کہ حضرت مرتم ایک کنواری لڑی تھی حضرت درکم یاان کے بہنوئی ہے اور وہی ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے حضرت مرتم ہم ان کے ساتھ دہتی تھیں ۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس آتے اور انہیں سلام کرتے حضرت درکم یا حضرت مریم کے پاس تشریف میں مردیوں کے اور مسردیوں میں گرمیوں کے بچلوں سے ان کی میز بانی کرتیں تھیں ، راوی کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت ذکریا حضرت مریم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے حسب عاوت حضرت ذکریا کو اگرام کے طور پر بچھ پیش قرمایا جس کو دیکھ کر حضرت ذکریا نے فرمایا (ترجمہ اے مریم لائے تو انہوں نے حسب عاوت حضرت ذکریا کو انہوں ہے تیں ہے انہوں کے باس ہے آئی میں بیٹک القد تعالی جس کو چاہتے ہیں ہے انتحقاق رزق سے حیا بیان میں میٹک القد تعالی جس کو چاہتے ہیں ہے انتحقاق رزق سے عظا فرماتے ہیں) (از آل عمران ۲۵ ) (ترجمہ ) (اس موقع پر دعاکی ذکریا نے اپنے رب ہے عض کیا کہ اے میرے رب عنایت کیلئے جھے کو خاص اپنے یاس ہے کوئی انجھی اولاد (از آل عمران ۲۸ )

جب جبرائیل نے یہ ہاتیں کیں تو مفرت مریم کی پشت مضبوط ہوگئی اور ان کا دل خوش ہوگیا اس کے بعد حفزت مریم نے بچہ کوایک کیزے میں اٹھالیا۔ اوی کا قول ہے کہ حضرت مریم کی قوم (جوان کی علاق میں نکلی ہوئی تھی) کی ایک چروا ہے کہ حضرت مریم کی تو م اجوان کی علاق میں نکلی ہوئی تھی) کی ایک چروا ہے سے ملاقات ہوئی تو م نے اس چروا ہے سے حضرت مریم کے بارے میں سوال کیا اس نے جواب ویا کہ جھے معلوم نہیں البتہ گاذشتہ رات



نقیب ہشرطی شاعرعشر وصول کنندہ اور باہے ہجانے والے کے علاوہ ہرمخص کی دعا قبول کی جاتی ہے۔

ے الی بھرین کی بن میسی بھری ،ابوموئی ،ابوداؤومہل بن شعیب می عبدالاعلی ،نوف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کودیکھا کہ اس کے بعدنوف نے گزشتہ صدیث بیان قرمائی۔

۸۷۷۷ احمد بن جعفر بن معبد ،احمد بن مهدی ،قبیصه ،سفیان ،انمش ،حکم نوف کہتے ہیں که حضر ت سلیمان کے زمانے میں چوننیاں مکھیوں کی ما نندھیں۔

۱۹۷۵ عبداللہ بن جعفر ، یونس بن صبیب ، ابوداؤد ، ہشام ، قیادہ ، شہر بن حوشب فر ماتے ہیں کہ نوف کے پاس عبداللہ بن عمرہ آئے اور کہنے گئے کہ حدیث بیان کروں ۔ اس کے بعد عبد اللہ بن عمرہ نے بیان کروں ۔ اس کے بعد عبد اللہ بن عمرہ نے بیان فر مایا کہ میں نے رسول اکرم جیجے کوفر ماتے سنا کہ ہجرت سے بعد عقریب ایک اور ہجرت ہوگی جس میں اچھے لوگ دھنرت ابراہیم کی ہجرت گاہ کی طرف چلے جائیں گے اور خراب لوگ زمین پر رہ جائیں گے زمین آئہیں بھیلے گی اللہ تعالیٰ نڈی اور خزیوں کے ساتھ اس کا حشر فر مائے گا۔ ا

نیز آپ نے ارشاد فر مایا کہ لوگ مشرق کی طرف نکلیں گے وہ قر آن کی تلاوت کریں گےلیکن وہ تلاوت طلق سے تجاوز نہیں کرے گی ۔ جب بھی ایک سینگ ٹوٹے گا تو دوسرا سینگ نکل آئے گا جب بھی ایک سینگ ٹوٹے گا تو دوسرا نکل آئے گا جب بھی ایک سینگ ٹوٹے گا تو دوسرا نکل آئے گا اس کے بعد للقیہ توگوں میں دتھ ل کا نزوہ جے ہوگا۔ کا ہ

#### سهروه حیلان بن فروه

آپ ہے مثال واعظ ، ذہین ، کتب اویہ کے حافظ ،انبیاء کے واقعات کواحسن انداز سے بیان کرنے والے اور ہمہوفت ذکر الہی میں مشغول رہنے والے ہتھے۔

ا کے علام اللہ میں جعفر بن حمدان ،عبدالقد بن احمد بن صنبل ،بلی بن مسلم ،سیار ،جعفر ،ابوعمران جونی ،ابوجلد کہتے ہیں کہ احکام خداوندی میں تال مثول ہے کام لینا اہلیس کے کشکروں میں ہے ایک کشکر ہے جس نے مخلوق خدامیں سے بے شارلوگوں کو ہلاک کیا ہے۔

۵۲ کے کے احمد بن جعفر ،عبدالقد بن احمد ،الی ،یونس ،صالح مری ابوعمران جونی ،ابوجلد کہتے ہیں کدمیں نے حکمت میں پڑھا ہے کہا ہے

ا يرسنين أسى داؤد ٢٣٨٢، ومستد الامام أحيمد ٢٠٩٧٢. وفتح الباري ١١/١١، والمترغيب والمتوهيب ١١/٣. وكنؤ العمال ٣٨٨٨٨،٣٥٠٢٣. وتفسير ابن كثير ٢٨٣٧٦.

۲ دالمستندرک ۱۳۹۱، والسسنندللامام احتمد ۱۲۱۳، و کنتز العمال ۱۳۱۳، وانظر کذالک:صحیح البخاری ۲۲،۷۹، وفتح الباری ۲۹۰٬۱۲، و ۱۲۹۰، وفتح الباری ۲۹۰٬۱۲،

سيسنس ابن مناجة ١٠٨، ومستند الامنام أحيمك ٢٠٨،١٨٢، ١٨٧، والتبرغيب والتبرهيب ٢٨٢١. وكنز العمال ١٨٩٢.

نفس کووعظ کرنے والے کے لئے منجانب اللہ ایک محافظ مقرر ہوتا ہے اور لوگوں میں عدل قائم کرنے والے کی عمر میں برکت کی جاتی ہے اوراطاعت اللہ یہ کی وجہ سے ذکیل ہونا معاصی کی وجہ سے عزت مند ہوئے سے بہتر ہے۔

ساے کے احمد بن جعفر ،عبداللہ بن احمد ،الی ، یز بید ، ہاشم بن قاسم ،صالح مری ،ابوعمران جونی ،ابوجلد نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے محصرت موی کو بذریعہ وی تھم دیا کہ اے موی جب تو میرا ذکر کر ہے تو خشوع اطمینان اورصد ق دل کے نیاتھ میرا ذکر کر اور جب تو میر نے سامنے گھڑا بوتو ذلیل وحقیر بن کر کھڑا ہو،اورا پیے نفس کی ندمت بیان کراس کئے کہ وہ قابل ندمت ہی ہے قلب خاشع اور لسان صادق کے ساتھ مجھ سے مناجات کر۔

۱۵۵۷ء عبداللہ بن محمہ بن جعفر ،ابو بیعلی ،روح بن عبدالمؤمن ،مرحوم بن عبدالعزیز ،ابوعمران ،ابوجلد کہتے ہیں کہ قیامت کے روز زمین آگ بن جائے گئم نے اس دن کے لئے تتنی تیاری کی ہے؟ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے (ترجمہ) تم میں ہے کوئی بھی نہیں جس کا اس پرگز رنہ بو، یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لاڑم ہے جو پورا بوکرر ہے گا بھر جم ان لوگوں کونجات دینگے جو خدا سے ڈرکرایمان لائے تھے اور ظالموں کوالیں حالت میں رہنے دینگئے کہ گھٹنوں کے بل کر پڑیئے (ازمریم ایک)۔

۵۵ کے ابی ،وابومحمد بن خیان ،ابراہیم بن محمد بن حسن ،احمد بن عثان ،ابوغسان ،حازم بن حسین ،ابوعمران ،ابوجلد فر ماتے ہیں کہ میں نے آسانی کتب میں مرد صاہبے کہ قیامت کے روز ساری روئے زمین ہے آگ کے شعلے بلند ہوں گے۔

۲۵۵۷ ابو بکر محد بن احمد بن محمد ، احمد بن عمر ، ابو بکر بن عبید ، اسائیل بن حارث ، داور بن محبر ، صالح مری ، ابوعران جونی ، ابوجلد فر مات بیل که حضرت عیسی کا بوزهوں کی ایک جماعت تہمیں معلوم ہے کہ میں تیار بونے اور پینے کے وفت کننے کے قریب ہوجاتی ہے انہوں نے کہا کہ بلاشہ ایسا ہی ہے ۔ حضرت میسی نے فر مایالبند اتمہاری موت کا وقت قریب آجا کی جماعت پر ہوا آپ نے وفت قریب آجا کی جماعت پر ہوا آپ نے وفت قریب آجا کی جماعت پر ہوا آپ نے وفت قریب کی جماعت بر ہوا آپ نے فر مایالبند اتمہاری موت کا فر مایالبند اتمہاری معلوم ہے کہ بھی قبل از وفت بھی بھی کی کاٹ لیتا ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا اس کے بعد حضرت میسی نے ان سے فر مایا کہ تم موت کی تیاری کرواس کے کہ نہ معلوم تمہاری موت کر آجا ہے۔ اس کے بعد حضرت میسی نے ان سے فر مایا کہ تم موت کی تیاری کرواس کے کہ نہ معلوم تمہاری موت کر آجا ہے۔

بیصدیت قوی صدیثوں میں سے ہے اوراس صدیث میں موک کاعطاء سے روایت کرنا تفرد ہے۔

۵۵۵ ابو بکربن ما لک ،عبدالند بن احمد بیٹی بن طوعی ،سیار بن حاتم ،جعفر بن سلیمان ،ابوعمران جونی ،ابوجلد کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صرف نمازیوں پر بلا نمیں نازل ہوں گی اور دیگرلوگ ان کے اردگرد آسودہ حال ہوں گے حتی کہ اسے دیکھ کربعض بہودی یا نفرانی بن جائمیں گئے۔

۵۵۷ ابو بکر،عبداللہ ،ابی ،ہاشم بن قاسم ،صالح مری ،ابوعمران ،ابوجلد کہتے ہیں کہ حضرت موی ؓ نے اللہ ہے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ مجھ برکوئی متحکم آیت نازل سیجئے تا کہ میں اسے لے کرتیرے بندوں کے پاس جاؤں ۔راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی سے اپنی جھے برکوئی متحکم آوم کی طرف جاؤکیوں کہ ان کا تیری طرف آنا مجھے ناببند ہے چنا نچہ حضرت موی ان کی طرف جلے گئے۔

9 222 ابو بکر، عبدالقد، آنی، باشم، صالح، ابو عمران، ابو جلد فرماتے ہیں کہ حضرت موئ نے بارگاہ البی میں عرض کیا کہ ہیں آپ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں اس لئے کہ سب سے چھوٹی نعمت کے مقالے میں بھی میرے تمام اعمال بھے ہیں۔ راوی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی کی طرف وحی کی کہ اے موئی اب تو نے میرے شکر کاحق اداکر دیا۔

۲۷۷۰ ابو بکر ،عبدالتد ،انی ،ہاشم ،صالح ،ابوعمران ،ابوجلد کا قول ہے کہ حضرت داد نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں؟ اور میں آپ کی نعمتوں کے ذریعے آپ کے شکر تک بہنچ سکتا ہوں التد تعالیٰ نے حضرت داؤڈ کی طرف وی بھیجی کہ اے داؤداب تک جو بین نے تم پر تعتیں کیں ہیں ہوں ہمہیں معلوم نہیں ہیں؟ حضرت داؤد نے عرض کیا کہ کیوں نہیں اس کے بعد اللہ نے فر مایا کہ اے داؤد بھر میں تم سے اس وقت راضی ہوں گا جب تم میری نعتوں کا شکر اداکر و گے۔

1722 ابو بکر ،عبداللہ ،الی ، ماشم ،صالح ،ابوعمران ابوجلد کا قول ہے کہ حضرت داؤد ڈینے بارگاہ اللی میں سوال کیا صرف اللہ کی رضا کی فاطر غم زدہ کوسلی دینے والے شخص کی جزاکیا ہے؟ اللہ تعالی نے فر مایاس کی وفات کے روز فرشتے اس کے جنازہ کے ساتھ قبرتک جا کیئے اور عالم ارداح ہیں اس کی روح پر رحمتیں نازل کروں گا بھر حضرت داؤڈ نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ آپ کی رضا کے لئے ہیم وقتاح کا خیال رکھنے والے کے لئے کیا تو اب ہے؟ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ قیامت کے روز اسے اطمینان قلب حاصل ہوگا اور آخرت میں دوز نے کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔

۷۲۲ کے ابو بکر بن محمد بن جعفر بن جفص معدل عبدالله بن احمد بن سوادہ ، پوسف بن بحر، مبیثم بن جمیل ،صالح مری ابوعمران جونی ابوجله کابیان ہے کہ حضرت داؤد نے اللہ سے بو جھا کہ اے ہاری تعالی خشیت الہی کی وجہ سے رونے والے کی کیا جزا ہے؟ اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ قیامت کے روز اسے پریشانی نہیں ہوگی اور آخرت میں دوزخ کا عذاب نہیں ہوگا۔

۱۳ کے احمد بن جعفر بن حمدان ،عبداللہ بن احمد بن حنبل ،ابی ہاشم ،صالح ،ابوعمران جونی ،ابوجلد کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد کو بند رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد کو بند رہے تھا کہ اسلامی ہوں کے بندوں کو تکبر کرنے اوراپنے اعمال پر بھروسہ کرنے سے ڈرائو کیونکہ جس کو میں نے حساب کے لئے اپنے سامنے کھڑا کیا توانصائعے دائرہے میں اسے منساد کیر پڑھا اور میر ہے گناہ گار بندوں کوخوشخری سنادو کہ میں ان کا بڑے سے بڑا گناہ بھی معانب کردوں گا۔ کردوں گا۔

۱۲۷ کا حمد بن جعفر ، عبداللہ بن احمد ، ابی ، ہاشم ، صالح ، ابوعمران ، ابوجلد فر ماتے ہیں کہ حضرت داؤد نے منادی کے وَربید لوگوں کو جمع بوغ کر اس منال ہے جمع ہونا شروع ہوگئے کہ آج وعظ ونصیحت اوراد ہی کی ہا تیں ہوں گی چرد عاہوگی حضرت واؤ دہشر یف لائے اور آپ نے صرف ایک جملہ ارشاد فر مایا ہے ہاری تعالی ہماری مغفرت فر ماہی کے بعد حضرت واؤڈ واپس تشریف لے گئے بعد میں آئے والوں نے پہلے والوں سے بو چھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت داؤد تشریف لائے تتے اور آپ نے صرف ایک جملہ السلام اغلام ما عناف رائنا و فر مایا انہوں نے کہا کہ سمان اللہ ہم نے تو خیال کیا تھا کہ آج عباد وعظ ونصیحت اور دعا کا دن ہے لیکن حضرت داؤد نے دعا میں صرف ایک جملہ ارشا و فر مایا۔ اس کے بعد اللہ نے وی کی کہ اے داؤد آپ کی تو م نے آپ کی دعا کو چھوٹا سمجھا ہے آپ انہیں بتاد ہے کہ کہ مخفرت کروں گئی اس کی دنیا و آخرے سنورگئی۔

۱۷۵ احمد ،عبدالقد ،الی ، ہاشم ،صالح ابوعمران ،ابوجلد کا قول ہے رجھزت عیسی عایہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے فور کیا تو جولوگ پیدا نہیں ہوئے وہ میر سے نز دیک پیدا ہونے والوں کے مقابلہ میں زیادہ قابل رشک تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کے سے فرمایا خدا کی تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے فرمایا خدا کی قتم دنیا جس ہے تم حریص ہواور آخرت ہماری نہیں ہے ،انہوں نے عرض کیا کہ اسادہ کے رسول اس کا مطلب بیان شہبتی از اس کے کہاں میں سے ایک کا تو ہم ارادہ کرتے ہیں حضرت میسی نے فرمایا اگرتم دنیا کا ارادہ کرتے ہوتو تمہبیں رب الدنیا کھلاتا ہے جس کے قبضہ میں تمام فرا نے ہیں اور اگرتم آخرت کا ارادہ کرتے ہوتو تمہبیں آخرت کا رب کھلائے گا جوآخرت کا ما لک ہے لہٰذا معلوم ہوا کہتم دنیا وآخرت کی شیئے کے ما لک نہیں ہو۔

۲۷ کے احمد ،عبداللہ عن ابی ، هاشم ،صالح ، ابی عمران ، ابی جلد کی سند ہے مروی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے مخلوق میں غور فکر کیا جولوگ پید انہیں ہوئے ہیں۔ غور فکر کیا جولوگ پید انہیں ہوئے ہیں میں نے ان کوزیادہ قابل رشک پایاان لوگوں سے جو پیدا ہو چکے ہیں۔

٢٤ ١٤ ابو بكر ،عبدالله ،ابي باشم ،صالح ،ابوعمران ،ابوجلد فرماتے بين كه حصرت عيسيٰ نے اپنے جواريوں كووصيت فرمائى كه ذكر البي كے

علادہ کلام کم کردور نہتمہارے قلوب بخت ہو جا کینگے اور بخت قلب والاشخص اللہ سے دور ہو جاتا ہے اورلوگون کے گنا ہوں کی طرف مت دیکھو، کیونکہ تم ان کے خدانہیں ہو بلکہ تم اپنے جرائم کی طرد کیھو کیونکہ تم اللہ کے تاام ہواور تمام لوگ دوشم پر ہیں (۱) مصابب میں مبتلا (۲) عافیت سے زندگی بسر کرنے والے بس تم مصابب زدہ لوگوں پر رحم کرواور عافیت پراللہ کی حمد و بیان کرو۔

ال ۱۹۸۱ کا ابو بکر ،عبدالندا بی کاشم ،صالح ،ابوعمران ،ابوجلد کا قول ہے جب حضرت بونس کی قوم پر عذاب نازل بواتو وہ سیاہ رات کے میں است کے ابو بکر ،عبدالند ابی کی طرح اِن کے سروں پر چکراگانے لگاقوم کے تقلمندا فراداس زمانہ کے علاء کبار کے پاس گئے اورانہوں نے ان سے دفع عذاب کی طرح اِن کے دعا کا سوال کیا انہوں نے فرمایا کہتم بیدعا کروا ہے اس وقت زندہ رہنے والی ذات جس وقت کوئی زندہ نہیں رہے گا اے مردوں کی خانمی است کا است مردوں کے دعا کا سوال کیا است انہوں کے دعا کا سوال کیا ایک میں اور کردیا۔

۲۹ کے کالی ،ابوحسن بن ابان ،ابو بکر بن عبید ،اسحاق بن اساعیل ابواسامہ ،ابوطا ہر ،مطرالوراق ابوجلد کا بیان ہے کہ خدا کی قسم آخری زیانہ میں ایسی قوم پیدا ہوگی جس کی زبان تر ہوگی لیکن قبلوب خشک ہوں گے ان کی عمریں کم بہوں گی اوران کے اخلاق خراب ہوں گے ان کے مردمر دوں کواورخوا تین خوا تین کو کافی ہوں گی ان کی زبانوں پرجھوٹ عام ہوگا اس وقت تم عذاب الہی کا انتظار کرنا۔

2224 الی، ابوحسن ، ابوبکر ، عباس بن یزید ، معاذبن ہشام ، الی ، موئی بن جمیل ، ابورو ح ، ابوجلد کہتے ہیں کہ میں اس وقت ہے اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں جس وقت محررسیدہ امیدیں لگا کمینگے اور کم عمر لوگ و نیا ہے رخصت ہور ہے ہوں گے اور آقا اپنے غاموں کو آزاد نہیں کرینگے ، اس وقت ایسی قوم بھی ہوگی جو بلاخوف البی پر امید ہوگی ان کی کوئی وعا قبول نہیں ہوگی اور ایسی قوم بھی ہوگی جن کے قلوب کے مطرح سخت ہو نگے۔

الی احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سفیان محمد بن رجاء بن سندی ،نضر بن شمیل ،ابن عون محمد بن ،ابوجلذ کہتے ہیں کے کوگوں کے اعمال کے مطابق ان پر بادشاہ مسلط کئے جاتے ہیں

الو بكر بن خلاد ، حارث بن الى اسامه ، محمد بن جعفر وركائى ، اساعيل بن عياش ابان بن الى عياش ، ابوجلد حضرت معقل بن بيار المحمد على الوجلد حضرت معقل بن بيار المحت كي اقوام كسينول مين المحت كي اقوام كسينول مين المحت كي اقوام كسينول مين أبي المحت كي اقوام كسينول مين أبي المحت كي الموران بي مول كي ، خوف خدا أبي كي المرح بوجائ كا اوروه قر آن كوجهو لركر ديكر چيز ول كو بسندكري كي اوروه انتهائي حريص اور لا لجي مول كي ، خوف خدا أبي الكل ان كي قلوب سين الله جائك كا معاصى بران كالفس الهين الى والله كي مدود با مال كرنے كي باوجود الله سي المدركين الله الله الله بين ال

### شهر بن حوشب ي

آپ خطابت کے بہترین شہسواراور قرآن وحدیث کے ذریعہ عوام الناس کوراہ راست پرلانے کی کوشش کرنے والے تھے۔ ساے ے کے بالٹین کور جبن عبدالقد بن محمد بن عباس ہسلمہ بن هبیب ہہل بن عاصم محمد بن انی منصور عمر ان بن عبدالمجید کہتے ہیں کہ ایک روز آتھ مر بن حوشب نے بادشا ہت کے خیال سے عمامہ باندھا بھر بچھ دریے بعد عمامہ اتار نتے ہوئے فرمایا بادشا ہت جوانی کے بعد ہوتی ہے آباد شاہت جوانی کے بعد ہوتی ہے۔

إد انظر الحديث في :المطالب العالية ٥٣٥٣، وكنز العمال ٣٨٥٦٠.

أعطبهات ابن سعد ١٩٧٤م. والتاريخ الكيتو ٣٠/ت ٢٥٣٠. والجرح ١٦٦٨ ا والكاشف ١/٣٣٣٣. والميزان ٢/٣٤٨. وتهذيب التهذيب الم71.

۳۵۷۷ کا بی ابوحس بن ابان ، ابو بکرین عبید ، تمز و بن عباس ، عبدان بن عثان ، ابن مبارک ، عبدالحمید بن بحرام ، تھر بن حوش ، ابو ہریر و قاضی ابواحمد ، تحد بن ابوب ، بلی بن عثان ، والی ، ابوحس بن ابان ، ابو بکر بن عبیدة ابواسحاق از دی ، زینوف ، حماد بن سلم ، واو د بن الی ہند شہر بن حوشب فر ماتے ہیں کہ جفرت عیسی آلیک روز اپنے حوار بول کے ساتھ بیٹے ہوئے ہے کہ اچا تک ایک خوبصورت پرندہ آیا جس کے پرول میں موتی اور یا قوت کے ہوئے ہے وہ ان کے ساخ بھر بھرانے لگا حضرت عیسی آنے خوار بول سے فر مایا اسے جھوڑ دواس کے پرول میں موتی اور یا قوت کے بود اس کے بعد اس پرندونے اپنی کھال اتاری تو وہ مرخ ، گنجا اور بدشکل معلوم ہونے لگا کہ بیتمبارٹ باس نشانی کے طور پر بھیجا گیا ہے بھی دری بعد اس پرندونے اپنی کھال اتاری تو وہ مرخ ، گنجا اور بدشکل معلوم ہونے لگا کہ بیتمبارٹ باس کی مٹی میں اور بوٹ بوٹ ہوا جب وہ حوش سے باہر آیا تو وہ خت سا واور قبیج معلوم ہور ہا تھا ، اس کے بعد اس نے پائی میں شمل کر کے اپنی کھال یمن کی تو اس کا حسن و جمال لوٹ آیا اس ساری کا رکوائی کے بعد حضرت عیسی آنے فرمایا الکل بیدی مثال مؤمن میں عب میں جو اس کو حسن و جمال ہو تا ہا ہو اس کا حسن و جمال وہ تا ہا ہو اس کا حسن و جمال وہ تا ہو اس کا حسن و جمال وہ تا ہا ہو اس کا حسن و جمال وہ بی اور وہ بی وہ وہ کتابوں کی دلدل میں چینس جاتا ہے تو اس کا حسن و جمال وہ تا ہا ہی جسب وہ گناہوں کی دلدل میں چینس جاتا ہے تو اس کا حسن و جمال وہ اپن لوٹ آتا ہے۔

2222 ابو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن طنبل ، الی ،عبداللہ بن نمیر ،عبداللہ بن محمد بن جعفر ،عبداللہ بن محمد بن خیات ، عمش ،حمزہ ابو ممارہ ، شھر بن حوشب نے بیان کیا ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان کے دوست تھے اوران کے پاس منطق بن غیات ، انگس ،حمزہ ابو ممارہ ،شھر بن حوشب نے بیان کیا ہے کہ ملک الموت آگرانہیں فور سے دیکھنے گئے اس نے حضرت سلیمان سے جو بھا کہ بیہ کون ہیں ؟ حضرت سلیمان نے جواب میں فر مایا کہ بیہ ملک الموت ہے حضرت سلیمان کے عم زاد نے حضرت سلیمان سے فر مایا کہ ابدان سے فر مایا کہ اب بواکو تھم دیجئے کہ مجھے ہند بہنچاد سے چنا نچ سلیمان سے فر مایا کہ الموت سلیمان نے مواکو تھم دیجئے کہ مجھے ہند بہنچاد سے جنائی حضرت سلیمان نے مواکو تھم دیجئے کہ مجھے ہند بہنچاد سے جنائی حضرت سلیمان نے مواکو تھم دیدیا اس کے بعد بھر ملک الموت آگئے ۔ حضرت سلیمان نے ان کوا ہے عمرز ادکا پوراوا قعد سنایا۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے ہند میں اس کی روح قبض کرنے کہ تھم دیا گیا تھا آس دید سے میں اسے فور سے دیکھ دیا تھا۔

۲۵۷۷ ابومحمہ بن حیان، بشر بن محمر کو فی حسن بن علی حلوانی ،حسین جھی فضیل بن عیاض ، ہشام بن حسان ،عطاءعطار تھر حوشب کا بیان ہے کہ اہل جنت بین سورہ طرا اور سورہ لیبین کی تلاوت کرینگے۔

ے کے کے ابو بکر کمی ،ابوحسین وادی ،احمد بن یونس ، یعقو برتی ،جعفر بن الی مغیرہ ،شھر بن حوشب فر ماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا بہترین در خت ہے کہ جنت کے سارے در ختو ل کا اس سے تعلق ہے اس کی شہنیاں جنت گی و یواروس سے باہر کبلی ہوئی ہیں۔

، 9 کے ۔ ابی الوقعہ بن حیان ، مجمد بن عمر ، عبدالقد بن محمد بن عبید ، داؤد بن عرضی معتمر بن سلیمان ، تھر بن حوشب کہتے ہیں کہ ملک الموت بیٹھے ہیں دنیا ان کے دونوں گھٹنوں کے درمیان ہے اور وہ تحق جس پرلوگوں کی عمریں کھی بوئی ہیں ان کے ہاتھ ہیں ہے اور ان کے سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہے جوانبیں بیچنی پیش کرتا رہتا ہے جب کسی کی موت کا وقت آنجا تا ہے تو ملک الموت کہتا ہے کہاس کی روح قبض کر لواس کی روح قبض کرلو۔

۰ ۸ کے سلیمان بن احمد بھر بن محمد تمار ، ابوالر بنج ، یعقوب تمی جفص بن جمید ، شھر بن حوشب نے قول باری تعالیٰ 'و البحر الممسجود (از طور ۲) کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا وہ تنور کی طرح ہوگا۔

. ۸۱ کے عبداللہ بن محمد جعفر بن محمد بن فارس محمد بن حمید ہمر بن ہارون ہعبدالجلیل بن عطیہ ہشہر بن حوشب فر ماتے ہیں کہ اللّٰہ کا ایک

فرشته صدیق بھی ہے پوری دنیا کے سمندراوں کا نظام اس کے سیر دہے۔

کے دور کے عبداللہ بن محمد بن جعفر ، فعنل بن عباس ، کی بن بکیر ، مسلم بن خالد ، ابن ابی حسین ، تھر بن حوشب نے فر مایا قیامت کے روز رہن جبڑ سے کی طرح تھنے دی جائے گی اس کے بعداللہ تعالیٰ اس کے جن وانس کو جمع فر مائے گا بھرا آسان والے اتریں گے ان کے ساتھ جبی استے بی جن وانس بوں گے بعد زاں ان کی صف بندی کی جائے گی بھراہل ارض بجدہ ریز بوجا کیں گے بھر ساتویں آسان والے آٹریں گے اور اس روز فر شیخے کندھوں پر پوری قوت سے عرش کہی افضائے ہوں گے حتی کہ عرش پر مستوی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آٹریں گے اور اس روز فر شیخے کندھوں پر پوری قوت سے عراب نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ خود فر مائے گا آئے اللہ وحدہ قبار کی بادشا ہت ہے آئے بلاخساب لینے والا ہے۔

الوبکر بن خلاد ، حارث بن ابی اسامہ ، ہوذہ ابن خلیفہ ، عوف منصال ، تھر ، ابن عباس فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز زمین کے خرے کی طرح تھینج کی جائے گی اور تا میں جمع ہوں گے ایک ندادیے والا پیڑے کی طرح تھینج کی جائے گی اور تا میں جمع ہوں گے ایک ندادیے والا ندادے گا کہ عنقریب اہلی کرام تمہارے سامنے آ جا کینگے ، پھر اعلان ہوگا کہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنے والے کھڑے ہوجا کی چنا نچہ پھلوگ کھڑے ہوں گے چنا نچہ پھلوگ کھڑے ہوں گے اور خوشی خوشی جنت میں چلے جا کہنگے اس کے بعد پھر نداوی جائے گی ابھی اصحاب کرام سامنے ہوں گے پھر اعلان ہوگا شب بیدار کھڑے ہو جا کمنے پھر تیسری باراس طرح پھر اعلان ہوگا شب بیدار کھڑے ہو جا کمنے پھر تیسری باراس طرح اعلان ہوگا جن کی تجھر اور کھڑے ہوں گے اور خوشی خوشی جنت میں چلے جا کمنے پھر تیسری باراس طرح اعلان ہوگا جن کی تجارت احکام دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہیں بنی تھی وہ لوگ کھڑے ہوجا کمیں چنا نچہ پچھلوگ کھڑے ہوں گے اور خوشی خوشی جنت میں واحل ہوجا کمیں گے۔

۱۹۸۷ ابومحد بن حیان ،اسحاق بن ابرا بیم ،احمد بن منبع ،ابونصرتمار ،جهاد بن سلمه ،سیار بن سلامه تھر بن حوشب کا قول ہے کہ جب کوئی هخص کسی قوم سے دبنی بات کرتا ہے تو اس کے مطابق اس کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ آپیمس

24A0 ابی ،عبداللہ بن محر،ابراہیم بن محمہ بن حسن ،عبدالجبار بن علاء ،سفیان ، داؤد ،شھر کہتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے کڑکو نفسیت کرتے ہوئے فر مایا کہ اب کڑکے علاء پرفخر کرنے ، جابلوں سے زاع کرنے اور مجلسوں میں ریا کی نیت سے علم مت حاصل کر اور علم سے اعراض اور جہالت کی طرف رغبت مت کر جب تو لوگوں کی جماعت کو علم میں مشغول پائے تو تو بھی ان میں شمولیت اختیار کر اور علم سے تو تیراعلم تیرے کہ ان میں منجانب اللہ نازل ایک ترب تو کھے ان سے علمی فائدہ ہوگا اورامید ہے کہ ان میں منجانب اللہ نازل میں حت میں تیرا بھی حصہ ہوگا کی جب تو کسی تو م کواللہ کے ذکر میں مشغول نہ پائے تو ان کے ساتھ مت میٹھ کیونکہ اس سے تیرا میں میں تیرا بھی حصہ ہوگا کی جب تو کسی تو مواللہ کے ذکر میں مشغول نہ پائے تو ان کے ساتھ مت میٹھ کیونکہ اس سے تیرا میں میں تیرا بھی حصہ ہوگا۔

(۱) شهراورابل شهرتبدیل هو گئے زمین غبار آلو داورخراب ہوگئی

(٢) برشئے کا ذا کفتہ اور رنگ تبدیل ہوگیا لوگوں کی بیثاشت میں کمی آگئی۔

2422 ابی ،احمد بن محمد بن عمر ،عبدالله بن محمد ابن سفیان ،ابراہیم بن عبدالملک ہشام بن عمار ،عمر و بن واقد ، پربید بن ابی مالک ،شھر نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول الله آئ میری ایک بہت طویل القد شخص سے بیان کیا ہے کہ ایک کھیے شخص کی دعوت دی جنانچہ میں نے اس سے شتی کر کے اسے فکست دیدی اس کے بعد ایک بہت زیادہ کمرور کو اور محمد میں اس طویل القد محف سے مقتی الرچکا کوتا ہ قد مخص سے میری ملا قات ہوئی اس نے بھی مجھے شتی کی دعوت دی میں نے اس سے کہا کہ میں اس طویل القد محفص سے مقتی الرچکا

ہوں میں تبھے ہے کشی تبیں لڑسکتا چنانچہ بھاری کشتی ہوئی اس نے مجھے اٹھا کرآگ میں بھینک دیا اس کے بعد اللہ کے رسول نے فر مایا طویل القد مخص تیرے کبیرہ گناہ بتھے جو تجھے ہلاک کرنا جاہتے تھے لیکن ان پر تیری مدد کی گئی اور کوتاہ قد تیرے صغیرہ گناہ سے وہ تجھ پر غالب آگئے اور انہوں نے تجھے دوزخ میں ڈال دیا اس لئے صغیرہ گناہوں سے اجتناب بھی تجھ پرلازم ہے۔

۷۷۸۷ عبدالله بن محر بلی بن اسحاق، حسین بن حسن ،عبدالله بن مبارک ،صالح مرئ ، حبیب بن محر شهر ،ابوذ رکابیان سے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اسے جبرائیل میرے فلال بندے کے قلب سے حلاوۃ ایمان ختم کردے ،اس کے بعداس پر شخت مصیب نازل ہوتی ہے کھر جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالی جبرائیل کو تکم دیتے ہیں کہ اس کی حلاوت ایمان دو بارہ اوٹا دو ،اس لئے کہ میں نے اس کو آزمائش میں بہتلا کیا تھا اور میں نے اسے صادق پایا اور عقریب میں اس کی خوب مدد کروں گالیکن جب بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو اللہ تعالی جبی اس کی طرف التفات نہیں فرماتے۔

2449 ابومحد بن حیان ،احمد بن حسین بن عبدالجبار ، پیٹم بن خارجہ ،اساعیل بن عیاش سلیمان بن حیان کہتے ہیں کہ میں نے تھر کو کہتے سا ہے کہ دوز خ میں غساق نامی ایک وادی ہے اس میں تین سوتمیں گھا ٹیاں میں برگھائی میں تین سوتمیں کھل میں تین سوتمیں کمرے ہیں ، ہر کھرے میں چار کو نے بیں ، ہر کو نے میں ایک بہا در ہے ، ہر بہا در کے مر پر تین سوتمیں ، ہر بچھو کے سر پر تین سوتمیں زہر کے منجو ہیں ، ہر بچھو کے سر پر تین سوتمیں زہر کے منجو ہیں ، اگر ان میں ہے ایک بچھوائل دوز خ ہر بچھو تک مارد ہے تو وہ ان سب کو کا فی ہوجائے ،اللہ تعالی ہم سب کو اس سے عافیت میں رکھے۔

۹۰ کے ابو بکر بن خلاد، حارث بن انی اسامہ، ہودہ ابن خلیفہ، عوف اعرابی شھر نے بحوالہ ابو ہزیرہ التدکے رسول کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ قیامت کی علامات سے ایک علامت سے بھی ہے کہتم چروا ہوں کولوگوں کا سردار بنتے دیکھو گئے، بکریاں چرائے والوں اور بر ہندلوگوں کو بلند علامت کے ماری میں فخر کر ہے دیکھو گئے۔ اور باندیوں کو آتا قال کے لئے بیجے جنتے دیکھونگے۔ ا

۱۹۵۷ ابو بکر ،حارث ،ہود ۃ ،عوف ،تھر فر ماتے ہیں کہ میں نے ابو ہر برۃ کو کہتے سا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فر مایا اگر علم ٹریا ستار نے پر بھتی ہوتو فارس کے پچھلوگ بھر بھی اس کو حاصل کر لینگے ہے

یز بدبن زریع اور ابوعاصم نے عوف کے حوالہ ہے اس حدیث کی مثل روایت کیا ہے۔

291 ابوتمران بن حمدان، حسن بن سفیان ، جباره بن مغلس ، عبدالحمید بن بھرام شھر نے بحوالدا بو ہریر ہا ہے کا رشاؤنل کیا ہے کہ آپ ہیں کہ آپ ہوتی کے برتن میں نبیذ بنانے ہے منع فر مایا ، مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرش کیا کہ یارسول اللہ ہوتا او اس کے پاس تو اس کے باس تو کہ میں ہوئی میں ہے ایک شخص کواپنے کئے کا بدلہ ملے گا ، میر ب ذر مصرف پہنچا دینا ہے سلے اس کے ملاوہ برتن میں در بین درائی شہر کے حوالہ ہے اس حدیث کوفل کیا ہے۔

میزید بین زریع نے خالد حذا ، عن شہر کے حوالہ ہے اس حدیث کوفل کیا ہے۔

۱۹۵۰ سلیمان بن احمد ،عبدان بن احمد ، خالد بن محمد ابو واکل ،عون بن عمارة ،حفض بن جمیع ،عبدالکریم ،شھر بن حوشب نے بحوالہ ابو بریرہ رسول اللہ ہونیکا بیار شافقل فرمایا ہے کہ انبیا ،اوررسول اہل جنت کے سردار بول سے شھد ا ،اہل جنت سے سالا ربول سے اور قرآن سریم کی خدمت کرنے والے اہل جنت سے فتنظم بول سے ہیں

ساہ کے عبداللہ بن جعفر، بیاس بن حبیب ، ابوداؤر ،عبدالحکم بن ذکوان شھر کی سند سے مروی ہے ابو ہر مریق رسول اکرم ﷺ کا ارشاد قل

ا به کنز العمال ۲۵۵۹،

٢ د مسند الامام أحمد ٢٠٩٤/٢، ٢٠١٠، ٢٢٩، ٢٦٩. وصحيح ابن حبان ٢٣٠٩. ومجمع الزوائد ١٢٠١٠.

سما المناع أحمد ٣٥٥/٢. وكنز العمال ١٣٣٠٠. والضعفاء للعقيلي ٣٣/٣.

هم اللألئ المصنوعة للسيوطي ١٢٢١.

کرتے ہیں کہ لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جودوسرے کی دنیا کے بدلے اپنی آخرت کوضائع کرے۔ (کنز العمال ۱۳۹۵) ۱۹۵۷ کا احمد بن اٹھاق ،عبدان بن احمد ،زید بن حرایش ،عبداللہ بن خراش ،عوام ،تھز ،ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کوتین کپڑوں میں عسل دیا گیا جن میں دوسفیداورایک یمنی کپڑاتھا۔

فریا بی اور پھولوگوں نے اس صدیت کوسفیان برموتو ف کیا ہے۔ نیز مولی بن اعین عن سفیان کے طریق سے بیصدیث متفرد ہے۔ ابو

زر مد اور پچھائمہ نے اس صدیث کو معافی کی سند ہے بیان کیا ہے۔

20 عبداللہ بن محرج غرب، عبدالغفار بن احرج معنی ، محر بن معنی ، کچی بن سعید قطان ، اساعیل ، احوص بن حکیم ، محر ، ابن عباس نے تال کیا ہے کہ ایک وزرسول اللہ دی النفاز بن احرج معنی ، محر بن معنی ہے گئی ہے کہ ایک روزرسول اللہ دی النبوں نے وض کیا بارسول اللہ بھی انہوں نے وض کیا بارسول اللہ بھی انہوں نے وض کیا بارسول اللہ بھی انہوں نے وزر اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی نے فر بایا کہ کیا میں تمبار سے ساتھ اللہ کی بڑوائی بروائی بروائی بروائی بروائی میں ہے اللہ فرشتہ اسرافیل بھی ہے بیان کروں؟ انہوں نے ورض کیا کہ بالکل اس کے بعدرسول اللہ کے فر بایا کہ حاملین عرش میں ہے اللہ کا ایک فرشتہ اسرافیل بھی ہے جس کے کند ھے پرعرش اللی کا ایک کنارہ قائم ہے اس کے قدم اسے فیل المسافلین نیراور سرساتو یں آسان پراوکا ہوا ہے اسے عظیم فرشتے بھی تمبارے دیں گئوت میں ہے ہیں ہے۔

اس مدیث کواساعیل بن عیاش کا احو صفح ن شبر بن حوشب عن ابن عباس روایت کرنا تفر دیے ۔ جلیل بن عطیعة نے شبر عن عبداللہ بن سلام کی سند سے اس مدیث کوروایت کیا ہے۔

ا ۱۹۵۷ کالواحمر بھر بن احمر بلیمان بن احمر ، ابوظیف ، ابو ولید طیالی ، عبد الحمید بن بھرام بھر بن حوشب ، عبد اللہ بن عباس فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ بھٹ نے ایک قریبی عورت حضرت سودہ کے پاس نکاح کا بیغام بھیجان کے پہلے شوہر ہے 2 یا ہے بھا وقت ان کے شوہر کا انقال ہو چکا تھا آپ نے ان سے فر مایا کہ تہمیں نکاح سے کیا مانع ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میر سے والدین آپ پر قربان بوں کوئی جیڑ مانع نہیں صرف اتن ہات ہے کہ جھے اپن اولا و سے خطرہ ہے کہیں وہ آپ کے لئے تکلیف کا باعث نہ بن جا کیں آپ بھٹ نے فر مایا مصرف یکی وجہ ہے آپ بھٹانے فر مایا اللہ تم پر رحم فر مائے اونٹوں پر سوار ہونے والی قریش کی مصرف یکی وجہ ہے آپ بھٹانے فر مایا اللہ تم پر رحم فر مائے اونٹوں پر سوار ہونے والی قریش کی بہترین عورتیں ہیں جواحسن طریقے سے اولا دکی پر ورش کرنے والی ہیں ہو

عبدالحميد كاشبر كي حواله سياس حديث كوبيان كرنا تفروب

99 کے سلیمان بن احمد بعبداللہ بن احمد ، زید بن حرکیش بعبداللہ بن خراش عوام بن حوشب بھر نے بحوالہ ابن عمر نقل کیا ہے کہ بی کریم ا نے اس جنازہ کے ساتھ چلنے سے منع فر مایا جس کے ساتھ خلاف تئر بعت امور بور ہے ہوں ہیں

ا مد الدر المنثور ٢/٩/١. والحبائك في أخبار الملائك للسيوطي ٩٣.

عمالدر المتثور ٥٠٠ ١٨٠٠.

سيمسند الامام أحمد 1/19 m. وقتح الباري ٥٢٢/٩.

سمن ابن ماجة ١٥٨٣ . ومسند الامام أحمد ٩٢/١٤.

۱۹۰۰ ابواحم غطر یفی عبدالقد بن محمد بن شیرویه، اسحاق بن را بویه، جریر ،لیث ،شھر بن حوشب ،ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله علی کو فرماتے سناع نقریب ہجرت کے بعد ہجرت ہوگا حقل کہ لوگ حضرت ابراہیم کی ہجرت گاہ کی طرف ہجرت کریں گے اس کے بغد زمین پر برے لوگ باقی رہ جا کمیں گے ا

ا ۱۸۵ سلیمان بن احمد ،عبدالقد بن احمد بن صنبل ، ابی ،عبدالعمد بن عبدالوارث ،عبدالجلیل بن عطیه جمع ،عبدالقد بن سلام کہتے ہیں کہ بھو اللہ کے سات اللہ کے سات میں غور کرر ہے ہو؟ انہوں نے موض کیا گلہ بم خدا کے بارے میں غور کرر ہے ہیں۔ آپ کھی نے فر مایا اللہ کے بارے میں ہوچنے کے بجائے اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچوا کہ بم خدا کے بارے میں غور کررہے ہیں۔ آپ کھی نے فر مایا اللہ کے بارے میں سوچوا کہ بارے میں سوچوا کہ بارے میں نے بارے میں نے بارے میں ہوئے کے بجائے اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچوا کہ تھی تجاوز کر گیا ادر اللہ بارے میں سوچوا کہ تھی تجاوز کر گیا ہے ۔ اس کے قدموں سے معنوں تک چھو سوسال کی مسافت کا فاصلہ ہاورای قدر مخنوں کے بینچ تک اور اللہ رب العزب مخلوق سے ہے دوروں برے ہیں۔ ت

۲۰۰۲ حبیب بن حسن ، فاروق ، ابو سلم کشی ، ابو عاصم نبیل ، قاضی ابواحمد ، ابرا ہیم بن زہیر ، کمی بن ابرا ہیم ، عبدالله بن ابی زیاد ، شھر بن حوث بنا با ابی کے اللہ بنت یزید ، کہتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اپنے بھائی کی غیبت سے بیخے والے کے لئے اللہ برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دوز نے کی آگ ہے محفوظ رکھے سے

۲۸۰۳ محمہ بن احمہ بن حسن ،بشر بن موکی ،خلاد بن بچی داؤداودی شھڑ اساء بنت پزید کہتی ہیں کہ میں سونے کے دوکئن پہن کر بیعت کے حاضر ہوئی آپ نے کنگنوں کو دیکھ کرفر مایا اے اساء تہمیں اس کا خوف نہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالی تمہیں ان کنگنوں کے برطے آگے حاضر ہوئی آپ نے تنظر ت اساء کا قول ہے کہ اس کے بعد میں نے وہ کنگن اتارہ بیئے ہیں

#### حضرت مغیث بن سمی ۵

آپ وعظ ونفیحت کے ذراجہ لوگوں کو خداتری کی طرف دعوت دینے والے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنانے والے تھے۔ ۱۳۸۷ء عبداللہ بن محمد بمحمد بن شبل ،ابو بمر بن ابی شیبہ ،ابو معاویہ ،اعمش کا لک بن حارث ،مغیث بن سمی کا قول ہے کہ دوزخ ہرون دو بارزور سے جیخ مارتی ہے جوجن وانس کے علاوہ ہر شے کوسٹائی دین ہے۔

۵۰۰۵ عبدالند بن محد بن جعفر ، ابویجی رازی ، مناد ، ابو معاویه ، آتمش ، ما لک بن حارث ، مغیث بن می نے بیان کیا ہے کہ جب انسان کو دوز خ میں ڈالا جائے گا تو اسے کہا جائے گا انتظار کروا بھی تمہیں کچھ مدید یا جائے گا اس کے بعد سانپ اور اثر دہے کے زہر ہے بھرا ہوا 'پیالداس کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جب وہ اسے اپنے منہ کے قریب کرے گاتو اس کے جسم کا گوشت اور ہڈیاں جدا جدا ہوجا کینگی۔

ا سنن أبنى داؤد ۲۳۸۲. ومسند الامام أحمد ۲،۹۷۲. والترغيب والتوهيب ۱۲،۷۲ وفتح البارى ۱۱/۹۸۹. و كنز العمال ۳۸۸۸.۳۵۰۲.

عدات السادة المتقين ٢٧٦ه. والدر المنثور ٢٠٠١ "وكنز العمال ١٥٥٨. والأحاديث الصحيحة ١٢٨٠. ومستند الامام أحمد ٢٧١ ومجمع الزوائد ١٥٨٨ والمصنف لابن أبئ شيبة ١٨٨٨، والزهد لابن المبارك ٢٣٠٠. وشرح السنة ١٨٨٨ والترهيب ١٨٨٦، واتحاف السادة المتقين ١٠٥٨. والترغيب والترهيب ١٤١٢. ٥١٥، مجمع الزوائد ١٨٨٥، والترهيب ١٨١٥، واتحاف السادة المتقين ١٨٥٨، والترغيب والترهيب ١٨١٨، مجمع الزوائد ١٨٨٥،

ه دالتاريخ الكبير ۱۸۱۳ و ۲۰۱۱ و النجرح ۱۷۳ ۱۹۷۴ و الكاشف ۱۲۳ ۵۷۲۵ و تهذيب الكمال ۲۱۲۱ و تهذيب التهذيب الكمال ۲۱۲۱ و تهذيب التهذيب و ۱۲۵۱ و تهذيب التهذيب ۱۲۵۸ و ۱۲۵۸ و تهذيب ۱۲۵۸ و ۱۲۵۸ و تهذيب ۱۲۵۸ و ۱۲۸ و ۱۲

۱۷۸۰۱ ابو بکر بن الی بعبداللد بن احمد بن طبل ابی او ابو محد بن حیان اعبداللد بن احمد البو بکر بن ابی شینه او کیج اعبدالله بن محمد بن شبل ابو بکر بن ابی شینه الیک عبدالله بن احمد بن شداد امغیث فر ماتے بین که گزشته زمانه بیس ایک گناه گار خص تفاایک روز اس نے معاصی پر نادم بوکرالله کے حضور درخواست کی که انے باری تعالی میری مغفرت فرماد بیخ صرف ای بات پرالله نے اس کی مغفرت فرمادی ۔

۱۰ د ۲۰۰۰ عبدالله بن محمد بن جعفر عبدالرحمٰن بن محمد بن سلام ، مناد بن سری ،ابو معاویه ،ابو سفیان ، مغیث کا قول ہے کہ گزشته زمانه میں ایک شخص تفاایک روز ننهائی میں اپنے گنا بول کو یاد کر کے کہنے لگا کہ اے الله میری مغفرت فرمادے ای حالت میں اس کی روح نکل اور اس کی مغفرت کردی گئی ۔

ایک اور اس کی مغفرت کردی گئی ۔

400 عبداللذ بن محد ابو بکر بمحد بن ابی سحل ،عبداللذ بن محد بن غیسی ، ابو معاویه ، وکیجی ، انگمش ،حسان بن ابی الاشرس ، مغیث نے فر مایا که "طوفیی" : جنت میں ایک درخت ہوگا اس کی شہنیاں ہرجنتی کے لئی پر سایہ آلئن بول گی اس پر رنگ رنگ کے پھل ہول گے بختی اونٹ کی مثل اس پر سے ایک پر ندہ کا گزر ہوگا جب کی جنتی کواس پر ندے کی خوا برش ہوگی تو وہ دعا کر سے گاای وقت وہ پرندہ بھنا ہوا دستر خوان پر مثل اس پر سے ایک پرندہ کا گزر ہوگا جب کی جندہ و پرندہ اڑ کروا پس جلا جائے گا۔

۵۰۹ عبدالله بن محر بحد بن انی تصل بعبدالله بن محر بحد بن انی عبیده مانی ، انتشن منالک بن طارت ، مغیث کہتے ہیں کہ جنت کا ایک محل سونے ایک جنت کا ایک محل سونے ایک جاندی ، ایک یا تو ت اور ایک زبرجد کا بوگا بہاڑ مثک ہے ہوں گے اور منی مثک اور زعفر ان سے مخلوط ہوگی۔

ا ۱۹۸۰ ابو بکر بن ما لک ،عبدالقد بن احمر ، آبی ، ابو معاویہ ، ابو سفیان ، مغیث کافر مان ہے کہ بن اسرائیل کا ایک را بہ گر ہے میں ساٹھ سال تک عبادت کرتار ہا ایک روز اس نے گر ہے ہے زمین کود یکھا تو و وا ہے بہت اچھی گئی جس کی وجہ ہے زمین پر چلنے کی اس نے تمنا فی طابر کی داوی کہتا ہے کہ دام ب انگ روز ایک روٹی کے کرگر ہے ہے نیچے زمین پر اتر آیا اور زمین پر چلنے لگا تی اثنا ، میں ایک خوبصورت و سین وجمیل کو گئی پر اس کی نظر پڑگئی حتی کہ وہ اس خوبصورت و سین وجمیل کو گئی پر عاشق و فریفتہ ہو گیا اور اس حالت میں اس کی موت آئی موت و میات کی شکش میں ایک سائل نے اس ہے سوال کیا تو اس را بہب نے وہ روثی اے دے دی چھر اس کی سائل میا نے والی لائی گئی اور اس کے گئی سائل کوروثی و بے والی لائی گئی اور اسے گئی سائل کوروثی و بے والی لائی گئی اور اسے اس کی سائل میا تو وہ ایک گناہ کا وزن کیا گیا تو اس کی عبادت اس کے ایک گناہ برغالب آگئی۔

اله که ابو محمد بن حیان ، جبیر بن مارون علی بن محمد طنانسی ، عبدالقد بن محمد بهجمد بن شبل ، ابو بکر بن ابی شیبه ، وکیع ، انمش ، ابو سفیان نے العقیت سے اس کا قول روایت کیا ہے۔

الناس کے بابت سوال کیا گیا آپ نے فر مایا گناہ جام ، قاسم بن موکی ، زید بن واقد ، مغیث کا قول ہے کہ آپ ہوئی ہے افضل الناس کے بابت سوال کیا گیا آپ نے فر مایا گناہ جام ، دھو کہ اور حسد ہے اجتناب کر کے دنیا ہے جانے والا شخص کو گوں میں سب ہے افضل ہے ۔ پھرانہوں نے غرض کیا کہ یارسول اللہ علی یہ بات کس شخص میں ببیرا ہو عمق ہے؟ رسول اللہ علی نے فر مایا دنیا کو نا پہنداور آخرت کو پہند کرنے والے شخص میں ،سحاب نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی اس کے مصداق تو صرف آپ کے غلام حضرت رافع بیں آخرت کو پہند کرنے والے شخص میں ،سحاب نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی اس کے مصداق تو صرف آپ کے غلام حضرت رافع بیں اسول اللہ علی نے فر مایا کہ برحسن اخلاق کا مالک اس شخص کا مصداق ہے۔

۱۸۱۳ محد بن احمد بن علی ، ابراہیم بن بیٹم بلدی ، محمد بن کثیرصنعانی ، غبدالله بن جعفر بن احمد ، اساعیل بن عبدالله ، یکی بن عبدالله حرانی

اوزاعی بھیک بن مریم مغیث بن تمی کابیان ہے کہ ایک روز میں نماز پڑھ رہاتھا ابن عمرمیر نے پہلو میں کھڑے تھے اور ابن زبیر نماز قجر روشی میں بڑھاتے ہتے ،ایک روز انہوں نے نماز فجر تاریکی میں پڑھائی تو میں نے ابن عمر سے اس کی وجہ پوچھی ؟انہوں نے جواب دیا کیدسول اللہ ﷺ اور میتحین کے زمانہ میں نماز فجر اندھیرے ہی میں ہوا کرتی تھی حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت عثان کے دور میں فجر کی نماز روشنی میں شروع ہوتی۔

#### مسان بن عطيد

آپامال خبر میں سبقت لے جانے والے معاصی کی ندمت کرنے والے تھے۔ آپ اصلاً بھری تھے بعد میں شام متقل ہو گئے تھے۔ ۱۵۸۵ احمد بن اسحاق ،عبدالله بن سلیمان بن اشعث ، یزید بن عبدالصمد ، ابوسھر ،عقبه ، اوز اعی شکہتے ہیں کہ حضرت حسان بن عطیہ ہے برا

۸۱۷ کے سلیمان بن احمر ،ابراہیم بن محمد بن عرق مصی عمر و بن عثان عبدالملک بن محمد صنعانی ،اوز اعی کا قول ہے کہ حضرت حسان بن عطیبہ عصرتامغرب ذكرالهي مين مشغول رہتے ہتھے۔

۱۸۵۷ سلیمان محمد بن معمر ،ابوشعیب حرانی ، یخی بن عبدالله ،اوزاعی ،حسان بن عطیه فر ماتے ہیں کہ دنیا میں طویل قیام الکیل کرنے والے تحص کے لئے ہوم قیا مت طویل قیام آسان ہوجائے گا۔

۸۱۸ احمد بن اسحاق ،عبدالله بن سلیمان ،عباس بن ولید ،ابی ،اوزاعی کیتے ہیں کہ حسان بن عطیہ کا مجربیوں کارپوڑتھا ایک روز انہوں نے آواز س کراسے چھوڑ دیا میں نے اوزاعی سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فر مایا ایک دن ان کی بکریوں کا اور ایک دن ان کے

۸۱۹ محمد بن معمر،ابوشعیب، یخیٰ بن عبدالله ،اوزاعی ،حسان کا قول ہے کہ بعض لوگوں کے درمیان ایک ہی نماز میں شریک ہونے کے باو جوداً سان وزمین کا فرق ہوتا ہے کیونکہ ایک شخص خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور دوسرا شخص اس نماز میں غاقل اور لا پرواہ ہو

۸۲۰ احمد بن اسحاق ،عبدالله بن سليمان ،محمد بن وزير ، سليمان بن احمد ، باشم بن مرجد بصفوان بن صالح ،وليد بن مسلم ،اوزاع ،حسان کا تول ہے کہ بحدہ کرنے والا مخص رحمٰن کے قدم پر بحدہ کرتا ہے ولیداوزاع کے قول سے نقل کرتے ہیں کڈسول کاپیٹران (بندہ حالت بحدہ میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے )اور اسی طرح (خوش ہے کیا گیا صدقہ رحمٰن کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے ) قرب اہی پر محمول ہے ای طرح حسان کا بیتول کہ بندہ رحمان کے قدم پرسجدہ کرتا ہے قرب اہی برمحمول ہے۔

۵۸۲ سلیمان بن احمد، ہاشم بن مرحد بصفوان ، احمد بعبدالله علی بن سھل ،ولیداوزاعی ،حسان قرماتے ہیں کہ ایمان کا فائدہ ممل کے وفت ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے (ترجمہ ) ایمان والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آبیتیں ان کو پڑھ کر سائی جاتی ہیں تو وہ آبیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں اور جو کہ نماز کی اقامت کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو پھھ دیا ہے وہ اس میں سے خرج کرتے ہیں سیح ایمان والے بہی لوگ بیں (ازانفال ۱۳۶۲م)\_

التاريخ الكبير الرئامة الروالجرح الرئام ١٠٥٠. والكاشف الهااع والميزان ١١٨١، وتهذيب الكمال ١١٩٣. وتهذيب التهذيب ٢/ ١٥١.

۱۹۲۲ ابی ،ابومحد بن حیان ،ابراہیم بن محمد بن حسن ،ابراہیم بن سعید جو ہری ،موٹ بن ابی ابوب ،سعید بن کثیر بن وینار ،سلمہ بن کلثوم اوز اعی ،حسان کا تول ہے کہ آج لوگوں میں خیرخواہی بہت کم رہ گئی ہے۔

تر ۱۲۳ میلیمان بن احمد ،عبدالله بن محمد بن سعید بن ابی مریم ،فریا بی ،اوز ای ،حسان کہتے بین کدانسان کا گھر میں نماز اوا کرنا پوشید ہ آسیمال

۱۳۳۶ کے محمد بن معمر سلیمان ، ابوشعیب ، کیجیٰ بن عبد اللہ ، اوز اعی ، حسان فر ماتے ہیں کہ ذکر الہٰی کونا بیسند کرنا اللہ تعالیٰ ہے سب ہے بروی آئی تھنی ہے۔ '' دشمنی ہے۔

۸۲۵ سلیمان بن احمد ،احمد بن مسعود ،محمد بن کثیر ،اوزاعی ،حسال نے بیان کیا ہے کہ ہمار ہے زیانہ کےلوگ خواتین کے ذکر اور مساجد میں نضول باتوں ہے اجتناب کرتے تھے۔

۱۹۲۷ سلیمان بن احمد عمر بن مقلاص ،انی ،احمد بن اسحاق ،عبدالله بن سلیمان ،ولید بن ابی طلحه، ابن و هب ، یونس بن یزید ،اوزاعی ،حسان کا تول ہے کہ تین شخصوں سے کھانے پینے کے اعتبار ہے حساب نہیں ہوگا (۱) افطاری کے وقت کھانے والے ہے (۲) سحری کھانے والے ہے۔ کھانے والے ہے۔

۸۲۸ سلیمان بن احمہ ،ابراہیم بن محر بن عرق ،عمر بن عثان ،عبد الملک بن محد صنعانی ،اوزاعی کہتے ہیں کہ ہشام بن عبد الملک کی خلافت میں غیران میں ہیں اسلامی کے خلافت میں غیران کے سان سے اپنی کی خلافت میں غیران کے حال ہے اپنی کی موئی باتوں کے جواب سے موئی باتوں کے بارے میں سوالی کیا حسان نے جواب سے عاجز تھا ،اس کے کرمیرا قلب تیری باتوں کونا ببند کرتا ہے۔

۸۲۹ احمد بن اسحاق،ابو بمربن ابی داؤد، بونس بن حبیب مجمد بن کثیراوزاعی کتیت بیب که حسان نے غیاان قدری ہے کہا کہ خدا کی تشم اگر میں چرب زبان ہوتا تو پھر بھی تیری جیسی ہاتیں نہ کرتا کیونکہ تیری ساری ہاتیں تلط ہیں۔

۱۹۳۰ سلیمان بن احمر ،احمر بن مسعود ،محمد بن کثیراوزاعی حسان بن عطیه کاقول ہے کہ سنت کے بجائے بدعث کی طرف عوام بہت جلد اناکل ہوجاتی ہے۔

ا المسلم کے سلیمان بن احمد ہان عبدالو ہاب ،البومغیرہ ،اوز اعی حسان نے فر مایا کہ جس قوم نے بدعت ایجاد کی القدنے اسی کی مانندسنت " سے انہیں قیامت تک محروم کردیا۔

۱۳۳۸ کے احمد بن اسحاق ،عبداللہ بن سلیمان ،جعفر بن مسافر ، بشر بن بکیر ، اوزاعی نے گذشتہ قول کی مانند حسان کا قول نقل کیا ہے۔
۱۳۳۸ کے سلیمان بن احمد ، احمد بن سعود مقدی ،حمد بن کثیر ، اوزاعی ،حسان کا قول ہے علا نہ یہ عاصری دعاستر درجہ افضل ہوتی ہے۔
۱۳۳۷ کے احمد بن اسحاق ،عبداللہ بن سلیمان ،عبدالبجار بن کچی عقبہ بن علقہ ، اوزاعی کہتے ہیں کہ حسان بن عطیہ کی ایک راہب سے ملاقات ہوئی راہب نے حسان سے کہا کہ آپ کواس کی دعا کی قبولیت کا لئا قات ہوئی راہب نے حسان سے کہا کہ آپ کواس کی دعا کی قبولیت کا لیقین ہے؟ حسان نے جواب میں فرمایا کہ جھے امید ہے کہالتہ تعالی اس کی دعا میر ہے تن میں قبول فرمائے گا۔

۸۳۵ عبداللہ علی بن خشرم عیسی بن یونس ،اوزائ ،حسان نے بحوالہ عبدہ بن ابی لبابی کی ابولبابہ شام کے وقت فر مایا کرتے تھے تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جودن کوختم کر کے رات لایا جو کہ سکون کا باعث ہے۔اے باری تعالی جمیں اپناشکر گزار بندہ بنادے تمام تعریف اس ذات کے لئے بیں جس نے آئے کے روز تک جمیں عافیت بحثی اس کئے کہ بہت سے افراداس زمانہ میں آ زیائش میں مبتلا کئے گئے اے باری تعالی موت تک مجھے نافیت عطافر مااور آخرت میں عذاب جہنم سے نمجات عطاءفر ماعبرہ بن الی البابه صبح کے وقت یمی دعا کیا کرتے تھے

٣٣٨ كـ احمد ،عبدالله بمحمود بن خالد ،عمر بن عبدالواحد ،اوزاع ،حسان كا قول ہے كه جستجلس ميں لغو با تيں كى جائيں چراختا مجلس پر شرکا کے جیگیں استعفار کرلیں تو و واستعفاران کے لئے کشارہ بن جاتا ہے۔

٢٨٢٤ سليمان بن احمد ،احمد بن معلى ، واحمد بن اسحاق ،عبدائله بن سليمان مجمود بن خالد ،عمر بن عبدالواحد ،اوزاعی فر ماتے بیں کہ حسان ہید عاکیا کرتے تھے اے باری تعالی تقدیر اور شیطان کے شرہے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اور غیر کے لئے مجھے عبرت بنانے ہے میں آ پ کی پناہ جیا ہتا ہوں اور غیر کو مجھے سے زیادہ نواز نے ہے میں آ پ کی پناہ جیا ہتا ہوں اور آ پ کی بارگاہ میں رسوانی ہے میں آ پ کی پناہ حیا جنا ہوں اور میں آپ کی مرضی کے خلاف ہات کرنے ہے آپ کی پناہ کا طلب گار ہوں اے رب کریم میری مغفرت فر مابلا شبہتو میرے عمر المعالى المست واقتف ہے اور فقر رہت کے باوجود مجھے منز اب مت دینا۔

۸۳۸ کے سلیمان بن احمد ،احمد بن معلی ،واحمد بن اسخاق ،عبدانند بن سلیمان مجمود بن خالد ،غمر بن عبدالوا حداوزاعی حسان کا قول ہے جو مستخص کسی وادی میں اللہ ہے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وادی کوخوا ہ وہ جھوتی ہو یابر می حسنات ہے پر کر ویتا ہے۔

۸۳۹ بے سلیمان بن احمد ،احمد بن معلیٰ ،واحمد بن اسحاق ،عبدائند بن سلیمان مجمود بن خالد ،عمر بن عبدالواحد ،اوز اعی نے بحوالہ حسان بیان کیا ہے کہ جس محص میں یا بچے چیزیں جمع ہوجا نمیں تو وہ محص کامل الایمان ہے(۱)النداوراس کے رسول کے لیئے خیرخواہی کرنا (۲) النداوراس كے رسول كے لئے محبت كرنا (٣) لوگوں كوخوش كرنے والاشخص (٣) ذورهم محرم سے صليد حى كرنے والاسخص (٥) جس كا ظاہر

۸۴۰ عمر بن اسحاق عبدائند،عباس بن ولید بن مزید ،ابی اوزاغیٔ حیان کا قول ہے کہ حاملین عرش کی تعداد ۸ ہے جوشیری آواز میں حمد الہی میں مشغول رہتے ہیں ان میں سے جارحمد البی کرتے ہوئے کہتے ہیں اے باری تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے ہم آپ کے علم کے بعد آپ کے علم پر آپ کی تعریف کرتے ہیں ، دیگر دیار کہتے ہیں اے باری تعالیٰ آپ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے۔ آپ کی قدرت کے بعدہم آپ کے عفو پر آپ کی حمد خوائی کرتے ہیں۔

۳۸۲۷ محد الوشعیب بیخی اوزاعی حسان نے کہاانسان جب شیطان پرلعنت کرتا ہے تو شیطان مسکرا کر کہتا ہے اے انسان تو لعنت و رسوا کر دہ پراھنت کرتا ہے حسان کہتے ہیں کہ شیطان بندہ کے لعنت کرنے کے دفت کہتا ہے تو مجھ پرلعنت کرتا ہے حالا نکدالقداس سے بل

۵۸۳۵ محمد ،ابوشعیب ، یجیٰ اوز اعی ،حسان کا تول ہے کہ شیاطین بہت زیادہ ہیں ان کی مثال اس مخص کی ما تند ہے جوا یسے کھیت میں

واخس ہوجس میں ٹڈیاں بہت زیادہ ہوں جنب وہ جلے تو اس کے دائیں بائیں بہت ہی ٹڈیاں اڑیں اگر اللہ شیاطین کوانسان کی آنکھ ہے۔ اوشیدہ نہ رکھتا تولوگوں کو ہرجگہ شیاطین نظر آتے۔

ا کے ۱۳۳۱ محمد ،سلیمان بن احمد ،ابوشعیب ، بیکی ،اوز اعی ،حسان نے بیان کیا ہے کہ حاملین عرش فرشتوں کے پاؤں ساتویں زمین پر قائم ان میں اوران کا سرساتویں آسان سے بھی تنجاوز کر گیا ہے اوران کے سینگ ان کے طول کے مساوی میں جن برعرش قائم ہے۔

یں دورہ کا معرب کی اور اس سے میں جادر کر میں ہے۔ درہان سے سیلت ان کے گناہ کرنے کے بعد فرشتہ کا کی دیریک اس کی تو بہ کا انتظار کرتا ۱۳۷۵ء محمد ، سلیمان ،ابوشعیب، کیکی اور اعلی حسان فر ماتے ہیں کہ انسان کے گناہ کرنے کے بعد فرشتہ کا کی دیریک اس کی تو بہ کا انتظار کرتا ہےا گروہ تو بہیں کرتا تو فرشتہ اس کا گناہ لکھتا ہے درنہ ہیں لکھتا۔

۸۸۸ کابوشعیب، کیچی ،اوز اعی ،حسان کا تول ہے کہ جمعہ کے روز مسافر کی مدد نہیں کی جاتی اور اس کی حاجت پوری نہیں کی جاتی ۔

۸۸۹ کے محمد ابوشعیب کی ،اوزائل ،حسان کا بیان ہے کہ حضرت عثمان سے سوال کیا گیا کہ کیا آ ہے عمر کے مساوی نہیں میں؟ حضرت مضرور مند میں درجہ میں شد نے سے سے مصرور کے مساور کیا گئی ہے۔ اور اس کیا گیا کہ کیا آ ہے عمر کے مساوی نہیں میں

عثان نے فرمایا کہتم مجھ اس شخصیت کے مساوی سمجھتے ہوجس نے اپنے دور خلافت میں شیاطین کو بیڑیوں سے جکڑ دیا تھا۔

۸۵۰ محمد، ابوشعیب، اوزاعی ، حسان فرماتے ہیں کہ دور کعت سنت کے مطابق اوا کرنا بلاسنت کے ستر رکعت ادا کرنے ہے بہتر ہے۔

ا۸۵۷ سلیمان ،ابوشعیب ،اوزاعی حسان نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز ارشاد خداوندی ہوگا اے لوگومیں اب تک تمہارے ہارے میں خاموش رہاا ہے تم خاموش رہوآج تمہارے اعمال نامے تمہارے سامنے پیش کئے جا کینگے جوخیر کو یائے وہ اللہ کی حمر کرے جو برائی کو

یائے وہ اپنے نفس کوملا مت کرے اس لئے کہ بیتمہارے اعمال ہیں جو آئے تم پر بیش کئے گئے ہیں۔

۸۵۴ کے سلیمان ،ابوشعیب، بیخی ،اوزاعی ،حسان کہتے ہیں کہ جب بھی کسی تو م پر آ زمائش آئی تو و وصرف ان کی خواہش کی وجہ ہے آئی ۔

۵۸۵۳ سلیمان ، ابوشعیب، یکی ، اوز اعی حسان نے قول باری تعالی (ولا یستقسص مین عصبر ۵) کی تفسیر میں فرمایا هرآنے والا دن مذال می مرکزی م

۱۵۸۵ احمد بن اسحاق عبدالقد بن سلیمان مجمود بن خالد ،عمر بن عبدالواحد ،اوزای ،حسان نے فر مایالوگ جب سائلوں محتاجوں اور فقراء کا خیال رکھنا حجوز دیتے ہیں تو میں ان میں سے بعض کوبعض کے ذریعے دہشت ز دوکر دیتا ہوں۔

۵۵۵ کا حمد ،عبدالقد ، بلی بن خشرم ،عبدالقد بن سعید ، وسلیمان بن احمد ، محمد بن اسحاق بن را بوید ، و بی بیسی بن یونس ، اوزاع ،حسان کا قول به کدایک محص گدھے پرسوار نتیا گدھے کا یا وک بھسل گیا سوار نے کہا کہ تو ہلاک بودائیں جانب والے فرشتے نے کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے جے میں تکھوں یا نیس جانب والے فرشتے نے بھی یہی کہامن جانب اللہ صاحب شال کواس کے لکھنے کا تھم بواچنا نچواس کا یہ قول اس کے میں لکھودیا گیا۔ گنا ہوں میں لکھودیا گیا۔

۷۵۶ سلیمان بن احمد ،احمد بن مسعود مجمد بن کثیر ،اوزاعی حسان فمر ماتے ہیں کہ پچھافرادغضب البی کا مورد بوتے ہیں (۱) لوگوں کو ناحق قبل کرنے والے (۲) متکبرلوگ (۳) قلوب میں کیندر کھنے والے (۴) چغل خور (۵) لوگوں میں تفرقہ ڈالنے والے (۲) بعتاوت کرنے والے

۱۵۵ کے سلیمان بن احمد ،محمد ،اوزاعی ،حسان کہتے ہیں کدرات کے وقت مسلمانوں کی چوکیداری کرنے والے شخص کے لئے جنت واجب ہے۔

۸۵۸ کے سلیمان بن احمد مجمد ، اوزائ ، حسان نے بیان کیا ہے کہ فقتہ و جال ہے بارہ ہزار مرداور ستر ہزار عور تیں محفوظ رہیں گے۔ ۸۵۹ کے سلیمان بن احمد ، ہشام بن مرشد بعنوان بن صالح ، محمد بن اسحاق ، عبداللہ بن سلیمان بلی بن سھل ، ولید بن مسلم ، اوزاع ، حسان فرماتے ہیں کہ حضرت آوم جنت سے نکا لے جانے پرستر سال تک رویے اور اتنا ہی عرصدا پی خطا پر رویے اور اسپنے بیٹے کے آل پر

جالیس سال تک رویے اورا یک سوسال تک مکہ میں قیا م فر مایاعلیٰ بن تھل کے قول کے مطابق ساٹھ سال تک مکہ میں قیا م فر مایا۔ محمد بن مصعب نے اس روایت کواتی طرح موقو ف گروایت کیا ہے۔اوز اعی کا اس روایت کواسخق بن الی طلحے عن انس مرفو عاروایت کر نا مشہور ہے۔

۰۲۰ کے محمد بن اسحاق ،عبدالله بن سلیمان ، بولس ابن حبیب ،محمد بن کثیر ،اوزاعی حسان انس بن ما لک کاقول ہے کہ اصببان کے ستر بزار یہودی دجال کی اتباع کرینگے جن کے سروں پرمبز جیاور ہیں ہوں گی۔

اوزاعی نے اس روایت کوائی طرح حسان بن شداو کی سند ہے نقل کمیا ہے۔ نیزسوید نے اس روایت کواوزاعی عن حسان عن مسلم بن مشکم عن شداد کی سند ہے روایت کیا ہے۔

اد ۱۸۵ محد بن معمر ، ابوشعیب حرائی ، یخی بن عبدالله ، اوزائی حسان کا قول ہے کہ ایک روز شداد نے ایک منزل پراتر کر دستر خوان طلب کیا اور کھیل کود کا ارادہ کیا الن سے کہا گیا کہ بیا آپ کیسی بات کررہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ اس ایک بات کے علاوہ میں نے بھی بھی غیر ذمہ داری کی بات نبیس کی اس لئے تم اس کو چھوڑ و میں تمہیں اللہ کے رسول کا قول سنا تا بوں کہ جب لوگ مال جمع کرنے لگیس تو تم یہ دعا یا دکروا ہے باری تعالیٰ میں آپ سے تا بت قدمی ، عزیمت ، نعمت پرشکر ، سن عبادت قلب سلیم ، لسان صادق کا سوال کرتا ہوں جو چیزیں تیر کے لم میں ہیں تجھ سے ان کی بہتری کا طالب ہوں ان کے شرسے تیری بناہ کا سائل ہوں میرے جن گنا ہوں ہے تو واقف ہان کے بارے میں تجھ سے تیری مغفرت کا خواستگار ہوں ا

یدحد بیث اوز اعی عن حسان کی سند ہے۔

۱۳۰۰ کا ۱۹۰۱ کا ۱۹۰۰ کا ایستان کا ۱۹۰۰ کا ۱۹۰۰ کا ۱۹۰۰ کا ایستان کا ایستان

۳۸۸ عبیب بن حسن ،عبداللہ بن محمد بن جعفر ،عمر بن جسن طبی ،محمد بن کامل بن میمون زیات ،محمد بن اسحاق عکاشی ،اوزا کی حسان بن عطید ،ابوکبشہ ،عمر و بن نیاص کا تول ہے کہ میں نے رسول کریم پھڑتا ہے ستا ہے کہ گنا ہوں کے چھوٹا ہونے کود کیھنے کے بجائے اس ذات کود کھوجس کے خلاف تم جراً ت کرر ہے ہو۔

سیوں بیٹ محمد بن منکدر کی سند سے فریب ہے۔ نیز اس صدیث کوحسان کا محمد بن منکدر کی سند سے بیان کرنے میں تفرد ہے۔
۸۶۴ کے محمد بن احمد بن علی بن مخلد ، محمد بن طباع ، محمد بن کیٹر ، سلیمان بن احمد ، احمد بن مسعود مقدی عمر و بن الی سلمہ اوزائی ، حسان بن عطیہ ، محمد بن منکدر ، جابر بن عبدالند فر ماتے بین کہ رسول خدا ہوئی نے ایک شخص کو میلے کچیلے کپڑوں میں و کیوکر فر مایا کیا اس کے پاس کپڑوں کو صاف اور کپڑوں کو صاف اور کپڑوں کو صاف اور کپڑوں کو صاف اور ور کپر اگندہ حال و کیوکر آپ ہوئی نے فر مایا کیا اس کے پاس بالوں کو صاف اور ورسٹ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔

ا مصحيح مسلم ، كتاب الفتن ٢٣ ١. والمصنف لعبد الرزاق ٢٠٨٢٥. ومشكاة المصابيح ١٨٤. ٥٣٩٠. وكنز العمال ٣٨٤٤٢.

٢ ـ صبحيح البخاري ٣/٤٠٣، وسنن التومذي ٢٦٢٩. وسنن المدارمي ١٣٩١١. ومسند الامام أحمد ١٩٩١.

حسان اس حدیث محمد بن الی عائشہ کی سند سے بیان کر نے میں متفرد ہیں۔

٨٦٥ هير بن احمد بحمد بن يوسف بحمد بن مصعب ، سليمان بن احمد ،عبدالله بن محمد بن سعيد بن الي مريم ،فريا بي ، محمد بن معمر ،ابوشعيب المعرانی، یکی بن عبدالند،اوزاعی حسان محمد بن ابی عائشہ،ابو ہرریہ نے رسول کریم ﷺ کا ارشاد مل کیا ہے کہ تشھد ہے فارغ ہوکرتم جار ٔ چیزوں سے پناہ طلب کیا کرو(۱)عذاب قبر ہے(۲)عذاب دوزِخ ہے(۳)زندوں اور مُردوں کے فتنہ ہے(۴) فتنہُ دجال سے ل<sub>ے</sub> یہ صدیت اوز اعی اور حسان کی سند ہے غریب ہے۔

ا ۱۲۸۷ ابو بکر آجری عمرین ابوب سفطی ، ابواحد محمد بن احمد جرجانی قاسم بن زکر یامقری ابو بهام ،ابوالفصل ،اوز ای ،حسان بحمد بن ابی ای ما کشه ،ابو در دانه نے رسول خدا ﷺ کاارشاد قل کیا ہے کہ جس نے انشاء القد کہد کرتشم اٹھائی بھرتشم تو ڑ دی اس پڑھشم کا کفار ہ ہیں ہے ( سند اللهام احديد، السنن الكبيري تعبيقي ١٠١٠ م

یہ حدیث اوز اعی اور حسان کی سند سے غریب ہے۔

٧ ٨ ٨ كسليمان بن احمر، ابو بكر بن تعمل ،عمرو بن ہاشم ،اوزاعی حسان ، ناقع نے بحوالہ ابن عمر رسول غدا ﷺ كا ارشادتقل كيا ہے كہ تتم كے ساتھ انشاءالتد کہنے والا وہ حانث ہوگیا تو اس پر کفارہ واجب ہیں ہے۔ سے عمر بن ہاشم بیرونی کااس روایت کومرفو عاُلفل کرنا تفر د ہے۔

التوسع قاسم بن خيمر وسم

آپ فضولیات ہے اجتناب کرنے والے اور دنیاوی تفکرات ہے کوسوں دور تھے،اصلاً کوفی تھے بعد میں شام منتقل ہو گئے تھے۔ ۸۶۸ سلیمان بن احمد ،عبدالرحمن بن عمر و ،ابور رعه ،ابوسھ مسعید بن عبدالعزیز ، قاسم بن تخیمر و کہتے ہیں کہ میرے دسترخوان پر بھی دوشم 🛚 کے کھائے جمع مہیں ہوئے اور بھی مجھے کوئی غم پیش مہیں آیا۔

۸۲۹ کاحمد بن اسحاق ،عبدالند بن داور مجمود بن خالد ،عمراوزاع ،قاسم فر ماتے ہیں کہ بھی مجھے دنیاوی غم پیش نہیں آیا۔ ۸۷۰ محمد بن احمد بن ابراہیم ،عبدالند بن محمد بن عبدالعزیز ،شریح بن یونس ،ولید بن مسلم ،ابوجابر کہتے ہیں کہ قاسم ولیموں کی دعوت میں شرکت کرتے تھے لیکن صرف ایک قسم کا کھانا تناول فرماتے تھے۔

ا کے اسمہ بھیداللہ، ابوتمیر بلی جمرۃ اوزاعی کہتے ہیں کہ قاسم بھارے باس آتے تھے اور بھکمنص قرآنی واذا کے انبو مب علی امو جامع لم يذهبو احتى يستاذنوه (النور١٢) اجازت طلب كركوالس جاتے تھے۔

۲ ۸۵ کے سلیمان بن احمد بھر بن معمر ،ابوشعیب حرانی ، کی بابل ،اوزاع ،قاسم کہتے ہیں کی سلیمان کی قبر کوروند نامیرے نز دیک سخت معر

٣٥٨ ١٤ ابو بكرين ما لك ،عبدالله بن احمه بن طنبل جسن بن عبدالعزيز جروي ضمره ،اوزاعي ، قاسم فر مات بي كه آگ كے شعله كوروند نا

ا يـ صبحينج مسلم ، كتاب السمساجـد ١٠٣٠ ، وسنن الدارمي ٩٨٣ . وسنن ابن ماجة ٩٠٩ . ومسبِّد الامام أحمد ٢٣٣٧٢، وسنن الدارمي ١٠/١ ا ١٣٠١ وفتح الباري ١٢/١٣. ١١/٥١١.

٣ ـ كنز العمال ١٠٤٢ . ١

٣- مسند الامام أحمد ٢/٣. والسنن الكبرى للبيهقي ٠ ١/٢ ٣. وتفسير القرطبي ٢/٣٤٣.

سمى طبقات ابن سعد ٣٠٣/١ والتياريخ المكبير ١/ت ٣٣٧. والجرح ١/٢ ٣٨٣. والجمع ١/١٣. والكاشف ١/٣ 🚜 ۹۹ ۵۰. وتهذب الكمال ۲۵۰.

مجھے ایک مسلمان کی قبر کوروند نے سے زیادہ مجبوب ہے۔

به که کی میمر ابوشعیب حرانی ، یکی بن عبدالله ، اوزای موی بن سلیمان کہتے ہیں کہ قاسم نے ارشاد خداوندی ( اصاعو االصلاة و اتبعو النصلاة و اتبعو النصلاة کے بارے میں فرمایا اس سے مرادنماز کے اوقات ہیں کیونکہ نماز کے وقلہ نماز کے دور نے سے تو کفرلازم آتا ہے۔

۵۷۸۷ کے سلیمان بن احمد بمحد بن معمر ، ابوشعیب ، یکی ،اوزاعی قامیم کہتے ہیں کہ الند تعالیٰ قیامت کے روز فر مائے گا میں بہترین شریک ہوں جس نے میرے اور غیر کے لیئے عمل کیا تو وہ عمل غیر کے لئے ہوگا۔

۲ ۷۸۷ ابو بکرین ما لک ،عبداللہ بن احمد بن طبل ، ابی ،حجائے بن محمد بن عبداللہ البھر ی ، قاسم نے اپنی ام ولد ہے کہا مجھے کیا ہوگیا کہ میں قبل ازموت موت کی خواہش کرتا ہوں لیکن اس کے آنے پر اسے ناپیند کرتا ہوں۔

کے ۸۷۷سلیمان بن احمد بھر بن معمر ، ابوشعیب ، یخی اوزاع کہتے ہیں کہ قائم کے سامنے قرآنی آیت (و لا تسلیق و اب اب دیکم السی التھا کے ۱۹۵۰ کا الوت کی گئی ایک شخص نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی قوم پر حملہ نہ کرے قاسم نے فر مایا کہ اگر کوئی شخص دی ہزار افراد پر بھی حملہ کرے تو اس آیت کی روسے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا مصدا ق بی نہیں ہے اس آیت کا مصدا ق بی تبین ہے اس آیت کا مصدا ق تو راہ خدا میں مال خرج نہ کرنے والے افراد ہیں۔

۸۷۸ کا حمد بن اسحاق بعبدالله بن الى دا وَر ، عباس بن وليد ، الى ، اوز اعى ، قاسم نے قرآنی آیت (ولا تسلیف و االیخ ) کی ندکور ہفییر فریائی ۔

۹ کے کا حمد بن اسحاق ،عبد الله بن ابل داؤد ،محمود بن خالد ،وليد بن مسلم ،ابوعم اوزاع ،قاسم کہتے ہيں کہ غزوہ ہے بلا اجازت امام لوشے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی حتی کہ وہ غزوۃ کی طرف والیس چلا جائے اور جس شئے پر بھی اس کا گزر ہُوتا ہے وہ اس پر لعنت کرتی ہے۔ ۹ کے نماز قبول نہیں جلا جائے کہ جب تم کسی شخص کو جھڑ اکرتے اور تکبر کرتے دیکھوتو سمجھو کہ وہ جھائی ہے بالکل محروم ہوگیا ہے۔

۱۸۸ کا حمد ،عبدالله ،کثیر بن عبید ،عمرو بن عثمان ،عقبه بن علقمه ،اوزاعی ،قاسم فر ماتے ہیں کہ پرندہ کے انڈے دینے کے ایام میں اس کا شکار مکروہ ہے۔

۸۸۴ کاحمد بن اسحاق، عبدالقد بن الی داؤد ،محمود بن خالد ،محمد بن عمیر ،اوزائ قاسم کاقول ہے کہ جب انسان صبح کے وقت مسجد میں جاتا ہے تو ہر ہرقدم پراس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اورا یک ذرجہ بلند ہوتا ہے اوراس کے بعد ہرآنے والے انسان کے بدلے اس کے لئے ایک قیراط کے برابرتو اِب لکھاجاتا ہے۔

۸۸۳ عبدالله ،احمد بن الی الحواری ، ولید ،اوز ای قاسم نے بیان کتا ہے کہ جہاج بن یوسف کے زمانہ میں اسلام کو بہت نقصان بہنچا۔ ۱۳۸۰ سلیمان بن احمد ،احمد بن عبدالو ہاب ،ایومغیرہ ،اوز ای اسید بن عبدالرحمٰن ،خالد بن دریک ابوعبید ٔ حاجب نے قاسم سے قدریہ کے بارے میں سوال کیا قاسم نے جواب و یا کہان باتو س کوقلوب ناپسند کرتے ہیں۔

۵۸۵ کے سلیمان ،احمد ،ابومغیرہ ،اوزاعی ،وابو بحر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن صبل ،ابو بحر بن ابی شیبہ ، بیسی بن بونس ،موی بن سلیمان واسم بن خیمرہ کا قول ہے حضرت لقمان نے ایپے لڑکے کو فیصت کرتے ہوئے فر مایا اے بینے شکم سیری ہے اجتناب کراس لئے کہ وہ دن رات ہروفت انسان کے لئے نقصان دہ ہے۔

٨٨٨ كابو بكرين ما لك عبد الله بن احمد بتكم معقل مسلمان ، ماشم بن مرجد بصفوان بن صالح ، ولئيد بن مسلم ، اوز اعي سليمان بن موي

ا نندفر مایا۔

کہ ۸۸۷ سلیمان جمر بن معمر ،ابوشعیب حرائی ، کیٹی بن عبداللہ اوزاعی ،موٹی بن سلیمان ،قاسم کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز کوایک مدیث سنانے کے لئے گیا چنانچہان کے پاس جہنچنے کے بعد میں نے ان سے کہا جمھ تک بیصدیث بینچی ہے کہ جس باد شاہ نے لوگوں کی فی خاجت کا خیال نہیں رکھا تو قیامت کے روز اللہ اس کی حاجت کا خیال نہیں کرے گا۔!

ا الملام الوعمروعثان بن محمد عثانی عبدالله بن شعیب ،ابرا ہیم بن ہانی عبدالله بن یوسف سعید بن عبدالعزیز ،قاسم کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے باس گیاانہوں نے مجھے انعامات عطا کئے بھر مجھے سے احادیث بیان کرنا میں سے اس وفت احادیث بیان کرنا مجھا۔ اجھانہیں سمجھا۔

۱۹۸۹ کے ملیمان بن احمد ،ابوزر عد، ابوسھر ،سعید بن عبدالعزیز قاسم نے بیان کیا ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا انہوں نے مجھے استر دینار دینار میرا وظیفہ مقرر کیا میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے تجارت ہے ہے پراوہ کر ستر دینار دینے اور سواری کے لئے خچر دیا اور بچاس دینار میرا وظیفہ مقرر کیا میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے عدر دیا بھرانہوں نے مجھے حدیث بیان کرنے کوکہالیکن اس حالت میں میں نے احادیث بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔

اس حدیث کوابو بکربن عیاش نے الی حسین و عاصم بن القاسم غن عبداللّہ کی سند ہے اسی طرح مرفو عاً بیان کیا ہے۔

۱۹۹۰ کابواحمہ ،معاذبن ثنیٰ ،وابومحمہ بن حیان ،احمہ بن علی خزاعی محمہ بن کثیر ،سفیان توری ،علقمہ بن مرتد ، قاسم ،عبدالله بن عمر فر ماتے ہیں کہالتہ کے رسول پیجئے نے ارشاد فر مایا جب بھی کسی مسلمان کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے تو التہ تعالیٰ فرشتوں کو تھم دیتا ہے کہ صحت کے زمانہ میں جو بیا عمال صالحہ کرتا تھاو داس کے لیئے لکھتے رہو۔

اس حدیث کوز بید بین حارث ،زید بن ابی انیسه ،محمد بن عبدالرجن بن ابی کیل ، شعبه ،ادر پس او دی ،احبکم ،حسن بن حر،عمر و بن قیس ملائی ،ابوخالد دالانی ،حجاج بن ارطاق ،عبدالملک بن ابی عیدید کی سند ہے روایت کیا ہے ۔

نیز ابوانخل سبعی نے اس حدیث کو قاسم عن شریح کی سند ہے اس طرح روایت کیا ہے۔

ا ۱۹۸۷ ابو بکر طلحی ،عبید بن غنام ،ابو بکر بن ابی شیبہ،ابو معاویہ ، محد بن عبداللہ حاسب ،محد بن عبداللہ حضری ،ابراہیم بن عیسی ،احمد بن بشیر اسلم کا مناسم ،شریح بن بانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عاکشہ سے سے علی الخفین کے بارے میں سوال کیا انہوں نے فر مایا کہ اس اسلم کے بارے میں تم علی سے سوال کرو چنانچے میں نے علی سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ کے رسول نے ہم کو حضر میں ایک دن ایک است اور سفر میں تین دن تین را تو ل تک موزوں پر مسح کی اجازت دی ہے۔

معضل بن صدقه نے اس روایت کوابن آبی لیک عن الحکم کی سند سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

۱۹۶۰ منابوعمرو بن حمدان ،حسن بن سفیان ،عبدالله بن معاذ ،الی ،شعبه، تکم ،قاسم ،رواد ،مغیره بن شعبه فر ماتے ہیں که رسول خدا . نماز سے فارغ بوکر بید نایز هاکر تے تھے:

لا اله الاالله وحده لاشريك له الملك و له الحمد وهو على المنتي قدير الله الاالله وحده لاشريك له الملك و له الحمد وهو على المدين الجدر الله الله المانع لما اعطيت و لا معطى لمامنعت و لا ينفع ذالجد منك الجدر

بقیہ بن ولید نے اس روایت کوعبدالرحمٰن بن ثابت کی سند سے بیان کیا ہے ، نیز زہیر بن معاویہ اور محمد بن محبلان نے اس روایت کوحسن بن حرعن القاسم کی سند ہے اس طرح روایت کیا ہے۔

ا بالمصنف ابن أبي شيبة ٣٠٠/٣٠ وأمالي الشجري ٢٨٧/٢. وتاريخ بغداد ٢٠/٠ والدر المنثور ٢٠/١ و كنز العمال ١٤٢٣. ١٤٢٢ م ١٤٢٢. ۳۹۸ ابو بکرین خلاد، حارث بن ابی اسامه، روح ابن عباده ، شعبه، حکم ، قاسم ، عمره بن شرحبیل ، قیس بن سعد بن عباده کمیتے جیں کہ ہم زکو ۃ اور رمضان کے روز وں کی فرضیت کے بزول سے قبل صفر فعلاوا کیے اور میا شورہ کا روز ہر کھتے تھے پھرز کو ۃ اور رمضان کے روز وں کی فرضیت کے روز وں کی فرضیت کے زول کے بعد اللہ کے رسول نے ہمیں نہ تو صدقہ اور عاشورہ کے روز سے کا حکم دیا اور نہ ہی منع فرمایا۔

ولید وغیرہ نے اس روایت کوابو بر دہ کے بجائے اوزاعی عن القاسم عن ابی موسیٰ کی سند ہے روایت کیا ہے نیز قبادہ ، بحی اور دیگر چندلوگوں نے اس روایت کواوزاعی عن محد بن ابی موسیٰ عن القاسم عن ابی موسیٰ کی سند ہے روایت کیا ہے' بنیز اس سند میں بھی ابو بر دہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔

۱۹۹۳ کے سلیمان بن احمد بعبداللہ بن محمد بن عزیر موسلی بغسان بن ربیع بعبدالرحمٰن بن ثابت بن ثوبان بحسن بن حر، قاسم کہتے ہیں کہ علقمہ بن قیس نے میراہاتھ پکڑ کر مجھ سے بیان کیا کہ دسول خدا ﷺ نے ای طرح میراہاتھ پکڑ کر مجھ سے بیان کیا کہ دسول خدا ﷺ نے ای طرح میراہاتھ پکڑ کر مجھے نبیان کیا کہ دسول خدا ﷺ نے ای طرح میراہاتھ پکڑ کر مجھے نبھد سکھائی۔

حسن بن کی حسنی نے اس روایت کوزید عن القاسم عن ابی صبیب قاضی عمان کی سند ہے روایت کیا ہے۔

۱۹۵۵ کے سلیمان بن احمد ، ابوسیاراحمد بن حمویہ تستری ، عبدان بن محمد ، حسن بن علی بن صالح اوز اعلی ، قاسم ، ابو بروہ ، ابوموی کہتے ہیں کہ حضور اگرم ﷺ کی خدمت میں جربیش نبیذ کا پیالہ پیش کیا گیا آپ نے اسے دیوار پر مار نے کا تھم دیتے ہوئے فر مایا اسے بے ایمان محف ہی نوش کرتا ہے۔

۹۶ کے سلیمان بن احمد بھر بن ابراہیم ابوعامر صوری نحوی سلیمان بن عبدالرحمٰن ،سلمہ بن علی ،زید بن واقد ، قاسم ،ام در داء کہتی ہیں کہ ایک روز ابو در داء نے مجھ سے فر مایا اس وفت امر دین ہے لوگوں میں صرف نما زباقی روگئی ہے۔

۱۹۹۷ مخلد بن جعفر ،احمد بن زنجو بیه ، ہشام بن عمار صدقہ بن خالد ، زید بن واقد ، قاسم ،ایوحید ،ایوسعید خدری نے اللہ کے رسول وہنے کا ارشاد نقل فر مایا ہے کہ مؤمن کے سرمیں کوئی تکلیف نہیں بہنچتی اور اس کے پیاؤں میں کوئی کا نتائم بیں گئا مگر اس کے عوض قیا مت کے روز اس کا درجہ بلند ہوگا اور اس کے گنا و معاف ہوں گے لے

## ٣٣٣ الماعيل بن عبيدالله بن الي المهاجر

آ ب قرآن كريم كى تلاوت كرنے والے صدق سے كام كينے والے تھے۔

۱۹۸ کا حمد بن جعفر بن حمد ان عبد الله بن احمد بن حنبل ، ابی ولید بن مسلم ، ابن جابر ، اساعیل بن عبد الله بن ابی المبها جرکتے ہیں که گرید کی مشکم ، ابن جابر ، اساعیل بن عبد الله بن المبها جرکتے ہیں که گرید کی شرت برحضرت دائؤ دکوعتا ب کیا گیا ، انبوں نے فر مایا کہ مجھے جھوڑ دوتا کہ میں اس روز کی آمد ہے قبل رولوں جس روز بہت رونا ہوگا مثریا آگ میں جلیں گی اور الله کے فر ماہر دار ہیتنا کے فرشتوں کو جھے سز او بینے پر مقرر کیا جائے گا۔

۹۹ کے سلیمان بن احمد ،ابوزر عرعبد الرحمٰن بن عمر وعبد الرحمٰن بن یجیٰ بن اساغیل ،ابرا بیم بن شیبان ،اساعیل بن عبید فر ماتے ہیں کہ میر بوالد کی وفات کے وفت انہول نے اپنے لڑکوں کو جمع کر کے فر مایا اے بیٹو تم تقوی اور قرآن کولازم پکڑواور صدق کواپناؤ حیٰ کہ میر سے والد کی وفات کے وفت انہول نے اپنے لڑکوں کو جمع کر کے فر مایا اے بیٹو تم تقوی اور قرآن کولازم پکڑوااور پھراس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ اس کا اقر ارکر لے ، میں نے جب سے قرآن کرتھا ہے اس وقت سے بھی جمعوث بیں بولا اے بیٹو عامنہ اسلمین کے بارے میں اپنے قلوب کوصاف رکھو، خدا کی قسم میں جب بھی گھر سے میر اقلب بھراہوتا ہے۔

ا ما : تاريخ ابن عساكر ٣١٠/٣. وكنز العمال ٢٨٣٨.

اس عدیث کوائمہاور دیگرمشاہیرا ہل علم نے ابواسامہ کی سندے اس طرح روایت کیا ہے۔

۹۰۰ عبداللہ بن حسن بن بندار ، جمہ بن اساعیل صائع ، ابواسامہ ، عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر ، اساعیل بن عبیداللہ ، ابوصالح اشعری ،
ابو ہر پر ہ فرماتے ہیں کدایک بار رسول خدا بھی ابو ہر پر ہ کو لے کرشد ید بخار میں مبتلا شخص کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اسے دیکے کہ اللہ نے کہ اللہ نے فرمایا کہ بخار میری آگ ہے جسے میں دنیا میں دوزخ کی آگ کے عوض مؤمن بندہ پر مسلط کرتا ہوں ہے!

۱۹۰۱ ابوعمرو بن حمدان ،حسن بن سقیان ، مشام بن خالد از رق ، والید بن مسلم ، ابن جابر ، اساعیل ، ام درداء ، بحواله ابو درداء رسول خدا علی کاار شادقل کرتی بین که موت کے انسان کوتلاش کرنے کی طرح روزی بھی اسے تلاش کرتی ہے۔ یع

ا الوعرو بن حمدان ، حسن بن سفیان ، بشام بن عمار ، عمرو بن واقد ، اساعیل بن عبید الله نے بیان کیا ہے کہ عبد الملک بن مروان کا عمر سے بیان کیا ہے کہ عبد الملک بن مروان کا عمر سے کہ کہ کہ کہ کہ ایک کے کوئکر میرے بالے کوئکر سے بیان کیا ہے کہ ابودرداء نے ایک محض کو تعلیم دی ، اس نے ابودرداء کواس کے عوض ایک کمان پیش کی جب رسول اللہ المجھی ہوا تو آپ نے فرمایا اگرتم آخریت میں دوز خ کی آگ کی کمان پند کرتے ہوتو دنیا میں اسے قبول کرلو۔

## . سوسوسوسليمان اشدق

آپ صادق ، فقيه حاذ ق تھے۔

نا ۹۰ کابو حامد بن جبلہ مجمد بن اسحاق سراج ،احمد بن سعد ،محمد بن مصفی ، بقیہ ،شعیب بن ابی حمز ہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زہری نے بیان کیا ہے کہ کول اور سلیمان بن موکی ہمار ہے یاس آتے تھے اور دونوں میں سلیمان کا حافظ تو ی تھا۔

۹۰۵ کا حمد بن اسحاق ،ابومحمد بن حیان ،ابو بکر بن افی عاصم ، ہشام بن عمار نیز بد بن یجی ،سلیمان بن موی کا قول ہے کہ تین شخص تین معنصوں سے انصاف نہیں کر سکتے برد بار جابل سے صالح فاجر ہے اور شریف ذکیل ہے۔

ا ۹۰۱ کا ابوحامہ بن جبلہ بحمہ بن اسحاق بحسن بن عبد العزیز جروی ، ابوحفض ، ابن عبد العزیز بسلیمان بن موسیٰ نے فر مایا کسی مخص کا تجھ پر عالب آنا تیرے اس پرغالب آنے ہے بہتر ہے۔

۵۰۹ کابو محد بن حیان ، ابن الی عاصم ، عیاس بن ولید ، عبد الاعلی سعید ، سلیمان بن موی نے کہا اسلام میں تیرا بھائی وہ ہے کہا گرتو اس سے دین و بی معاملہ میں مشورہ کر ہےتو تو اس کوصا حب رائے پائے۔ و بنی معاملہ میں مشورہ کر ہےتو تو اس کوصا حب رائے پائے۔ ۹۰۸ کابو محمد ، ابن ابن عاصم ، نصر بن علی ، عبد الاعلی ، بر دسمیتے جین کہ سلیمان ہمیٹ قبلہ رخ بیٹھتے تھے۔

ا دالمستدرك ١ / ٣٠٥٨ وسنن الترمذي ٢٠٨٨. وسنن ابن ماجة ٢٠٨٠.

المسحيح ابن حبان ١٠٨٠. ومواود السنة لابن أبي عاصم ١١١١. ومجمع الزواند ٢١٨٠. ومشكاة المصابيح الاسحيح ابن حبان ١٥٨٠. ومشكاة المصابيح الاسحيح الترغيب والترهيب ٥٣٥/٢. وتسزيه الشريعة ١٢٢١، ٢٤٩، والعلل المتناهية ١٥/٢، واتحاف السادة المتقين ٢٤٧٩م.

سم طبقات ابن سعد ۱۸۵۷ والتاریخ الکبیر سم ۱۸۸۸ والجوح ۱۱۵ والکاشف ۱۸۳۹ والکاشف ۱۸۳۹ والمیزان ۲۱۵ مرت ۱۵۹۹ والمیزان ۲۱۵۸ مرت ۱۵۸۸ والکیان ۱۸۳۸ والمیزان ۲۱۵۸ و ۱۸۳۸ و ۱۸۳۸

۹۰۹ عبدائله بن محد بعفر،احمد بن اسحاق،احمد بن عمر و بن نسحاك ،عبدالرحمن بن ابراہيم دحيم ،وليد بن مسلم،سقيد ،سليمان كہتے ہيں كه جس شخص ميں تم حجازى علم عراقی سخاوت اور شامی استفامت یا و تو كامل مر دخیال كرو۔

اس حدیث کوتوری، این عیبندا در این مبارک نے این جریج اور یعانی بن عبیدا در شجاع بن دلید نے کئی بن سعید کی سند سے دوایت کیا ہے۔ ۱۹ محمد بن احمد بن احمد بن عبید اور شجاع بن دلیں نر میر بن معاویہ ، یجیٰ بن سعید ، این جریح مسلمان ، زبری ، عروة ، عائشہ فر ماتی جی کہ اللہ کے رسول بھٹا کا ارشاد ہے بلاا جازت ولی نکاح کرنے والی عورت کا نکاح حرام ہے اور عورت کی ملک بضع کے منافع کے بدلہ جو مالی عورت کو ملا ہے وہ اس کا بوگا اگروہ باہم نزاع کریں تو اس صورت میں حاکم وقت اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہوئے

میرحدیث سلیمان اورز بری کی سندے فریب ہے۔

اا9 کے سلیمان بن احمد ،محمد بن عبداللہ حصر می ،ابرا ہیم بن محمد خزاعی بلخی علی بن حسن بن شقیق سعید بن عبدالعزیز تنوخی ،سلیمان ،زبری ،انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا راہ خدا میں کیکنے والی غبار قیامت کے روز چبروں کی روشنی ہوگی۔

## ۱۳۳۳ بوبکرغسانی ۲<sub>۰</sub>

آ پ موحداور بہت بڑے عابر تھے۔

۱۹۴ مے محمد بن علی ،عبدالصمد ،سعید بن یعقوب حضری ،محمد بن عوف ،حیوہ ، بقیہ کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر بن ابی مریم کے اقوال سننے کے لئے ان کی زمین پر گئے وہاں پر زیتون کے درخت بہت تھے ابو بکر کے اہل خانہ ہے ایک نبطی نے آ کر ہم سے سوال کیاتم کس سے مطنے آئے ہو ؟ ہم نے کہا کہ ہم ابو بکر بن ابی مریم سے ملنے آئے ہیں اس نے کہاوہ ایسے ولی اللہ ہیں کہ اس بستی کے ہر زیتون کے درخت کے پاس کھڑے ہوکرانہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے۔

۹۱۳ ہے محد بن ابراہیم ،عبد الصمد بن سغید ،ابوایو بے بھرانی کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی بن مسلم سکونی کو کہتے سنا ہے کہ ابو بکر بن ابی مریم کے رخساروں پرخوف خدا کی بنا پررونے کی وجہ ہے آنسوؤں کی دونالیاں بن گئیں تھیں۔

۱۹۱۳ء محد ،عبدالعمد بن سعید، ابوایوب ، یزید بن عیدر به کہتے ہیں کہ میں ضبح کواپنے ماموں علی بن مسلم کے ساتھ ابو بکر بن ابی مریم کے پاس گیا اس وقت وہ حالت بڑئ میں ہتھ میں نے ان سے کہا کہ اللہ آپ پر رحم فر مائے ہم آپ کے مندمیں پانی کا ایک قطرہ ڈال دیں؟ انہوں نے ہاتھ کے اشارہ سے مع فر مادیا رات ہونے کے بعد پھر میں نے ان سے ان کے مندمیں پانی کا قطرہ ڈال دیا اس کے بعد ہم نے ان کی امار وقت انہوں نے امار ت مرحمت فر مادی جنانچ میں نے ان کے مندمیں پانی کا ایک قطرہ ڈال دیا اس کے بعد ہم نے ان کی آس وقت انہوں نے امار وقت ان کے جسم سے روح پر واز کر گئی۔

9۱۵ کے سلیمان بن احمد ، ابر اہیم بن محمد بن عرق مصی محمد بن مصفی ، بقیہ بن ولید فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مبارک کا ہاتھ بکڑ کر انہیں ابو کمر بن ابی مریم اور صفوان بن عمر وکی خدمت میں لے گیا جب وہ ان کے ملفوظات من کر واپس آئے تو انہوں نے مجھے سے فرمایا تم ان دونوں بزرگوں سے خوب استفادہ کرویہ

ا مستند الامام أحيمنًد ۲۲۷، ۲۲۱، وستن الدارمي ۱۳۵/۲. وستن سعيدين منصور ۵۲۸، ۵۲۹، ومسئد الحميدي ۲۲۸، وفتح الباري ۱۱۹۱، وارواء الخليل ۲۳۳۷، ومجمع الزوائد ۲۸۵/۳.

٢ د تهذيب الكمال ٢ ٣٠١. والمجرح ١٠٥٠ و ١٠

جدیث ابو بمرکی سند سے فریب ہے۔ اس حدیث میں منصور حرانی متفرد ہیں۔

٩١٦ كابو بكر للى محمد بن عبدالتدحضري محمد بن عبد الرحمن قر قساني ، ابي منصور بن اساعيل حراني ، ابو بكر بن ابي مريم ،صفوان بن عمر و ،عبدالله 

المسلم التد بن جعفر، اساعیل بن عبدالله ، ابو بمان ، ابو بکر بن ابی مریم ، سعید بن سوید ، عرباض بن سار بید نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول الله وقت ہے ہی جھے ام الکتاب میں وفت حضرت آ دم کامٹی سے خمیر تیار ہور ہا تھا اس وفت ہے ہے ام الکتاب میں عبدالبلداور خاتم العبین لکھا گیا تھاتشریجاس کی بیہ ہے کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ،حضرت عیسیٰ کی بیثارت اور اپنی والدہ کے رؤیا صالحہ (جوانہوں نے

میرے پیدا ہونے سے ل دیکھے تھے کہ ان سے ایک نوز ظاہر ہوا جس نے شام کے محلات کوروش کر دیا ( کاثمرہ ہوں ) ا میرے پیدا موجم عن عبدالرحمٰن کی سند سے فریب ہے اس حدیث کو بقیہ بن ولید نے ابو بکر کی سند سے ای طرح روایت کیا ہے۔ آپیوندیث میٹم عن عبدالرحمٰن کی سند سے فریب ہے اس حدیث کو بقیہ بن ولید نے ابو بکر کی سند سے ای طرح روایت کیا ہے۔ ا ۱۸ کے سلیمان بن احمد ،ابوزرعدد مشقی ،ابو بمان ،ابو بکر بن ابی مریم ، ببتیم بن ما لک ،عبدالرحمٰن بن عائذ اردی ،ابوحجات ثمالی ، نے رسول

اکرم ﷺ کا ارشاد ملا ہے کہ میت کوقبر میں رکھتے وقت قبر میت کونخاطب ہوکر کہتی ہے اے ابن آ دم میرے بارے میں سی چیز نے

تھے دھوکہ میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم ہیں کہ میں تنہائی ، فتنہ، تاریلی اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر بیوں روزانہ میرے پاس سے تیرا گزر بوتا تھا اس کے باوجود بھی تومیرے بارے میں دھوکہ کھا گیا بھراگروہ اللہ کا فرما بردار بندہ بوتا ہے تو قبراے کہتی ہے کہ میں تیرے لئے جنت کا یاغ اور روشی کا گھر بن جاؤں گی اور اس مخص کی روح کورنب العالمین کے در بار میں پہنچایا جاتا ہے۔ یع

الم المسليمان بن احمد ، احمد بن عبد الوباب ، ابومغيره ، ابو بحر بن الى مريم ضمر ه بن حبيب ، ابو درواء نے رسول اكرم عظيكا ارشاد قل كيا ہے المُنْ كَمْ وَهُ قَلْبُ اللَّهُ وَمُحْبُوبِ بِهِ \_ سِ

۹۶ کا بوعمرو بن حمدان ،حسن بن سفیان ،کثیر بن عبید ،بقیه ابو بکرین ابی مریم ،حبیب بن عبید ،ابوا مامه کہتے بیں کهرسول کریم ورتیانے نے الرشادفر مايا الند كايام برايمان لانه والاريثم عصفائدة بيس حاصل كرتاسي

الماييحديث صبيب كي سند يغريب بـ

9۴ کے سلیمان بن احمد ،ابراہیم بن محمد بن عرق مجمد بن حفص اصابی محمد بن تمیر ،ابو بکر بن ابی مریم ، حبیب بن عبید ،ابوا مامد نے آپ ﷺ اگا تو ل نقل کیا ہے کہ میری امت کے کچھا فراد طرح طرح کے کھانے ،مشر و بات اور لباس استعمال کریں گے ان کا کلام شیریں ہوگالیکن ا چوهمیری امت کے بدترین افراو ہوں گے۔ ایکا میری امت کے بدترین افراو ہوں گے۔

المار المار

و ۱۳۶ کے عبد اللہ بن محمد بن عبد الله بن سعید ،عبد ان بن احمد ،محمد بن مصفیٰ ،محمد بن تمیر ،ابو بگر ،عطاء بن ابی رباح ،ابوسعید خذری الد مسيند الامام أحمد ١٢٨/٣. والمستدرك ١٨/٢ ٣. ٢٠٠. ودلائل النبوة للبيهقي ١٨٣١. والمعجم الكبير للطبراني م الم ۲۵۳، ۲۵۳، وطبقات ابس سعد ۱۱۱۱۹. والسنة لابس أبي عاصم ۱۱۹۱۱ والمدر المنتور ۱۲۹۱، ۲۰۵۵، ۲۰۵۵، " السادة المتقين ١٣١٨. واتحاف السادة المتقين ١٨٣٨٠.

المعدد المعدد المعدد على المدادة المنفين ١١/١ م. ١٥٥٠ مو كنز العمال ١٢٥٣٦. . . ١٥٥٠ مو كنز العمال ١٢٥٣٦.

المستندرك المنثور ١٩٧٥ والنصطائب العالية ١٩٢٩ ومجمع الزوائد ١٥١٠ ٩٠١. والدر المنثور ١٣٧٥ . وكشف الخفا المستدالشهاب ١٠٤٥. والدر المنتثرة ٢٦٠ ومسند الشهاب ١٠٤٥. والأحاديث الضعيفة ١٨٣٠.

المست الامام أحدد ٢٠٤٥، والمعجم الكبير للطبراني ١٢١٨. والترغيب والتوهيب ٩٤١٣. ومجمع الزوائد

کتے ہیں کہ اسامہ بن زید بن حارشہ نے ایک ماہ کی ادھار پڑسود ینار میں ایک باندی خریدی اس کے ہارے میں میں نے رسول کھنے کو کہتے ہیں کہ اسامہ بنی اسامہ کے بارے میں میں اندھنے والا انسان ہے خدا کی تم کہتے سنا کہ کیا تمہیں اسامہ کے ایک ماہ کی ادھار پر باندی خرید نے پر تبجب نہیں ؟ اسامہ لبی لبی امیدیں باندھنے والا انسان ہے خدا کی تماری جھے آنکھ بندکر کے ان کے بند ہونے اور لقمہ اٹھا کر اس کے منہ میں جانے سے قبل موت کا خطرہ ہوتا ہے اے عقل مندو موت کی تیاری کروخدا کی تیم قیامت ضرور آنے والی ہے اور تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہولے میں عطاء اور ابو بکر کی سندھنے میں ہے۔

یہد میٹ عطاء اور ابو بکر کی سندھنے میں ہے۔

على بن ابي جمله اور رجاء بن ابي سلمير

آ ب دونوں ہم عصر، عاہد حدیث کے راوی اور منع شریعت تھے۔ براد مجہ سرید ان مرابع کمرین احریس مرد دان رعبد اللہ بن مانی بن عبد الرحمن بین انی عبلہ ضم روین دیبعہ بین حبسب علی بن اتی جم

۱۹۲۳ کابومحد بن حیان ،ابو بکر بن احمد بن معدان ،عبدالله بن بانی بن عبدالرحمٰن بن ابی عبله جنمر ه بن ربیعه بن صبیب ، بلی بن افی جمله کتبے میں که زیاد بن صحرتحمی نے مجھ سے کہا جب تو کسی پراحسان کر ہے تو دینداریا ذی حسب صحص پراحسان کر۔

ال حديث من محمد بن حميد متفرد بيل -

ہے اس کئے کہ قلیم اللہ تعالیٰ کے اساء حسنی میں ہے ہے۔ ۱۹۲۹ کا بوئمرین حیان ،ابو بکرین معدان ،ابوئمیسر بن نحاس ضمر ہ رجاء بن ابی سلمہ کا تول ہے کہ اس دنیا کی طرف لا کچی انسان ہی رغبت کرتا ہے۔

۹۳۰ کابو بحربن ما لک، عبدالله بن احمد بن طنبل ، ولید بن شجاع ، ضمر و ، رجاء بن ابی سلمه ، عتبه بن ابی زینب نے بیان کیا ہے کہ ' تو راق' '
میں یہ بات کہی ہے کہ انسان پراعتاد مت کرو کیونکہ آخرا یک دن ختم ہونے والا ہے البتہ الله وحد ولا شریک پراعتاد کرو کیونکہ وہ بمیشہ سے
ہے اور بمیشہ باتی رہنے والا ہے نیز تو راق ہی میں کھا ہوا ہے کہ مول کلیم اللہ جیسے دنیا سے چلے گئے پھرکون ہے جو بمیشہ دنیا میں رہے گا۔
۱۹۳۱ کے سلیمان بن احمد بمحد بن عبد العمد بن ابی جراح مصیصی بحمد بن وزیر دشتی مضم و بن ربیعہ ، رجاء بن ابی سلمہ ، زہری جمید بن عبد
الرحمٰن ، ابو جریرہ نے رسول اللہ علیہ کا ارشاد تھل کیا ہے کہ آپ نے بلاگواہ نگار سے منع فر مایا۔ سے

الد: التوغيب والتوهيب ٢٣٢/ واتحاف السادة المتقين، ١٠ ١١/١٨٠. وتخريج الاحباء ١٠٣٨/ والدر المنثور ٢٢٠٠٠. وتاريخ ابن عساكر ١٩/٢ ٣٩.

رسرين بن التحليم المرت ١ ١ ١ والجوح الرت ١ ٢٢٥. والكاشف الـ ١٥٨٨. وتهذيب الكمال ١٨٩٣. الدرالتاريخ الكبير الارت ١ ٢٨٥٠. الدرمجمع الزوائد ١٨٥٨.

میروندین زمری عن حمید کی سند سے غریب ہے اس حدیث میں ضمرہ کارجاء ہے روایت کرنا تفرد ہے۔

## يساسانور بن بريد

آ پ خداترس انسان تھے۔

۱۳۳۶ کابراہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق ابوعاصم کہتے ہیں کہ ابن ابی رواد کا قول ہے کہ تمہارے پاس تور (بیل) آگیا ہے اس لئے تم اس کے سنگ مارنے سے ڈرو۔

المسلام کابراہیم بن عبداللہ ،محد بن اسحاق جو ہری ،ابراہیم بن موسی ، یکی بن سعید کہا کرتے تھے کہ نور کا ظاہر و باطن ایک ہے۔ ۱۳۳۳ کے عبداللہ بن جعفر ،اساعیل بن عبداللہ ،عبدالملک بن ابی عبدالعزیز ابونصر ،معافا بن عمران ،نور کا قول ہے حضرت عبسی کاار شاد ۱۳ میں میں سے جامع شخص کا فرشتوں کے ہاں بہت بلندمر تبہ ہے۔

۹۳۵ کے ابو بکر بن مالک ہعبدالقد بن احمد بن عبدالرحمٰن ،بشر بن منصور ،تو ر بن پرید نے حضرت عیسی کا ارشادشل فر مایا ہے کے علم عمل بر معضی فیشت میں میں اور سے کا میں میں اور میں اور میں میں معتقد میں میں معضوب نے شدید میں میں میں میں میں

وعمل كاجامع فخض فرشتول مين بهت بلندمر تبدر كهتا ہے۔

ال ۱۳۶۷ کے عبد اللہ بن محمد بن جعفر ،اسحاق بن ابراہیم ،ابوعلی بن مسلم طوی علی بن احمد بن عبد الله مقدی ،عند الجبار بن محمد بن عبید عمر الله مقدی ،عند الجبار بن محمد بن عبید عمر وقیسی ،تور کہتے ہیں کہ میں نے "نوراۃ " میں پڑھا ہے کہ اللہ سے محبت رکھنے والے انسان کو اللہ کے سامنے عبادت کے لئے کھڑے ہوئے میں بہت لطف آتا ہے۔

ے ۱۹۳۷ کا بوقحہ بن حیان ،احمہ بن حمد بن مصقلہ ،ابراہیم بن جنید ، بحر بن احمد خلیل بن میمون عبادا ٹی ،ابن ابی اذیبذ، تورینے بیان کیا ہے کہ انجھن کتب میں لکھاہے کہ اصل چیز ریہ ہے کہ انسان کوعلم یقین حاصل ہوجائے اور وہ ہروفت شہوات کومغلوب رکھے۔ انجھن کتب میں لکھاہے کہ اصل چیز ریہ ہے کہ انسان کوعلم یقین حاصل ہوجائے اور وہ ہروفت شہوات کومغلوب رکھے۔

، ۱۳۸۸ کالی ،احمد بن محمد بن عمر ،ابو بکر بن عبید محمد بن حسین کی بن عیبی ، بشر بن منصور ،نور کہتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ نیکی کے حصول کے لئے بھوک پیاس برداشت کرنے والوں کو کہددو کہ انہی لوگوں کوانڈد جنت عطا فرمائے گا۔

ا ۱۹۷۰ کانی ،ابراہیم بن محمد بن مجمد بن بزید ،عبدالوہاب ،بشر بن منصور ،نور کہتے ہیں کہ بشرشامی قرمایا کرتے تھے الند کا فرما بردارانسان نوزا جاتا ہے اور عاصی محروم کر دیا جاتا ہے ۔اور دنیا میں غمز دہ نیک شخص کو قیامت کے روز بہت بردی خوشی حاصل ہوگی ،تمام انسان نوزا جاتا ہے اور عاصی محروم کر دیا جاتا ہے ۔اور دنیا میں غمز دہ نیک شخص کو قیامت کے روز بہت بردی خوشی حاصل ہوگی ،تمام انسان نوزا جاتا ہے اور عاصی محروم کر دیا جاتا ہے ۔اور دنیا میں غمز دہ نیک شخص کو قیامت کے روز بہت بردی خوشی حاصل ہوگ

۱۹۴۱ کابو بکرین ما لک بعبدالقد بن احمد بملی بن مسلم ،سیار ،ر باح بن عمر وقیسی ،تُورفر ماتے بین کدمیں نے تو راۃ میں حضرت عیسیٰ کاار شاد پڑھا ہے کہا ہے میر ہے حوار بیوذ کرالہی کثرت سے کرود نیاوی ہاتیں کم کروانہوں نے حضرت عیسی سے ذکر کا طریقہ پوچھا توانہوں نے فرمایا اللہ سے مناجات کرواس سے دنا کرو۔

۱۹۷۶ کے عبداللہ بن احمد محمد بن جعفر مؤوب ،اسحاق بن ابراہیم بن جمیل علی بن مسلم ،سیار ،رباح قیسی ،تورکا بیان ہے کہ میں نے ''توراۃ'' میں پڑھا ہے کہ نیک لوگ اگر جمڑ جا کمیں تو وہ مخلوق خدا میں سب سے بدترین لوگ ہوتے ہیں۔

۱۹۳۳ کے عبداللہ بن محمد بن جعفر ،اسحاق بن ابراہیم علی بن مسلم ،سیار ، رباح ، تورکا فر مان ہے کہ میں نے تو راۃ میں پڑھا ہے کہ زائی اور چور قیامت کے دونہ سے کہ میں سے کہ اسکان میں ہوگا۔ چور قیامت کے دوز سنکیوں کے تو اب کود کیھنے کے وفت ان جیسا ہونے کی خوا ہش کریں گے کیکن ایسانہیں ہوگا۔

الهمه الموحم بن جیان ،ابراہیم بن محمد بن حسن ،احمد بن سعید ، بقید ،سلمہ بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے تو رکو کہتے سا کہ شیر عاصی بند ہ پر

ا يـطبقات ابن سعد ١٨٤٧، والتاريخ الكبير ١٨١/١/٢. والجمع ١٨١١. وتهذيب الكمال ٨٦٢. والميزان ١٨٢١.

حملہ کرتا ہے۔

۵۹۴۵ کیر بن علی ،ابوعو به ،ابوتقی محصی کیتید بن ولید ،ولید بن کامل ،نور کا تول ہے کہ انجیل میں لکھا ہے کہ اینٹ گارے یا سینٹ کے بغیر تغییر نقصان دہ ہے۔ تغییر نقصان دہ ہے۔

۳ ۹۳ کے عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بمحمد بن عبداللہ بن رستہ ،شیبان بن فروخ ،طلحہ بن زید ،نور کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ لوطی شخص پراگر پورا دریا کا یاتی بھی ڈال دیا جائے تو بھر بھی وہ یا کے نہیں ہوتا۔

۹۴۷ کے جد بن احمد بعبدالقد بن محمد بن عبدالکر بم ،احمد بن سعید ، ہارون بن عمر مخز ومی کہتے ہیں کہ تو رسجدہ کر کے بحدہ کی جگہ کو بوسہ دیتے تھے ، ۱۹۴۸ کے قاضی ابواحمد ،عبداللہ بن محمد بعن ربیاد بن فروہ ابوشہاب طلحہ بن زید ،نور کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ مؤمن قلب کی آئکھ سے اور منافق طاہری آئکھوں ہے روتا ہے۔

۹۳۹ کا بوئمہ بن حیان ،احمہ بن محمہ بن مصقلہ ،ابراہیم بن جنید ،موئ بن عبدالرحمٰن ابطا کی ،بقیہ بن ولید ،عیاس بن اخنس ،ابو خالدرجی ،تو ر بن بزید کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا قر آن کے سکھنے کی مانندتم یقین بھی سکھواس لئے کہ میں بھی اسے سکھتا ہوں۔ا

بن برید ہے بین ادا پ کھی ہے۔ ارساد مر مایا مر ان سے یصلی ما سرم بین کی مصوا سے ایدی کا اسے پھتا ہوں ہے۔

۹۵۰ عبداللہ بن محر ، اسحال بن جمیل ، ملی بن مسلم ، سیار ، جعفر ، رجل ، تو ر نے مرفو عاصدیت بیان کی ہے کہ جب کی درواز ہر سائل آتا ہے ہو رحمت اللی بھی اس کے ساتھ آتی ہے بعض لوگ سائل کود یکر رحمت جا صلی کرتے ہیں اور بعض محر دم رہتے ہیں مسکیین کی طرف دیکھنے والے کو اللہ رحمت کی نظر ہے دیکھنا ہے ، نماز میں طویل قیام کرنے والے آئے اللہ قیامت کا قیام آسان کر دے گا کثرت سے دعا میں مانگنے والے کے اللہ قیامت کوری کردی گئی ہے۔

دعا میں مانگنے والے کے لئے فرشتے کہتے ہیں کہ بی جانی بہجانی بہجانی آواز ہے اس کی دعا قبول ہوگئی ہے اس کی حاجت پوری کردی گئی ہے۔

دعا میں مانگنے واللہ مصیب بن حسن ، محمد بن احمد بن حسن ، سلیمان بن احمد ، ابومسلم کئی ، سعید بن سلام عطار ، تو ر ، خالہ بن معدان ، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رخول میں ان میں احمد ، ابومسلم کئی ، سعید بن سلام عطار ، تو ر ، خالہ بن معدان ، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رخول میں احمد ایا کہ لوگوئم خفیہ طریقت پراپنی حاجات پوری کرواس لئے کہ مرفعت والے پر حسد کیا جاتا ہے ہے ۔

یہ حدیث تو رکی سند ہے غریب ہے۔

۹۵۲ کے عبداللہ بن محمد بن جعفر بھر بن نصیر ،اساعیل بن عمر بجعی سلام الطویل ،نور ،خالد بن معدان ،حضرت معاذ فر ماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فر مایا اے لوگوتقو کی اختیار کر وکوشش اور تنجارت کے بغیر تنہیں رزق ملے گا سی

ہے۔ مدیث تورکی سند ہے غریب ہے۔

۹۵۳ عاروق ،ابوسلم کشی ہمصمہ بن سلیمان ،الخزار،حازم مولی بن ہاشم ،لمازۃ ،تور،خالد،معاذ فرماتے ہیں کہرسول خدا ﷺ کے سامنے ایک سامنے ایک جائیداد کا ذکر کمیا گیا آپ ﷺ نے اس کے لئے خیراوررزق کی کشادگی کی دعا کرتے ہوئے اس کے سامنے دف

<sup>&</sup>quot; الد: اتحاف السادة المتقين ١/ ٩ ٠ ٣. وتخريج الاحياء ١/ ٣/٠.

المستريخ إصبهان للمصنف ٢١٢/١، ومجمع الزوائد ١٩٥/٨، والمعجم الصغير للطبراني ١٣٩/٢. وميزان الاعتدال ١٣٥ أوالسان المبيزان ١٣٥/١، والمسجروحين ١٣١٢، وكشف الخفا ١٣٥/١، وتنزيه الشريعة ١٣٥/٢، والفوائد المسجموعة ١٠٥، الله ٢٠٠ وتذكرة الموضوعات ٢٠٥، والدر المنتثرة ١٠، وتاريخ بغداد ٥٤/٨، واللآلئ المصنوعة ١٣٣/٢. واتحاف السادة المتقين ٥٣/٨، والموضوعات لابن الجوزى ١٢٥/٢، ١١١١.

محمسند الفردوس للديلمي ١٠٥٣. ومجمع الزواند ١٢٥/٥ واتحاف السادة المتقين ١٥٢/٥ وكشف الحفا ١٣٥١. وكنز العمال ٢٩٦١.

بجانے کا تھم دیا چنا نچردف لاکراس کے قریب بجایا گیااس کے بعد تشتر یوں میں میوے اور نبیز بیش کی گئی کین سحابہ کرم نے اس سے اپنے باتھ روک کئے آپ نے اس سے منع فرمایا ہے آپ بھی باتھ روک کئے آپ بھی نے اس سے منع فرمایا ہے آپ بھی نے فرمایا کی اجازت ہے چنا نچاللہ کے رسول کھی سمیت سب نے اسے تناول فرمایا اور سے موقع پراس کی اجازت ہے چنا نچاللہ کے رسول کھی سمیت سب نے اسے تناول فرمایا اور ایس کی اجازت ہے جنانی المازة کی سند سے رواایت کرتے ہیں۔

۱۹۵۳ کالوعمرو بن حمدان ،حسن بن سفیان ،عمرو بن عثال حمصی ، بقیہ بن ولید ،نور ، خالد ،حضرت معاذینے آپ ﷺ کا رشاد نشل فر مایا ہے کہ آپھونس بوتی کی تعظیم کے لئے چلااس نے اسلام کے منہدم کرنے میں مدد کی مع

ال حدیث کوبقیہ نے ای طرح روایت کیا ہے۔ نیز اس حدیث کوئیس بن یونس نے تورعن خالد عن عبداللد بن بسر کی سند سے اسی طرح روایت کی ہے۔

400 ما ابوس مل بن عبدالله تسترى بحسن بن عبدالعزيز محوز ، ابوعاصم بيل ، تور ، خالذ ، ابوا مام كيتے بيل كدرسول الله الله الله على رات كھائے كا مام مورد عولا مستغن عنه ربنا "س كے حاضر ہونے كو قت فرمات المحمد الله كثير اطيبا مباركا فيه غير مكفى ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا "س كواضر ہونے كوائوركى سند سے اسى طرح روايت كيا ہے۔

۹۵۲ کے ابو بکرین مالک بحبرالند بن احمر، ہارون بن معروف بحمد بن قاسم تو ر، خالد ، ابوا مامه فر مائے بیں کہ محمر بی رہے نے فر مایاز مین پر البند کے بچھلوگ خاص برتن ہیں جوصالحین کے قلوب ہیں ہے

بیعدیث ورکی سندے ضعیف ہے۔ ہم اس صدیث کوجد بن قاہم کی سندے دوایت کرتے ہیں۔

ا ۱۹۵۷ کا بوعمرو بن حمدان مجس بن سفیان ،عباس بن ولید بن مجید السلام بن عبدالقدوس ،ثور ،خالد ،ابوا مامه نے رسول خدار کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آخری زمانہ میں لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اسے نوش کریئے ہے۔

ہم نے اس صدیث کوابوا مامہ کی سند سے ای طرح روایت کیا ہے نیز بیصدیث تو رعن خالد عن ابی ہر برہ کی سند ہے ای ظرح روایت کی گئی

۹۵۸ عسلیمان بن احمد ، خطاب بن سعید دمشقی ، ہشام بن عمار ، محد بن شعیب ، تو را خالد ، ابوا مامہ نے آپ ﷺ کاار شادشل فر مایا ہے کہ من کو علیم وتعلم کے لئے مسجد جانے والے محص کوا یک جج تام کا تواب ماتا ہے۔ ل

909 عبد الملك بن حسن مقطی معدل ،احمد بن الی عوف، احمد بن عبد الصمد ، ابوسعید ، توربن بربید ، خالد بن معدان ،ابودردا ، کہتے بین که ارسول خدا الله بن الله بنت میں اللہ بنت بنت میں اللہ بنت میں بنت میں اللہ بنت میں بنت میں اللہ بنت میں بنت میں اللہ بنت میں بنت می

ا بالمعوضوعات لابن الجوزي ٢٦٥/٢. والبلاكئ المصنوعة ١/١٥. ومجمع الزوائد ١/٧٠. ٢٠٩٠. وكنز العمال ١٥٥٧،

ع مجمع الزوائد ١٨٨١. واللآلئ المصنوعة ١١١١١. وكنز العمال ١١٢٠.

إلى سمد كنز العّمال ١٠٢٥.

٥ دفتح البازی ۱ ا ۱ م ۱ م ۱ م ۵ و کنز العمال ۱۳۱۹ می می در ا ۲ دتاریخ ابن عساکر ۱ م ۱ ۵ م ۱ (التهذیب) واجب بوجانی ہے کا ہلی کی وجہ سے جھوڑنے والا ایک سہال تک نسی مثل کے ذریعہ بھی اس کی فضیلت حاصل نہیں کرسکتالے یہ حدیث توری سند ہے تریب ہے ہم اس کو فقط اسی طریق سے روایت کرتے ہیں۔

۱۹۹۰ کا بو بکرین خلاد ،سعیدین تصیر طبری مجمد این ایان بخی ابو بهام ابوازی ،تور ،خالد ،ابوز بیرانماری فرماتے بیل که دسول خدا ﷺ بوقت آرام به دعا

ِ (اللَّهِم اغفرلی ذنبی و احساً شیطانی و فک رهانی و تقل میزانی و اجعلنی فی الندا کاالاعلیٰ) پڑھتے تھے۔ بڑ ۱۹۱۱ کے۔سلیمان بن احمر ،مقدان بن داؤ د ،اسد بن موکی ،ابو بکر داہری ،تور ، خالد عن مجاہد کی سند سے مربن خطاب حضور علیہ ہے ۔ دوایت

ا ےابن آ دم جو تیرے پاس ہے وہ تھے کا فی نے جب کہ تو اس کی تلاش میں ہے جو تھے سرکش بناد ہے۔ابن آ دم !نہ تو تھوڑے پر تناعت کرتا ندزیادہ سے تیرا پیٹ بھرتا۔ ابن آوم جب تیرا بدن تندرست ہواور تھے کوئی خوف نہ ہواور تیرے یاس دن بھر کی روزی ہوتو دنیا کے خزانے تیرے کئے برکار ہیں۔ الکامل ابن عدی ۱۳۵۸/ متاریخ ابن عساکر ۹۳/۵.

بیصدیت توری سندے تریب ہے۔اس صدیت کی سندمیں ابوھام متفرد ہیں۔

۷۹۲۲ \_ سلیمان بن احمه ،محمد بن حسن شعمی ،اساعیل بن موی سدی ، ( دوسری سند ) عبدالله بن محمد بن جعفر ،احمد بن محمد بن مسقر ه ،رزق الله بن موک ،دونو ل سند ) محمر بن یعلیٰ ،عمر بن سبح ،تور بحول ،شداد بن اوس کی روایت ہے که رسول الله الله الله الله عنظیمی من مایا فر مان قدی عز وجل ہے:

میری عزت کی قسم میں اینے بندے پر دو امن جمع کرتا ہوں اور نہ دوخوف ۔ اگر وہ مجھے سے دنیا میں پر امن رہا تو میں اس کواس دن ڈ راؤں گاجس دن میں اینے بندوں کوجمع کروں گا۔اگروہ مجھے سے دنیا میں خوف ز دہ رہاتو میں اس کواس دن امن میں رکھوں گاجس دن میں اپنے بندول كوجمع كرول كارصبحيح ابن حبان ٩٩٣، الإحاديث الصحيحه ٢٣٢.

۳۱۳ کے بیلی بن احمد بن علی مصنیصی واحید بن خلید حلبی وابوتو به ، رہیج بن ناقع ، بچی بن جمز ه ، تو ر ، بشر بن عبیدالله ، ابوا در کسی خولا فی کی سند ہے مروی ہے ابو در داءً کی روایت ہے کہ رسول النّعلیفیّن نے ارشا وفر مایا میں سور ہاتھا کہ میں نے و یکھامیر سے سرکے بیچے سے کتاب نگلی اور بلند ہونے لگی ، مجھے ڈرلگا کہا ہےا تھانہ لیا جائے۔ میں نے اس کے بیچھے نگا ہیں دوڑا ئیں تو دیکھا کہ وہ ملک شام جا کرائری خبر دار!ایمان وہیں ہے جہاں فتنے واقع بول کے بین ملک شام میں۔ ( مسند احمد ۵/۹۹ ا البدایه و النهایه ا ۲۵.)

۱۹۷۳ کا بوعلی محمد بن احمد بن حسن بسن علی نسوی ،احمد بن حاتم طویل ،عمر بن ہارون ،تور بن بزید بن شریح ،جبیر بن نصیر ،نواس بن سمعان کا تول ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشا دفر مایا تیرا اسے مسلمان بھائی ہے اس طریقتہ پر بات کرنا کہ وہ تیری بات کی تصدیق کرنے والا ہواور تو اس کی تكذيب كرنے والا ہوسب سے بروى خيانت ہے۔ نس

یے حدیث تورکی سند سے غریب ہے۔ اس حدیث کی سند میں عمر بن ہارون بلخی متفرد ہیں۔ ۹۶۵ کا ابوقاسم عبدالرحمٰن بن عباس بن عبدالرحمٰن ، ابوحنیفہ مجمد بن حنیفہ بن ماہان واسطی عمی ، الی بطلحہ ابن زید ، اوز ائل ، تور ، راشد بن سعد ، ابوادریس ، معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کوفر ماتے سا کہ کفر پرموت اور ناحق خون کے علاوہ انسان کے ہرگناہ کے معاف کئے جانے کی امید

ہم اس حدیث کو فقط طلحہ عن اوز اعی عن تو رکی سند ہے روایت کرتے ہیں۔

۹۶۱ کے محد بن جعفر بن سبخیم ،ابراہیم بن اسحاق حربی مسعود ، یکی بن سعید ،تو رُحبیب بن عبید ،مقدام بن معدی کرب نے محد عربی المشار کاارشاد کا کیا ہے کہ جب تم نسی ہے محبت کروتو اسے تعلیمات رسول کاسبق وو ہے

میدهد بیث تو رکی سند سے فریب ہے، ہم اس حدیث کوفقط بحل کی سند سے روایت کرتے ہیں۔

٢ دعمل اليوم والليلة لابن السني ٢٠٠٠ وفتح الباري ١١٢٥/١. وكنز العمال ١٨٢٣١.

الدسيس أبي داؤد ١١٥٩٪ ومبيند الامام أحمد ١٨٣٧٠ ، والسين الكبرى للبيهقي ١٩٩١٠ ، ومجمع الزوائد ١٣٢١ ، ١٨٨٨ ، والأدب المفرد ٣٩٣. ومشكاة المصابيح ٣٨٣٥. واتحاف السادة المتقين ١١٤٥. والكامل لابن عدى ١٣٢٢/١، وتخريج الاحياء ٣١١٠٠

٣ ـ سندن أبسي داؤد ٢٥٠٣، وسند النسائي ١/٤٨، ومستدالامام أحمد ١/٩٩، والسئل الكبرى للبيهقي ٣٣٥/٢، ٣٥٩. ١١٨٨، والمستلوك ٣٥١/٣ . وصحيح ابن حبان ١٥. ومجمع الزوائد ١٦٤ ٢٩.

۵ . السستندر ک ۱/۱۵۱ . و مستند الامام أحمد ۱/۵/۵ ، ۲۵۱ . و عمل اليوم والليلة ۹۳ ۱. والأدب المفرد ۲۳۵. و صحيح ابن حبان ۱۳۵۳ . وتاريخ بغداد ١٦٦هـ واتحاف السادة المتقين ٢٢١/٦. ۱۹۶۷ کابراہیم بن عبداللہ عبداللہ بن محمد بن شیرویہ اسحاق بن ابراہیم ، بقیہ بن ولید ، تور ،عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر کا قول ہے کہ کسی کی تعریف کرنا اس کے حلق پر استرہ چلانے کے مترادف ہے۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جھزت ابن عمر کے سامنے ان کی تعریف کرنا اس محصل نے جسم کے اس کے بعد تعریف کی ابن عمر نے فرنایا میں نے رسول اکرم میں گئے کوفر ماتے سنا ہے کہ تعریف کرنے والے لئے چبرے پرمٹی ڈال دواس کے بعد تعریف کرنے ہاتھ میں مٹی لے کراس تعریف کنندہ کے منہ پر ماری ۔

یه حدیث تو رکی سند سے غریب ہے ہم اس حدیث کو فقط بقیہ کی سند سے روایت کرتے ہیں۔

۹۱۸ کابراہیم بن عبداللہ بن محمہ بن شیرویہ اسخاق بن راہویہ عیسی بن پوٹس ، تور ، ابومنیب کہتے ہیں کہ ایک بارابن عمر نے ایک شخص کوطویل نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کرلوگول سے اس کے بارے میں پوچھا ایک خض کوطویل نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کرلوگول سے اس کے بارے میں پوچھا ایک خض کے کہا کہ میں اس مخص ہے واقف ہوں۔ ابن عمر بھتے فرا مایا کہ اگر میں اس کو کٹر ت بچود ورکوع با تھم دیتا ، اس کے کماز کی صلاحی کوفر ماتے سا ہے کہ نماز کی تعمل کے کندھول پررکھ دیے جاتے ہیں تو بھروہ جب رکوع یا بحدہ کرتا ہے تو وہ گناہ ساقط ہوجاتے ہیں۔ اس میں میں نمازی کے گناہ اس کے کندھول پررکھ دیے جاتے ہیں تو بھروہ جب رکوع یا بحدہ کرتا ہے تو وہ گناہ ساقط ہوجاتے ہیں۔ اس مدیث کوفقط میسی بن پونس کی سند ہے روا میت کرتے ہیں۔ اس مدیث کوفقط میسی بن پونس کی سند ہے روا میت کرتے ہیں۔

۱۳۳۸ ابوز اہر میرصد مرین کریب سے آ ب لوگول کوخوف خدا کی دعوت دیکران کومعاصی ہے بازر ہے کی طبریف بلاتے تھے۔

پیستان ابومحمد بن حیان ،ابراہیم بن محمد بن حسن ،حمد بن سعید ،ابن وہب ،معاویہ صالح ،ابوزا ہریہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں آخری زمانہ میں علم نازل کروں گا جسے اس زمانہ کے مردووعورت ،آزادوغلام جھوٹے ، بڑے میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں آخری زمانہ میں علم نازل کروں گا جسے اس زمانہ کے مردووعورت ،آزادوغلام جھوٹے ، بڑے سب حاصل کریں گے اس وقت میں اپنے حق کے ضائع کرنے پران سے مؤاخذہ کراوں گا۔

• ۷۹۷ کابومحمہ بن حیان ،ابراہیم بن محمہ بن حسن ،احمہ بن معید ،عبداللہ بن وہب ،معاویہ بن صالح ،ابوز ابریہ نے بیان کیا ہے کہ وعا کے بغیر کھانا کھانا چوری کر کے کھانے کے مترادف ہے۔

اے 2 ابراہیم بن عبداللہ بحد بن اسحاق ، قتیبہ بن سعید ، لیث بن سعد ، معاویہ بن صالح نے بحوالہ ابو بریرہ نبی کریم ہے کہ بردن ایک منادی اعلان کرتا ہے گیا ہے لوگو منتجل کرچلو سنجل کرچلو کیونکہ اللہ کو پوری قدرت اور دستریں حاصل ہے اور تمہارا خون بنے والا ہے ، اگر خاشعین ، دودھ چینے والے بچے اور چرنے والے جانور نہ ہوتے تو عذاب الہی کے ذریعے تمہیں پین دیا جاتا۔ ساہی حدیث کوابوز ابریہ نے عن الی درداء وحذیفہ کی سندہ مرسلار وایت کیا ہے۔

عاد ملے کے ابو بکر بن محمد بن احمد بن محمد ، احمد بن عبد الرحمٰن واسطی ، یزید بن ہارون ، اصبغ بن زید ، ابوبشر ، ابوز ابرید ، کثیر بن مرق حضری نے بحوالہ ابن مرحمہ عزبی فیج کا قول نقل کیا ہے کہ جیالیس روز تک کھانے کی ذخیرہ اندوزی کرنے والا اللہ اوراس کے رسول سے بری الذمہ ہواسی محمد عزبی فیج کا قول نقل کیا ہے کہ جیالیس مورز تک کھانے کی ذخیرہ اللہ اوراس کے رسول کا ذمہ بری ہے۔ ہیں بھوکازندگی گزار ما ہواس ہے بھی اللہ اوراس کے رسول کا ذمہ بری ہے۔ ہیں

۳ کا کے کسلیمان بن احمد ، بحر بن محل انعیم بن حماد ، بقید ، سعید بن سنان ، ابوز اہر بید، کثیر بن مرۃ نے بواسط عمر نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول

ا عناكر السنن الكيرى للبيهقي الرمال ومجمع الزوائد ١١١١ الدر المنافور ١٥٥٥٣ وشرح السنة ١٥٠١ و تاريخ ابن المناكر ١٨٩٨٨ وكنز العمال ١٨٩٠٨ والأحاديث الصحيحة ١٢١٣ . ١٣٩٨ .

ا مطبقات ابن سعد ۱۷۵۵ و التاریخ الکبیر ۱۲۵۰ و ۱۳۰۰ و الجرح ۱۳۱۳ و ۱۳۱۳ و آلجمع ۱۷ م ۱۵۹ و ۱۳۵۹ و تهذیب الکمال ۱۳۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و

٣- تلجيص الحبير ٩٤/٢. وكنز العمال ٣٣٧٣.

مجسسه الامام أحسد ٣٣/٢. والسستدرك ١٢/٢. والمصنف لابن أبي شيبة ٢/٣٠١. والترغيب والترهيب ٥٨٢/٢، إِذَّ واتحاف السادة المتقين ٢٨/٥٪. ومشكاة المصابيح ٢٨٩١. وفتح الباري ٣٨٨/٣. النظام المراق ا

#### وسنسا حبيب بن عبيدي.

آب اواليا والله مين سي يتھے۔

۸۵۹ عالی، ابراہیم بن محر بن حسن، کی بن عثمان ،احمر بن سعید کندی بقید بن ولید ،ابن الی مریم ،حبیب بن عبید، نے بیان کیا ہے کہ ولیحہ کے جنتے وقت عبادت کی وجہ سے باؤں کا بیتے تھے ان سے اس کی وجہ بوچھی گئی تو انہوں نے فر مایا کہ بیٹوق کی وجہ سے ہے کہا گیا: آپ کو فوشخری بوامیر کتے ہیں ولیجہ میراشوق نہیں ہے میرامشاق کو فوشخری بوامیر کتے ہیں ولیجہ میراشوق نہیں ہے میرامشاق و شخص ہے جواس کو برا میخت کرے دفیقول دلیجہ قلیس شوقی الی ذالک ان شوقی الی من یحثها .آخری عبارت اس عربی است کا ترجمہ ہے والند اعلم بالصواب۔

صبیب بن بید نے معاذ بن جبل بھر بن عبد ، الجا مامہ ، الجا درداء ، مقدام ، عرباض ، اور عائشہ و سے دوایت کی ہے۔ ۹ کا کہ سلیمان بن احمد ، احمد بن عبد الو بہا ب مغیرہ ، سلیمان بن احمد ، احمد بن عبید نے بحوالہ معاذ بن جبل سے نقل کیا ہے کہ درسول خدا رہنے نے ارشاد فر مایا آخری زبانہ میں لوگ ظاہر آ آبس میں بھائی بھون کے کیان حقیقت معاذ بن جبل سے نقل کیا ہے کہ درسول خدا رہنے نے ارشاد فر مایا آخری زبانہ میں لوگ ظاہر آ آب میں بھائی بھون کے کیان حقیقت میں ایک دوسرے کے دشمن بول سے بھی ہے ہوئی سے سوال کیا گیا ہے ہوگا ؟ آپ نے فر مایا بعض کی طرف رغبت اور بعض کے بعض کی دوسرے کے دشمن بول ہے ۔

ا \_ :مجمع الزوالد ٢٨٤٨٨. والأحاديث الضعيفة عده. والجامع الكبير ٢٨٨٩. وكنز العمال ٢١٨١٠. ١٩٤٩. ٢١٩٠٩. ٢ ـ كنز العمال ٢٥٠٨٩.

السي كشف الغفا ١/٥٥٠٠.

الم كنز العمال ١١٠١ اس. والجامع الكبير للسيوطي ٢٣١٥٥.

۵ التاريخ الكبير ۲۲۱۸/۲. والجرح ۴۸۸۸، والجمع ۱/ت۳۸۴. والكاشف ۱/۳۰۱. وتهذيب الكمال ۹۴۰. ۲ ـ كنز العمال ۲۳۸۵۲.

• ۹۸ کسلیمان بن احمد ، احمد بن محمد بن عبد الرحمٰن بن عرق خمصی ، الله ، بقیہ ، ابو بگر بن الله مریم ، حبیب بن عبید ، مقدام بن معدیکرب کتے ہیں کدرسول خداہ اللہ نے ارشا وفر ما یا عنقریب ایساز ماند آئے گا کہ جس کے پاس زرویا سفید نہیں ہوگا اس کی زندگی خراب ہوگی۔

۹۸۱ کے ابو عمر و بن حمد الن ، حسن بن سفیان ، کیٹر بن عبید ، بقیہ ، ابو بکر بن الله مریم ، حبیب بن عبید نے بحوالہ عرباض بن سار بیانتد کے رسول مسلی الندعلیہ وسلم کا ارشا وقل فر مانیا ہے کہ اللہ کا فر مان ہے جب میں اپنے بند و سے اس کی محبوب چیز چھین لیتا ہوں تو اس کے عوض میر سے اس کی محبوب چیز چھین لیتا ہوں تو اس کے عوض میر سے اس اس کی محبوب چیز چھین لیتا ہوں تو اس کے عوض میر سے اس اس کی محبوب چیز چھین لیتا ہوں تو اس کے عوض میر سے بیان اس کے مالے جنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔

بیان اس کے مالے جنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔

۱۹۸۲ سلیمان بن احمد ، ابوزرع ومشقی ، ابو بھر ، یکی بن حمزہ ، تور بن بزید ، صبیب بن عبید نے متب بن عبد السلمی کا تو انقل کیا ہے کہ ایک بار انگیری موجودگی میں رسول اللہ عقوق کے پاس ایک و یہائی آیا اس نے عرض کیا کہ پارسول اللہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ جنت میں ایک کا نے بڑے دارور خت ہے میری مراداس سے ملح نامی درخت ہے جس کی مثل دنیا میں کوئی ورخت نہیں ہے۔ آپ ہے نے فر ما بااس کے کا نے بڑے دارور خت ہے میری مراداس سے ملح نامی درخت ہے جس کی مثل دنیا میں کوئی ورخت نہیں ہے۔ آپ ہے بے نے فر ما بااس کے کا نے بڑے بڑے در سے ہوں گئے۔ اس حدیث تو عبداللہ بن مبارک نے بینی بن حمزہ ہے اس طرح روایت کیا ہے۔ بڑے ہوں گئے۔ اس حدیث تو عبداللہ بابلی ، ابو بکر بن ابی مریم ، حبیب بن عبید نے بحوالہ عائش رسول اللہ ہے کا مدید کے اس میں مبیب ابو بکر بن ابی مریم ، حبیب بن عبید نے بحوالہ عائش رسول اللہ ہے کے اس میں مند ہے تفر دیے۔ ارشاد نقل فر مایا ہے کہ برے اخلاق والا محفی محوں ہوتا ہے آبان احاد یث میں صبیب ابو بکر بن ابی مریم اور ثور بن بزید کی مند ہے تفر دیے۔ ارشاد نقل فر مایا ہے کہ برے اخلاق والا محفی محوں ہوتا ہے آبان احاد یث میں صبیب ابو بکر بن ابی مریم اور ثور بن بزید کی مند ہے تفر دیے۔ ارشاد نقل فر مایا ہے کہ برے اخلاق والا محفی محوں ہوتا ہے آبان احاد یث میں صبیب ابو بکر بن ابی مریم اور ثور بن بزید کی مند ہے تفر دیے۔

## بهماساضم وبن صبيب

آ ب صوفی باصفاانسان ہے۔

۳۹۸ کانی ،ابراہیم بن محمد بن حصن ،احمد بن سعید مصی ، بقیدار طاقہ کہتے ہیں کہ ضمر قدنماز پڑھتے وقت سب سے بڑے زاہداور و نیاوی کام کرتے وقت سب سے بڑے دنیاوار معلوم ہوتے تھے۔

۹۸۵ کانی ،ابراہیم بن محمد ،احمد ، بقید ، عتبہ بن ضمر ہ بن حبیب اپنے والد کے حوالہ نے قال کرتے ہیں کدد وجگہوں پرمسکرانا نامناسب ہے (۱) نذیوں کود مجھتے وقت (۲) احوال قبر برمطلع ہونے کے وقت ۔

۱۹۸۶ کالی، ابرائیم، احد، عثمان بن معید، عتبه بن ضمر ہاہے والد کا تو الفقل کرتے ہیں کہ قبر کے جوان تمن بیں (۱) انگر (۲) ناکور (۳) رو مان۔ ۱۹۸۶ کا بومحمد بن حیان ، ابرا ہیم بن محمد بن حسن ، احمد بن سعید ، عثمان بن سعید ، عتبہ بن ضمر ہ کہتے ہیں کہ ضمر سمیری پھوٹی کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں و یکھا، میں نے ان سے حال احوال لئے ، انہوں نے کہا اے بھتیج میں خبریت سے بول اللہ تعالی نے میرے اعمال کا بدلہ مجھے دیا ہے۔

۹۸۸ کالوقحد بن حیان ،ابو یخی رازی ، بناو بن مری بنیسی بن یونس ،ابو بکر بن عبدالله بن ابی مریم ضمر ۵ کا تول ہے که رسول اکرم علیہ نے ابی صاحبز اوی حضرت فاطمہ کو گھر کے داخلی معاملات کی اور حضرت علی سی کو گھر کے خارجی معاملات کی فرمہ داری سپر دفر مائی۔

الد: اتحاف السادة المتقين ١١/١٣.

٣ د مجمع الزوالد ١٠١٠/٨.٣١٣.

س. :مستبد الامام أجبمند ٢٥/١، ومنجبمع الزواند ٢٥/٨. والترغيب والتوهيب ١٦/٣، وكشف الخفا ١٦/٣، والدر المنثور ٢/٢٠، والفوائد الجموعة ٢٥٣. والأحاديث الضعيفة ٤٣٠.

م. طبقات ابن سعد ۱۳۶۷م. والتاريخ الكبير ۱۳۰٬۳۳۸ والنجوح ۱۲۰۵۰ . والميزان ۲۲ت ۱۳۹۵ و تهذيب الكمال ۲۹۳۱.

۹۸۶ ئەلبو بىرىن مانك ،غېدالىتدېن احمدېن صبل ،ابى،ابومغيرە ،غنېدېن ضمر ە بىن حلبيب بىن صھىيب كىنتى بىل كەتم ئىسى محص كى تماز اورروز ە ہے متأثر مت ہو بلکہ اس کے تقوی سے متاثر ہوا کروہ عابد ہونے کے ساتھ ساتھ متل بھی ہے تووہ حقیقت میں اللہ کا بندہ ہے۔

٩٩٠ يضمره نے بحواله الى در داء،عبدالله بن عمر،شدا دبن اوس بنعمان بن بشر اسے مستداً روایت کیا ہے۔

٩٩١ يسليمان بن احمد ، ابرا جيم بن محمد بن عرق ،عبد الوياب بن نبجاك اساعيل بن عياش ، ابو بكر بن الي مريم ،ضمر ه ين بحواله ابودر داء آب يري كارشاد المرامي مي كرن جانب التركم بين وفات كوفت صدقه كاحكم ويا كيا ہے!

ریاحاد بیث ضمر و کی سند سےغریب ہیں نیزا او بمرین الی مریم کاضمر و سےروایت کرنا تفرد ہے۔

٩٩٢ كـ احمد بن جعفر بن ما لك ،عبد الله بتا احمز بن علم بن الع ابن الي مريم نے بحواله صمر و ابن عمر كا قول عل كيا ہے كـ ايك بار كل منه السيمل كے حوالے كردينا نجيد ميں نے آپ كا فريان پورا كرديا حضرت على اپنے رفقاء كے ہمراہ بازارتشريف لے گئے جہال شام ہے شراب کی بوللیں آئی تھی حضرت علی نے اس حجری ہے شراب کی تمام بوللیں تو ز دیں اس کے بعد آپ نے چند ساتھی مجھے معاونت کے طور پر دے کرفر مایا کہ بازار چلے جاؤاور شراب کی تمام بوتلیں تو ڑو چنانچہ میں نے ان کوساتھ لے کرشراب کی بوتلیں تو ڑویں۔ ۱۹۹۰ خسلیمان بن احمد ،ابراهیم بن محمد بن عرق ،سلیمان بن سلمه خبائری بقید ، ابو بمر ضمره عطید بن قیس بغمان بن بشیر کہتے ہیں که رسول الله على في في الله ووفو شرا اورميري والده كاعطا كئا تفا قارسول الله والده بيري والده من ملا قات بوكل آب في ان ہے انگور کے خوشے کے متعلق دریا فت فرمایا تو انہوں نے تفی میں جواب دیا اللہ کے رسول نے میرا کان بکڑ کرفر مایا اے دھو کہ باز۔ م سه ۹ ۹ کـ ابو بکر بن ما لک ،عبدالند بن احمد بن حلبل ، بیتم بن خارجه ،معافا بن عمران ابن ابی مریم بضمر و کا قول ہے کے عبدالند کی والدہ اور شداد بن اوس کی بہن نے افظاری کے وقت آپ عیج کی خدمت میں دودھ کا بیالہ بھیجا آپ نے والیس کرتے ہوئے فر مایا میدودھ کہاں سے لائے انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ریمبری بمری کا ہے آپ پھڑھ نے فر مایا کہ تمہارے باس بمری کہان سے آگڑ ؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے خریدی ہے شدادین اوس کی بہن دوسر ہے دن خود آپ پھڑیئے کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کیا کہ یا رسول ابتد میں نے اتنی محنت سے آپ کی خدمت میں دود ہے جیجا کیکن آپ چھٹا نے اے تیول نہیں فرمایا آپ ہو بیٹی نے جواب میں فزمانیا انبياء سابقين كوياكيزه مال اوراعمال صالحه كاحكم دياكيا اوريبي مجصحكم دياكيا الماسي

الهما ربيعه جرشي

أبكانعلق جماعت سحابه ستقار

۹۹۵ کے عبدالقد بن محمد بن جعفر ،احمد بن مخمذ بن علی الخز اعی مجمد بن کثیرعبدی ،حماد بن سکمه، ثابت ،بشیر بن عدوی ،ربیعه معاویه کے زمانیہ

ا رمسند الامام أحمد ١١/١ ٣٣٠. ومجمع الزوائد ٢١٢/٣. وسنن الدار قطني ١٥٠/١٥ وتلخيص الحبير ١٩١٠. والمطالب العالية 10 1/ أ. ولسان النميزان ١٢٢١. وكشف النخفا ١٨٨٨. والكامل لابن عدى ٩٨/٢. ونصب الراية ١٩٩٨، ٠٠٠ ٣٠ واللالئ المصنوعة ٢٨٧٢.

٢ ي السمستندرك ١٢٦٠ . ١٢٦ . والتنازينغ الكبير ١٣٣١٦ . ١٣٩ . ١٣٩ . ومجمع الزوائد • ١٠١ . ١٢٩ . وتفسير ابن كثير ت/ ا ٢٣٠ والدر المنطور ٢٥٠ ا . و كنز العمال ٩٢٥٠ . • ١٠٦٩١٠ .

س.:طبقات ابن سعد ١٨٥٤م. والتباريخ الكبير ١٦٠ ٩٦٣ ، والجرح الاستهار ١١١ . والكاشف ١٨١ ، والإستيعاب ٣٩٣/٢ م. وتهذيب الكمال ١٨٨٥ . والاصابة ١٠٠١ م.

یں کہتے ہیں کہ قیامت کے روز تمام لوگوں کوالیک کھلے میدال میں جمع کیاجائے گا پھر منادی اعلان کرے گا کہ عقریب اہل عزت اور اہل کر امت لوگ تمہارے سامنے آجا کینگے ،ان نے بعدوہ کے گا وہ لوگ کہاں ہیں جن کے بارے میں قرآئی آیٹ ذاہم بھی مار جمہان کے بہلو پچھوں سے الگ رہے ہیں (اور) وہ آپ پر ووردگار کو خوف وامیدے پکارتے اور جو (مال) ہم نے ان کودیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں )از بجدہ ۱۹۲۵۔ چنا خچاس اعلان پر ایک مختصری جماعت کھڑی بھو آبک مت کے بعد بھی اعلان ہوگا کہ وہ لوگ بھی کھڑے ہیں کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور آبک میں کھڑے ہیں جو جا کمیں جن کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے (ترجمہ) ( یعنی ایسے ) لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور آبک میں ( نموز اگری غافل کرتی ہے نہ خرید وہ اس دن سے جب دل ( خوف اور گھر اہث کے سیب ) المن جا سمنگے اور آبک میں ( اوپر جڑھ جا مکھگی ) ذریعے ہیں ( از نور ۲۳ تا ۲۵ سے ) اس اعلان پر گزشتہ جماعت سے پچھ بڑی جماعت کھڑی ہو ایک ذیانہ کے بعد ایس اعلان پر گزشتہ دونوں جماعتوں کے مقابلہ ہیں ایک بوگ بھر ایک دیاد کے بعد ہوں بھری جا تھری ہو کہ ہروفت اللہ کویاد کرنے والے کھڑے بوجا کمیں راوی کہتا ہے کہ اس اعلان پر گزشتہ دونوں جماعتوں کے مقابلہ ہیں ایک بی جماعت کھڑی بہوگی۔

## الهما الوعمر وشيباني إ

إَ بِ خدارًى انسان تھے۔

ہے ۹۹ عبداللہ بن محد بن جعفر ، ابو بکر بن محد بن احمد بن راشد ، غبداللہ بن بانی بضمرہ ، شیبانی کا قول ہے کہ تو راۃ نیس لکھا ہے کہ لیکی کرنے والے کا تواب ضائع نہیں ہوتا نیکی القداوراس کے بندے کے درمیان ضائع نہیں ہوتی۔

۱۹۹۸ کالو محد بن حیان ،ابو بکر بن معدان ،عبدالند بن بانی ضمر و نے بحوالہ شیبانی نقل کیا ہے کہ کتب ساویہ بیں لکھا ہے کہ بیت المقدی اس سونے کے گلاس کی مانند ہے جو بچھوؤں ہے بھراہوا ہو۔

۱۹۹۹ کابوعمرو بن حمدان بحسن بن سفیان ،ابوعمیر نحاس بضم و ،شیبانی ،عمرو بن عبدالله حضری ،ابوامامه کیتے بیں که رسول الله بھی نے ارشاد فرمایا الله نظر میں الله بھی نے ارشاد فرمایا الله نظر میں الله بھی نے اور تا میں میری پشت کی طرف کر کے فرمایا الله محمد میں نے تیرے سامنے مال غنیمت ،رزق ،اور تیرے بیچھے مدد کو کیا اور الله مسلسل اضافہ کرتا رہے گا اسلام اور اہل اسلام کوذی عزت اور شرک اور اہل تی کورسوا کرتا رہے گا تی مسافر بے خوف و خطریر امن سفر کرے گا ہے

میصدیث شیبانی کی سند سے فریب ہے اس حدیث میں حمزہ بن ربیعی کی سند سے تفرد ہے۔

ا عطبقات ابن سنعد ۱۸۰۵، ولتاریخ البکبیر ۱۸۰۵، والبجرح ۱۹۲۵، والکاشف ۱۳۲۸، ومیزان الاعتدال ۱۸۲۸، وتهذیب الکمال ۱۳۲۸.

المستعجم الكبير للطبراني ١/١١. وتاريخ ابن عساكر ١/٨٨. ومجمع الزوائد ١٠١٠. والأجاديث الصحيحة ٣٥. وكنز العمال ١٠٠١. ١٥٠٨. ومهمال ١٠٠١. ١٥٠٨. ومهما الزوائد ١٠٠٠. والأجاديث الصحيحة ٣٥.

۰۰۰ ۱۱ بوعمرو ، حسن ، ابوعمر ، خسم و ، یکی بن ابوعمرو شیبانی ، عمرو بن عبدالله حضری ، ابوا ما مسکتے ہیں کہ ایک روز رسول الله ہی ہیں کہ ایک روز رسول الله ہی ہیں کہ ایک روز رسول الله ہی ہیں کہ ایک میری امت میں حضرت عیسی کا نزول ہوگا جوا مام عادل ہوں گے ، عدل کے حت فیصلے فر ما نمینگے ، صلیب کو تو در یک بختر کر کول کریں گے ، خر کری اور اون پر کسی بوگل می بهت نہیں ہوگا بخل اور حسد افعالیا جائے گا ہر جانو رہا جمیت ہوگا حتی کہ بہر کول اپنے کے مند میں ہاتھ رکھنے ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا ، ای طرح اگر بچر کے سامنے افعالیا جائے گا ہم و ان اسم محتوظ رہے گا ، ہمر یوں میں بھیڑیا حفاظتی کے کا کام در کا پورے روے زمین پر عدل اور اسلام کا دور اور ہوگا ، کفاری سلطنت کا خاتم ہو جائے گا ، فر عین پر عدل اور اسلام کا دور اور ہوگا ، کفاری سلطنت کا خاتم ہو جائے گا ، فر میں بھیڑیا حفاظتی کے ، بیل اور گھوڑ ہے چند در ہموں میں فروخت ہوں گے ۔ فر طرح ہوگا ، کفار کے نیا کہ خوشہ یا ایک انار سے متحد دا فراو شکم سر ہو جا کیں گے ، بیل اور گھوڑ ہے چند در ہموں میں فروخت ہوں گے ۔ فر طرح ہوگا ، ابومر بھ بحوالہ ابو ہر پر قال میں اسمان میں اضعت ہم بی مصلی ، بیلی اور گھوڑ ہے چند در ہموں میں فروخت ہوں گے ۔ فر مایا تم میں اسمان میں اضعت ہم بی میں اپنی جا جو کے بیٹ کی بین ابی عمر و شیبانی ، ابومر بھ بحوالہ ابو ہر پر قسمی کی بین ابی عرفی انہ ہوگا ہی کہ بی بی اور کسمین کی تر کے گا اس کی دیت ہوئے ہوئے کا میکن ان کی حاجت بور کی نہیں کر ہے گا اس کی حاجت بور کی نہیں کر ہوئا ہی کے بار سے میں دریا فت کر ہوئا ہی کے بار سے میں دریا فت کر ہوئا ہی کے بار سے میں دریا فت کر کے گا اس کی حاجت بور کی کرو۔

#### سامهماعثان بن الي سودوم

آپ کم گواورعاش حدیث تھے۔عمر بن عبدالعزیز نے آپ کوعہد ہ فضاء چیش کیا تو آپ نے اسکی قبولیت سے انکار کردیا۔ ۲۰۰۸ محمد بن معمر ، ابوشعیب حرانی ، یجیٰ بن عبداللہ واحمد بن اسحاق ،عبداللہ بن سلیمان ،عبداللہ بن سعید ،عیسیٰ بن یونس ، اوزاعی کہتے ہیں کہ عثمان بن ابی سودہ نے ارشاد باری تعالیٰ ' و السساب قبون اولین ک السم قبوبون ''کی تفییر کرتے ہوئے فرمایا ''و السسابقون ''سے اول اول منجد جانے والے اور اول اول راہ خدا میں نکلنے والے افراد مراد ہیں۔

۳۰۰ ۸سلیمان بن احمد ،احمد بن عبد الوباب ،ابومغیرہ ، وعبد الله بن اسحاق ،عبد الله بن سلیمان ،حمود بن خالد ، ولید بن مسلم ،عمر بن عبد الواحد ،اوزاعی عثان بن البی سودۃ کا قول ہے کہ پہلے لوگ میت کو ڈن کر کے قبرستان سے بید عاپڑ سے ہوئے لوٹے تھے اے باری تعالیٰ اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ فر مااوراس کے بعد جمیں گراہ نہ فر ما۔

میں ۱۰۰ مسلیمان ، ابوشعیب ، بیخی بن عبداللہ ، اوزائ ، عثان بن ابی سودہ نے بیان کیا ہے کہ جب بھی کوئی قافلہ شام سے زیتون لے کرلوٹنا تو عبداللہ بن زبیراس سے ملاقات کر کے سر پر زیتون لگاتے ، چنا نچہ ایک بارانہوں نے اس طرح کیا اس حالت میں اچا تک ان کی حضرت عمر سے ملاقات ہوگئی حضرت عمر نے ان کی گدی بکڑ کرفر مایا سرکے بال خشک ہونے کے باوجود تیل لگاتے ہو پھراپنے حلہ کود کھے کر تکمرکرتے ہو؟ آئے میں تمہارے بال صاف کر کے تمہیں جانے دول گا۔

۵۰۰۵ ۱۳ احمد بن اسحاق ،ابو بگر بن الی دا ؤ د ، ملی بن خشر م بمیسی بن یونس ،رجل ،عثمان بن الی سود ه کا قول ہے 'صلاۃ الا و ابین ' 'بیہ ہے کہ انسان گھر ہے نکلتے اوراس میں داخل ہو ہے وقت دور کعت نفل پڑھ لے۔

ا مستد الامام أحمد ١٦/ ٩٠٠. والدر المنفور ٢/٢ ١١٠٠.

٣ ـ التاريخ الكبير ٢ رت. ٢ ٢٣ . والجرح ٢ رت ٢ ٨٣. والكاشف ٣٠رت ٢ تن٣٠. والنميزان ٣٠رت، ٥٥. وتهذيب الكمال ٢ ٣٨٢.

صامت کواس دیوار پرسیند پر ہاتھ رکھ کر گریہ کناں دیکھا میں نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی انہوں نے جواب دیا کہ اس جگہ کے متعلق ہمیں اللہ کے رسول نے خبر دی کہ آپ ﷺ نے اس جگہ دوزخ کودیکھا ہے۔

ہم ہم نہ الوزیاغو ٹی

التحدید استاق عبداللہ بن سلیمان بن اشعث مجمد بن خالد ،فریا بی ،اوزائ ،ابوزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ بھی ہے دریافت کیا ہے۔ کہ استان عبد اللہ بھی نے ارشاد فر مایا قبل فی سبیل اللہ سب نے افضل ہے اس کے بعد سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا ہے جانا ،اس کے بعد سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا ہے جانا ،اس کے بعد رجی ہا عمرہ کی حالت میں دنیا ہے کوئے کرنا افضل ہے کیکن تم تا جرموکر دنیا ہے مت جاؤ۔

۵ اساعبدالرجن بن ميسرول

۸۰۰۸ ابو محمد بن حیان مجمد بن عبائل بن ابوب اخرم مجعفر بن محمد بن فضیل ،ابومغیره ،صفوان بن عمره ،عبدالرحمٰن بن میسره حفری کینے بین کہ ایک فرشته کا نام روبیل ہے اس کا نصف حصه برف اور نصف حصه نور کا ہے وہ کہتار ہتا ہے کہ اے باری تعالی اس برف اور نور کے درمیان بھی الفت ومودت قائم فرما۔

۱۹۰۰ مبیب بن حسن علی بن مارون ،احمد بن حسن بن عبدالجبار ، بیشم بن خارجه ،اساعیل بن عیاش بصفوان بن عمر و ،عبدالرمن بن میسر ه حضری عرباض بن ساریه کیتے میں که رسول ﷺ کا ارشاد ہے القد تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھے میر ہے جلال کی تسم محتاج و مساکین لوگ قیامت کے روز میر ہے عرش کے سامیہ بول گھیج

۱۰ ۱۰ ۱۷ بوعمرو بن حمادان بحسن بن سفیان ، ولید بن عتبه دمشقی ، بقیه به مفوان بن عمر و بعبد الرحمٰن بن میسر و حضر می بعمر و بن عبسه فر ماتے ہیں که دسول القد هی الشار کے علاقہ وہر شیئے اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ سی

## ٢ ١٣٣ عمروبن قيس كندى ١٠

۱۱۰ ۱۸ ابواحمد بمحمد بن احمد بمعبدالقد بن محمد بن عبدالعزیز ، حاجب بن ولید ، زید بن حازم ، نورین یزید ، محمر و بن قیس کا قول ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے دنیا ہے محبت کرنے والا انسان ذکیل ہوتا ہے دین کی خاطر ذلت بر داشت کرنے والے انسان کواللہ قیامت کے روز معرف سے دکر الہی کے بغیر نوش عیشی میں زندگی گزار نے والاجسم عنداللہ سب سے زیادہ مبغوض ہے۔

العدم کا بن ہارون جعفر فریابی ہلیمان بن عبد الرحمٰن ،اساعیل بن عیاش عمرو بن قیس سکونی ،عبد الله بن بسر مازنی کہتے ہیں کہ دو بدو آپ گئی بن ہارون جعفر فریابی ہلیمان بن عبد الرحمٰن ،اساعیل بن عیاش عمر و بن قیس سکونی ،عبد الله بن مازنی کہتے ہیں کہ دو بدو آپ گئی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک نے خبر الناس کے بارے میں سوال کیا؟ آپ می نے فر مایا ذکر الہی میں مشغول دیتے ہوئے دنیا سے دفعت ہونا سب سے افضل ہے دوسرے نے خبر العمل کے بارے میں سوال کیا؟ آپ می نے فر مایا ذکر الہی میں مشغول دیتے ہوئے دنیا سے دفعت ہونا سب سے افضل عمل ہے ہے

ا مطبقات ابن سعد ۱۷۵۷م، والجرح ۱۳۲۵ والكاشف ۱رت ۹ ۳۳۱ والكاشف ۱رت ۹ ۳۳۸ والميزان ۲رت ۹۸۱ م. وتهذيب الكمال سعد۳

٣ . مسند الامام أحمد ٢٣٣٠٥ . ٢٣٨ . وصحيح إبن حبأن ١٥١٠ . والترغيب والترهيب ١٨٨٠ .

من الدر المنشور ١٨٣/١. وعمل اليوم والليلة لابن السنى ٢٦١. والأذكار ١٨. وكنز العمال ١٩٣٢٠.

م. طبقات ابن سعد ۵۹م. والتاريخ الكهو ٢/٢٥٥٥، والجوح ٢/١ ٥٥م ١. والميزان ١٨٥٦، وتهديب الكمال ١٨٥٥م.

ن امشكنة المعطابيع ٢٢٠٠ واتحاف السادة العقين ١٢٠/١ و ١٢٠/١ وشرح السنة ١٢٠٥ ا. والزهد لابن المبارك ٢٥/١ الموادعة ٢٢١ والزهد لابن المبارك ٢٥/١ والاسرار المرفوعة ٢٢١ والاحاديث الصحيحة ١٨٣١.

# اس حدیث کومعاوید بین صالح نے عمرو بن قیس کی سند سے اس کی مثل روایت کیا ہے۔

## ٢ ٢ ٢ ٢ محربن زياد الباني

۱۱۳ ۸ سلیمان بن احمد ،مویٰ بن عیسیٰ بن منذر خمصی ،ا بی ، بقیه کتے ہیں کہ محمد بن زیاد نے مجھے ایک وینار دے کرفر مایا اس کے زیتون خرید کرلا وکٹیکن قیمت کم مت کرانا اس لیے کے میں نے ایک قوم کوابیا کرٹا دیکھا ہے۔

۱۹۰۸ ابی ، ابومحد بن حیان ، ابراہیم بن محمد بن حسن ، احمد بن سوید کندی ، بقید ، محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ چنداللہ والول نے جمع ہوکرموت کا تذکرہ کیاان میں سے ایک نے کہا کہ اگرموت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو میں تم سب سے پہلے لقاء الہی کے شوق کی وجہ سے دنیا ہے چلاجا تا۔ ۱۵۰ ۱۸ بوعمر و بن حمد ان ،حسن بن سفیان ، ولید بن عتبہ ، بقید ،محمد کا تول ہے کہ ابوا مامہ میرا ہاتھ بکڑ کر گھر کی طرف چل دیئے راستہ میں ہر مسلمان ، نصر انی اور چھوٹے بڑ ہے کو انہوں نے سلام علیم مہا ، جب گھر پہنچ تو میری طرف متوجہ ہوکر کہنے گئے اللہ کے رسول نے ہمیں سلام عام کرنے کا حکم دیا ہے۔

#### ٨٧٣ عبده بن ابولياس

۱۶-۸-ایمان بن احمد ،احمد بن عبدالو ہاب ،ابومغیرہ ،اوزاعی عبدۃ کا تول ہے کہلوگوں میں ریا کے سب سے زیادہ قریب اس کے لئے ہمان لا نیعہ والاشخص ہے۔

ے ۱۰ ۸ سلیمان بن احمد ،احمد ،ابومغیرہ ،اوزاعی ،عبدہ نے بیان کیا ہے کہ دن میں قرآن پاک مکمل کرنے والے مخف پر فرشنے رائے تک اور رات میں قرآن پاک مکمل کرنے والے مخص پر فرشنے صبح تک رحمت بھیجتے ہیں۔

۱۸- ۸سلیمان بن احمد ،ابومغیره ،او ژاعی ،غیده کہتے ہیں کہ ابن زبیر کے فتنہ کی مدت ۹ سال ہے اس عرصہ میں شرح بالکل غیر جانبدار

۰۱۹ ۸ محربن معمر ، ابوشعیب حرانی ، یکی بن عبدالله ، اوز اعی ،عبدة فرماتے ہیں کے جنتی جب ایک بارا پی بیوی کے پاس سے آئے گا تو ستر گنا محبت بڑھنے کے بعد دوبارہ اس کے پاس جائے گا۔

۱۰۱۰ ۸سلیمان بن احمد ،احمد بن مسعود مقدی ، عمر و بن ابی سلمه اوز ائی نے بحوالہ عبد ہ نقل کیا ہے کہ شرت کا بن اہلیہ کے پاس جاتے وقت برکت کی دعافر ماتے اس کے بعد اسے کہتے میر ہے ساتھ رکوع کر ان کے رکوع سے فارغ ہونے کے بعد ان کی اہلیہ کھڑی ہوجاتی حتی کہ ان کے پہلو میں بیٹھ جاتی پھر ان سے ان کی اہلیہ کہتی کہ تقدیر الہی نے ہم دونوں کو جمع کر دیا اس لئے آپ جو چاہیں جھے تھم دیں اس کے بعد ان کی اہلیہ شرت کے بہتی شاید تم میری والدہ کے میرے پاس آنے سے خوش نہیں ہو؟ شرت کہتے کہ ایسا ہی ہے اس کے بعد ان کی والدہ ان کی بات ہے گئی تو انہیں بڑی مشکل سے بہچانا ،شرت کے کہا کہ بی تمبرار سال تک نہیں آئی دوسال گزر نے کے بعد جب ان کی والدہ ان کے پاس آئی تو انہیں بڑی مشکل سے بہچانا ،شرت کے کہا کہ بی تمبرار سال کے بیوی کی لڑکی ہے۔

۱۲۰ ۱۹ حمر بن اسحاق عبد الله بن سليمان مجمود بن خالد ،عمر بن عبد الواحد ،اوزاع ،عبده نے کہا کددنیا کی آگ بھی دوزخ کی آگ ہے۔ پناه مانگتی ہے۔

ا ما التاريخ الكبير الرت٢٢٣. والجرح ٢١٥ه ١٠٠ والكاشف ١٦٣ ١٩٢٩. والمهزان ١٦٨م٥٥٠.

٢ رطبقات ابن سعد ٣٢٨/٦. والتاريخ الكبير ٢/٦٥٥١. والجرح ٢/٦٥٥٥، والكاشف ٥٥/٢. وتهذيب الكمال ٢٠١٨.

۲۲ - ۱۸ حر ،عبدالقد ،عباس بن ولید بن مزید ،ابی ،اوزاعی ،عبد و کا قول ہے الجیس کہنا ہے کہانسان مجھے دو چیز وں میں عاجز نہیں کرسکتا (۱) مال کوحلال وحرام طریقوں سے حاصل کرنے میں (۲) اسے بیچے اور غلط کاموں پر لگانے میں۔

سا ۱۸۰۲ احمد عبدالله ،عباس ، ابی ، اوز اعی ،عبدہ کہتے ہیں کہ ہرروزسور نج کوبل ازطلوع دو بارضرب لگائی جاتی ہے جس کے بعد وہ مٹ کر اعلان کرتا ہے کہ کچھ بے وقوف لوگ اللہ کوچھوڑ کرمیری عبادت کرنے والے ہیں۔

ہ ۱۲۷۰ ۱۶ حمد ،عبداللہ عباس ،ابی ،اوزاعی کہتے ہیں کہ عبدہ سے یا جوج ما جوج ہے بارے میں سوال کیا گیا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک کا ہزاران میں سے اورایک ہم میں سے ہوگا۔

۰۲۵ ۱۹ احمد ،غید اللہ حسن بن احمد بن ابی شعیب مسکین بن بکیر ،اوزاعی ،عبدہ کا قول ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے پیل زبرجد ، یا قوت اورموتیوں کے بیں اللہ تعالی ایک ہوا بھیجے گا جس ہے بہت سر ملی آواز نکلے گی۔

۲۷ • ۸عبدالله بن محمد بن جعفر،ابراہیم بن محمد بن حسن ،عبدالسلام بن علیق ،عقبہ بن علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے اوزا ی کو کہتے سنا کہ عبدہ مسجد میں دنیاوی باتیں بالکل نہیں کرتے تھے۔

۱۲- ۸سلیمان بن احمد ،ایوزرعه دمشقی محمد بن ابی اسامه ضمر ه رجاء بن ابی سلمه کهتے ہیں که میں نے عبده کو کہتے سنا ہے کہ کاش دنیا میں مجھے یہ چیز حاصل ہوتی کہ دنیا والے نہ مجھے سے کوئی سوال کرتا۔

ہے۔ ۱۷۰۸ ابو حامد بن جبلہ بھر بن اسحاق بن رافع ،زید بن حباب رجاء بن الی سلمہ کہتے ہیں کہ عبدہ سے ایک شخص نے کس مسئلہ میں ان کی رائے معلوم کی انہوں نے فر مایا کہ جھے تو یہ بات پیند ہے کہ میں ان سے اوروہ امھے سے کوئی سوال نہ کریں۔

۲۹ • ۸ ابوحامد بن جبلہ مجمد ،عبداللند بن عمر قرشی ،ابوا سامہ نے اوز اعی کا قول نقل کیا ہے کہ ہمارے پاس عبدہ بن ابولبا بداورحسن بن حریہے افضل کوئی مخص نہیں آیا۔

۰۳۰ ۱۷۰۷ بو بکر بن ما لک ،عبدالله بن احمر بن عنبل جسن بن عبدالعزیز جروی ،ابوحفص تنیسی اوز اعی کہتے ہیں کہ پیس نے عبدہ کو کمزوری کی حالت میں طواف کرتے و کیھران سے نسس کے ساتھ زمی کی درخواست کی انہوں نے فر مایا مؤمن تو طاقت ہے زیادہ مشقبت برداشت کرتا ہے۔
کرتا ہے۔

ا۳۰ ۱۷ ابو بمر بعبدالله الی ابومغیره ،اوزاعی کہتے ہیں کہ میں نے عبدہ کو کہتے شاہے کہ مؤمن کو جیالیس روز میں ایک بارضرورخوف لاحق ہوتا ہے۔

۸۰۳۲ قاضی ابواحمد ، ابوعبد اکرحمن احمد بن علی عیسی بن احمد عسقلانی ، بقیه بن ولید مطعم بن مقدم کہتے ہیں کہ میں نے عبدہ کو کہتے سنا ہے کہاوک مہتے ہیں کہ فیر ان کے عبدہ کو کہتے سنا ہے کہاوک کہتے ہیں کہ فیر کی دور کعتیں زمانہ کی تمام اشیاء ہے افضل ہیں اور فرض نماز کا ایک جصد دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔

سه ۱۰ ۸- سلیمان بن احمد ،احمد بن عبدالو ہاب ،ابومغیرہ ، سلیمان ،عبداللہ بن سعید بن ابیم ریم ،محمد بن یوسف فریا بی ،اوزاعی عبدہ نے ابن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ دسول خدا ﷺ نے میراہاتھ پکڑ کرفر مایا ابن عمر اللہ کی عباد ت ایسے کر گویا تو اسے دیکھ رہاہے اور دنیا میں اجنبی مسافر کی طرح رہ الے

اس صدیت کوفریا بی نے اوز اعی مجاہدا ہن عمر کی سند سے اسی طرح روایت کی ہے۔

مهم محبيب بن حسن الحمر بن عبيد ، محمد بن مسروق طوى ، محمد بن حسان كى ، عبد التدين ابوعثان مصى ، اوزا كى ، عبده ، ابن عمر كبتي بيل كه المستند الامام أحسد ١٣٢٦. ومسجم النووانيد ١٠٠٨، ١٨٨٣. والسبطالب العالية ١٩٠٩. ٣٠٩. والتوغيب والتوهيب المستند الامام أحسد ١٣٢٨. وفتح البادى المر ٢٣٨، واتحاف السادة المتقين ١٢٣٨. ١٢٣٨. ١٩٥٥. وكنز العمال ٥٠٥٠. ١٨٨٨ م ٥٠٥. وكنز العمال ٥٠٥٠.

رسول خدا ﷺ خارشادِفر مایااللہ تعالی نے لوگوں کے نفع کے لئے بچھ بندوں کوخاص طور پرنعتیں عطا کیں ہیں جب تک وہ نعتوں سے دوسروں کوفا کدہ پہنچاتے ہیں تو اللہ وہ نعتیں انہیں عطا کرتا رہتا ہے لیکن جب وہ ان نعتوں سے دوسروں کوفا کدہ پہنچا تا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی وہ نعتیں ان سے چھین کر دوسروں کوغطا کرویتا ہے۔

ابوعثان کا بورا نام عبدالله بن زید کلبی ہے۔اس حدیث میں بیاوزائ سے روایت کرنے میں متفرد ہیں اس حدیث کواحمہ بن بونس ضی نے ابوعثان ہے روایت کیا ہے اوراس مومعا و بیبن بجیٰ کانا مویا ہے

۳۵۰ ۱۸ ابومحر بن حیان ،احمد بن معدان ،احمد بن یونس معلویین کیی ، ابوعثان نے بحوالہ اوزا می گزشتہ صدیث کی مانندروایت کیا ہے۔
۳۵ - ۸ عبد الله بن محمد بن جعفر ،احمد بن محمد بن عبد الله محمد بن عبید ، خطاب بن عثان ، یوسف بن سفر ،اوزا می ،عبد ہ شقیق بن سلمہ نے بحوالہ عبداللہ بن مسعود رسول الله ﷺ کا قول نقل کیا ہے کہتم کسب رزق میں ایک دوسرے سے نہیں بڑھ سکتے اس لئے کہ اللہ نے موت اور مصیبت لکھ دی ہے اور معیشت اور عمل تقسیم فرمادیا ہے لوگوں کوان چیزوں کی طرف دھکیلا جار ہا ہے ہے۔

یہ صدیث اوز اعی اور عبدہ کی سند سے غریب ہے۔

۱۳۷۰ ۸ محر بن مظفر بحبرالله بن محر بن جعفر ،اسد بن محر مصیصی بسعید بن مغیرہ ،ابواسحاق فزاری ،اوزاعی ،عبدہ ،زربن حبیش ،عبدالله بن مسعود کہتے ہیں کدالله کے رسول کے اسلام اللہ ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی دی دنوں میں قربانی کاعمل کرنا عندالله سب افضل عمل مسعود کہتے ہیں کداللہ کے رسول جھاکا فرمان ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی دی دنوں میں قربانی کاعمل کرنا عندالله سب اللہ کے سب آپ کھی نے فرمایا (اس محض کے علاوہ جو مال و جان لے کرراہ خدامیں قبال کے لئے گیا در بھر شہادت کے بغیروا ہی نہیں لوٹا) راہ خدامیں جہاد کرنے ہے بھی افضل ہے۔

ریرحدیث اوز ای اورعبدہ کی سند سے غریب ہے۔

۸۳۰ ۸ سلیمان بن احمد ،ابوزنباع روح بن فرح ،اسحاق بن ابراہیم بن رزیق ،ابویمان ،اوزاع عبدہ ،زربن حمیش کہتے ہیں کہ میں نے مذیفہ کو کہتے سا ہے کہ رسول خداہ ہے کا ارشاد ہے اللہ نے بذریعہ دی جھے نے مایا اے مرسلین ومنذرین کے بھائی اپی قوم کو تھم دہیے کہ وہ میز ہے گھر میں قلب کا تزکیہ کرکے داخل ہوں اس لئے کہ اس کے بغیر داخل ہونے والے پر میں اس کے نماز میں مشغول رہنے تک اس پر العنت کرتا ہوں تا آئکہ وہ اپنا قلب صاف کرلے ، پھر جب وہ اپنا قلب کا تزکیہ کر لیتا ہے تو میں اس کا کان ،آئکھ بن جا تا ہوں جن کے زریعے وہ دیکھ تاور سنتا ہے اور وہ میرے اولیاء اور اتقیاء میں ہے بن جاتا ہور وہ جنت میں انبیاء ،صدیقین اور شہداء کے ساتھ میرا پڑوی ہوگا ۔ پر

میصدیث اوزائ عن عبرہ کی سند سے فریب ہے اس صدیث کوعلی بن معبد نے آئی بن ابی کی عن اوزاعی کی سند سے ای طرح روایت کیا ہے۔

إرالمعجم الكبير للطبراني ٢٨٥/١. واتيحاف السادة المتقين ١٤٥/٨ . وتاريخ أصبهان ٢٤٢/٢. وتخريج الاحياء سر٢٣٩.

۲ ما کنز العمال ۵۰۳.

سمر تفسير القرطبي ١١٥١٢.

## ومهراشد بن سعيل

احمد بن جعفر بن ما لک بعبداللہ بن احمد بن طنبل ،ابو ہما م بعثان بن سعید ، جریر بن عثان کہتے ہیں کہ راشد بن سعد آئی بت سوال کمیا گیا انہوں نے فر مایا تعیم'' طبیب نفس' کا نام ہے پھران سے غناء کی تعریف پوچھی گئی تو انہوں نے جواب میں فر مایا کہ غناء جسم کی صحت کا نام ہے۔

٣٩٠ ٨ ابو بكربن ما لك ،عبدالله بن احمر ، أبي ، ابويمان ، جربر نے راشد كے واله بے گزشته قول كے ما نندروايت كيا ہے ـ

پیم ۱۰ ابوجمہ بن حیان ،اسحاق بن ابراہیم ،محمہ بن سھل ،عبداللہ بن صالح ، داشد بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت موٹ چاکیس روز کے بعد جب اللہ تعالی ہے ہم کلام ہونے کے لئے کوہ طور پرتشریف لے گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے موئی تیری قوم مجھڑے کی وجہ سے فتہ میں مبتلا ہوگئی ہے۔ حضرت موٹ نے عرض کیا کہ اے باری تعالی سے کوہ کرا ہے جب کہ آپ نے ان کوفرعون کے ظلم اور دریا ہیں غرق ہونے سے نجات دی اور آپ نے اس کے علاوہ بھی ان پر انعامات کئے اللہ تعالی نے فرمایا اے موٹ تیرے بعد انہوں نے بچھڑے کی پرسش شروع کردی ہے۔ حضرت موٹ نے عرض کیا کہ اے باری تعالی اس میں روح کس نے ڈالی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے رحضرت موٹ نے عرض کیا کہ اے باری تعالی اس میں روح کس نے ڈالی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے ان کے موٹ نے عرض کیا کہ اے باری تعالی میں فتہ میں مبتلا کیا۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے کیم میں نے ان کے قلوب کوائی کی طرف مائل پایا جس کی وجہ سے میں نے ان کے لئے یہ کام آسان کردیا۔

ا ۱۳۰۸ سلیمان بن احمد ،ابوزری عبدالرحمٰن بن عمروابو بمان ،وابوابو بمر بن ابی مریم ،راشد ،سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد افر مایا قیامت کے روز اللہ تعالی میری امت کے بارے میں ضرورمیری سفارش قبول قرمائے گاہیے

۱۳۲۱ ۱۳۲۱ مسلیمان ہعبداللہ بن محمد بن سعید بن الی مریم ہمحد بن یوسف فریا بی ہفیان توری ہثور بن پر بید ، راشد ، معاویہ کا قول ہے کہ میں نے ارسول اللہ ﷺ کو کہتے سا ہے کہ جب تولوگوں کے عیوب تلاش کرے گا تو تو ان کوخراب کردے گاسے

۳۰۰۰ ۱۱ بو بح محمد بن حسن ،محمد بن شاذان جو ہری ، زکریا بن عدی ، بقیہ صفوان بن عمر ، راشد ، نو بان کہتے ہیں کے وسول خدا ہے ۔ ارشاد مزمایا دس افراد پر بھی بننے والے حاکم کو قیامت کے روز گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہاتھے کی شکل میں لایا جائے گا اس کے بعد اس کا عدل آئے اے آزاد کرائے گایا اس کاظلم اسے ہلاک کردے گامی

۱۹۳۳ ما بوعمرو بن حمدان ،حسن بن سفیان ، علیم بن یوسف ، علی بن مجر ، عیسی بن یونس ، ابو بکر بن ابی مریم ، را شد ، ثوبان نے بیان کیا ہے کہ اللہ میں جمدان ،حسن بن سفیان ، علیم بن یوسف ، علی بن مجر ، عیسی بن یونس ، ابو بکر بن ابی مریم اس بات ہے جیا ، بیس کرتے اس بات ہے جیا ، بیس کرتے اس بات ہے جیا ، بیس کرتے کے چند شریع ہواری پر سوار ہوئے و کی فرشتے بیادہ یا جل رہے ہیں اور تم سواری پر سوار ہوئے

الم الم المسلمان بن احمد، بمربن عبل بعبدالله بن صالح بمعاویه بن صالح براشد، ابوامامه نے بیان کیا ہے که رسول کریم ﷺ کاار شادگرای کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ کاار شادگرای کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ کاار شادگرای کیا ہے تا سان تلے غیراللہ کی عبادت کرنے والاسب ہے بڑا خواہش برست ہے۔

ا عنطبقات ابن سعد ۱۸۲۷م. والتاريخ الكبير ۱۳۵۳م ۹. والجوح ۱۸۲۳ والميزان ۲۱۸ مرت ۲۱۸. والميزان ۲۱۸ و ۲۱۸. وتهذيب الكمال ۱۸۲۱.

٢ ـ كنز العمال ٢ ـ ٣٨٣٢.

مورشوح السنة ١٠٤٠٠. ومشكاة المصابيع ٢٠٤٩.

سم التحاف السادة المتقين ١٨٨٨ اس. وتخريج الاحياء ١٥٨٣. واللآلئ المصنوعة ١٨٨١. وكنز العمال ١٨٢٨. وكنو العمال ١٨٢٨. وكنو العمال ١٨٢٨. وكنو العمال ١٨٢٨. وعدن التومذي ١١٠١. والسنن الكبرى للبيهقي ١٨٣٨.

Marfat.com

۳۸۰ ۱۱ بوعمرو بھن ، حیان بن موئ ، ابن مبارک ، ابو بکر بن ابی مریم ، راشد حبیب ، ابوا مامہ کا قول ہے کہ آپ بھٹے نے کھانا کھانے کے بعد مجھے بید عابع ھنے کا تھم دیا اے باری تعالی آپ بی نے مجھے کھانا کھلا یا سیر کیا اور سیراب کیالہذا تمام تعریفیں آپ بی کے لئے ہیں۔
ان احادیث میں رابشد کی سند سے تفرو ہے ، چنانچے سعد کی حدیث میں ابن الی مریم ، معاویہ کی حدیث میں تو رُقو ہان کی حدیث میں صفوان نیز تو بان کی حدیث میں ابو بکر ، ابوالم امریم کی حدیث میں معاویہ بن صالح ، نیز امامہ کی حدیث نی متابعۃ الھوئ میں میسی بن ابر اہیم اور امامہ کی حدیث فی الدعاء میں ابن الی مریم کی سند سے تفرد ہے۔
بن ابر اہیم اور امامہ کی حدیث فی الدعاء میں ابن الی مریم کی سند سے تفرد ہے۔

٠ ۵٣ ماني بن كلثوم إ

آپ کم گواور عاشق حدیث تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے آپ کوعہد اوقضاء پیش کیا تو آپ نے اسکی قبولیت سے انکار کردیا۔ ۱۰۹۷ الی وابومحد بن حیان ،ابراہیم بن محد بن حسن بمیسی بن خالد ،ابویمان ،اساعیل بن عیاش ،اسید بن عبدالرحمن عمی ، ہانی بن کلثوم کا قول ہے کہ مؤمن فقیراس مریض کی مانند ہے جس کے مرض کی تشخیص کر کے ڈاکٹر اسے چنداشیاء جے روک دے اسی طرح القد نے مؤمن کو دنیا ہے روک دیا ہے۔

۸۷۰ ۸سلیمان بن احمد ،عبدالرحن بن ابراہیم بن رحیم ،انی جمد بن شعیب بن شابور ،خالد بن د بقان ، ہانی بن کلثوم کہتے ہیں کہ میں نے محمد د بن رہید سے بحد بن سامت رسول اللہ ﷺ کا ارشاد سنا ہے کہ مؤمن ناحق خون سے بل آزاد صالح رہتا ہے لیکن اس کے ارتکاب کرنے کے بعد خراب ہوجا تا ہے۔

٩٠٨٠ ٨عبدالله بن جعفر ،اساعبل بن عبدالله بعبدالاعلى ،ابوجهر ،صدقه بن خالد ، خالد بن د ہقان نے اسی کی مثل روایت کیا ہے۔

#### المساعروه بن رويم

۲۵۰۸ حمد بن سندی جسن بن علویه قطان ،اساعیل بن عیسلی عطار ،اسحاق بن وجب ،اوزاعی ،ابو بکر ، بزلی مجمد بن نصل ،سلیمان اعمش

ا مالتاريخ الكبير ٨٨ ت ٢٨٢٣. والجرح ٩٨ ت ٣٢٣، والكاشف ٣٨ ت ١٠٣٢. وتهذيب الكمال ١٩٥٣٠. ا

ع طبقات ابس سعد ١/ ٩٠٠ والتاريخ الكبير ١/٣ والجرح ٢/٢ ا ٢٢١. والكاشف ٢/٣ والكاشف ٢/٣. وتهذيب الكمال ١٠٠٠ والكاشف ٢/٠٠ والتاريخ الكبير ١/٣٠ والجرح ٢/٢ الكمال ١٠٠٠ والكاشف ٢/٠٠ والتاريخ الكبير ١/٣٠٠ والمجلس الكمال ١٠٠٠ والكاشف ٢/٠٠ والتاريخ الكبير ١/٣٠٠ والمجارع ١/٢٠ والكاشف ٢/٠٠ والتاريخ الكبير ١/٣٠٠ والمجارع ١/٢٠٠ والمجارع ١٠٠٠ والتاريخ الكبير ١٠٠٠ والتاريخ الكبير ١/٢٠٠ والمجارع ١٠٠٠ والتاريخ الكبير ١٠٠٠ والتاريخ الكبير ١٠٠٠ والتاريخ الكبير ١٠٠٠ والمجارع ١٠٠٠ والمجارع ١٠٠٠ والكاشف ١٠٠٠ والتاريخ الكبير ١٠٠٠ والمجارع ١٠٠٠ والكاشف ١٠٠٠ والتاريخ الكبير ١٠٠٠ والتاريخ التاريخ التاريخ الكبير ١٠٠٠ والتاريخ الكبير ١٠٠٠ والتاريخ الكبير ١٠٠٠ والتاريخ التاريخ التار

ا یک راہب اور خادم ہے میری ملا قات ہو گئی راہب عاقل اور ذی رائے مخص تھا میں نے ان سے جمع ہونے کی وجہ ہو تھی انہوں نے ۔ جواب دیا کہ یہاں ہمارے ایک شیخ میں سال میں ایک ہارہم ان کی زیارت کے لئے جمع ہوتے میں اور دینی معاملات میں ہم ان کے مشوروں کے مطابق عمل کرتے ہیں میں نے کہا کہ میں ان کے قریب ہو کران ہے کچھ مفید ہاتیں سنالوں تا کہ بچھے بھی فائدہ حاصل ہو چنانچے میں ان کے قریب ہواانہوں نے مجھ سے یو چھا کہ تمہاراتعلق امت محدیہ ہے ہیں نے کہا کہ ہاں پھراس نے دریافت کیا کہ تمہار اتعلق امت محدید کے علماء سے سے یا جہال سے میں نے کہا کہ سی ہے ہیں چراس نے کہا کہ تمہاری کتاب میں ہے کہ جنتی لوگ کھا تھیں گے بیئیں گے لین بول و براز نہیں کریں گئے میں نے اثبات میں جواب دیاانہوں نے کہا کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں پھرانہوں نے د نیامیں مجھ سے اس کی مثال دریافت کی میں نے کہا کہ دنیامیں اس کی مثال ماں کے بیٹ میں بچہ کی ہے جو بول و براز کے بغیر کھا تا بیتا ہے۔اس کے بعداس نے کہا کہتم میبیں کہتے کہ جنتی اشیاء میں کھنانے سے کوئی کی واقع نہیں ہوگی میں نے کہا کہ بالکل اس نے کہا کہ دنیا میں اس کی مثال پیش کرومیں نے کہا کہ اس کی مثال اس ماہر عالم کی مانند ہے جس کے علم نے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس ہے اس کے علم میں کوئی کئی واقع نہیں ہوتی ، پھراس نے کہا کہ کیاتم نماز میں تہیں کہتے ہوہم پراورالند کے نیک بندوں پرسلامتی ہو میں نے کہا کہ اس طرح ہے اس کے بعدوہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا کہ سب سے زیادہ امت محد بیکو خیر سے نواز اگیا ہے اس لئے کہ امت محمد ریے کے ایک محص کے اسلام عملینا و علی عباد الله الصالحین کہنے پر روئے زمین کے تمام مؤمنین کے لئے دس نیکیاں کھی جاتی بیں اس کے بعد اسے بھے ہے کہا کیاتم مؤمنین اور مؤمنات کے لئے استعفار نہیں کرتے ہو؟ میں نے اثبات میں جواب دیا بھر اس نے اپنے ساتھیوں سے بخاطب ہو کر کہاا مت محدید کا جب کوئی فردمؤمنین اورمؤ منات کے لئے استغفار کرتا ہے ہو آسان پرموجود تما مقرشتوں اور روئے زمین کے تمام مؤمنین کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں <u>ا</u>س کے بعد وہ مجھے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس کی کو تی ونیا میں مثال پیش کرومیں نے کہا کہ اس کی مثال دنیا میں اِستخص کی مانند ہے جو کسی جھوتی یا بری جماعت کے پاس ہے گزرتے ہوئے اسے سلام کرے اور وہ اس کے سلام کا جواب دیں راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد اس کے غصہ میں کمی واقع ہوگئی ۔ پھراس نے کہا کہ میں نے امت محمد میں تجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا مجھ ہے جوسوال کرنا جا بتنا ہے کرمیں نے کہامیں اللہ کے لیے اولا د کا عقیدہ رکھنے والے تحقی سے کیا سوال کروں میری بات س کزاس نے چہرہ سے نقاب اٹھا کر ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے کہاا ہے تحص کی القد مغفرت نہ استحریبهم اس قسم کے عقیدے ہے برائٹ کاا ظہار کرتے ہیں بھراس نے مجھے ہے کہا میں تم ہے ایک سوال کرنا میا ہتا ہوں کیا تم مجھے اس کا جواب دو گئے میں نے کہا کہ کیوں تہیں اس نے کہا کہ کیا تمہاری ایس حالت ہوگئی ہے کہتم میں بچہ بے دھڑک گالی دینا شروع کر دے میں نے کہا کہ ہاں اس نے کہا کہ اس وقت تمہارے زویک دین کی وقعت علم ہوکر دنیا کی وقعت بڑھ جائے گی۔ ۵۰۰ ۱ ابومحمد بن حیان ،عبدان بن احمر ،ابن الطباع ،احمد بن مفضل ولید بن مسلم ،سعید بن عبدالعزیز عرو 6 بن رویم کاقول ہے کہ حضرت

۵۵۰ ۱۱ بومحد بن حیان، عبدان بن احمد ، ابن الطباع ، احمد بن منقل ولید بن مسلم ، سعید بن عبدالعزیز عروة بن رویم کا قول ہے کہ حضرت موی کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ میر ہے والدین آپ پر قربان بول جب سے آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں اس وقت سے میں آپ سے جدا ہوں کیونکہ حضرت موی نے اللہ سے ہم کلام ہوئے چبر ویر کپڑاؤال سے جدا ہوں کیونکہ حضرت موی نے اللہ عبر ویر کپڑاؤال کرر کھتے ہے اور وفات تک آپ کوکسی نے نہیں و کھا البتہ حضرت موی نے ایک بارا پنا چبر واپنی اہلیہ صفر آکے لئے کھولا تو ان پر عشی طاری بر گئی اور و بحد و مربر سرگئی

۳۵۰ ۸سلیمان بن احمد ،احمد بن عبدالو باب ،ابومغیره ،اوزاعی عروة کا تول ہے کہ فجر کی دورکعت سنت مؤکدہ پڑھ کرفرض اداکرنے والے شخص کی نمازمقبول ہوتی ہے اوراس کا نام متفین کی فہرست میں لکھاجاتا ہے۔

۵۰۰۵ قاضی ابواحمد ، موی بن اسحاق ، محمد بن بکار ، فرج بن فضلہ ، عروة کتے ہیں کہ ایک روز حضرت موی نے اللہ تعالی ہے وعاکرتے ہوئے سوال کیا کہ اے باری تعالی شیطان انسان کی کس جگہ پر تملہ کرتا ہے ، فور آپر وہ بٹا حضرت موی کیا و کیھتے ہیں کہ شیطان کا سانب کی مشل سرے جسے وہ انسان کے قلب پر رکھتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اسے دور کر لیتا ہے اور جب ذکر چھوڑ و بتا ہے تو پھر وہ اپناسر انسان کے قلب پر رکھ و بتا ہے ۔ راوی کہتا ہے کہ تول باری تعالی ' و هن شو الوسو اس المحناس ' کی بہی تشریح ہے۔ کہ ایا میری کا میری کا میری میں عبد اللہ بن سلیمان مجمد بن خلف عسقلانی ، فریا بی ، اوز اع ، کہتے ہیں کہ اللہ کے درسول کے فی ارشاد فر مایا میری امت کے اولین و آخرین عمر میں عبد واللہ و نول کے ، ابست دونوں کے ۔ امت کے اولین کے افراد خراب ہوں گے ، ابست کے دونوں کے درمیان کے افراد خراب ہوں گے ۔ ابست دونوں کے ۔ اولین کے افراد خراب ہوں گے ۔ ابست کے درمیان کے افراد خراب ہوں گے ۔ ابست کے درمیان کے افراد خراب ہوں گے ۔ ابست کے درمیان کے افراد خراب ہوں گے ۔ ابست کے درمیان کے افراد خراب ہوں گے ۔ ابست کے درمیان کے افراد خراب ہوں گے ۔ ابست کے درمیان کے افراد خراب ہوں گے ۔ ابست کے درمیان کے افراد خراب ہوں گے ۔ ابست کے درمیان کے افراد خراب ہوں گے ۔ ابست کے درمیان کے افراد خراب ہوں گے ۔ ابست کے درمیان کے افراد خراب ہوں گے ۔ ابست کے درمیان کے افراد خراب ہوں گے ۔ ابست کے درمیان کے افراد خراب ہوں گے ۔ ابست کے دونوں کے ۔ ابست کے دونوں کے درمیان کے افراد خراب ہوں گے ۔ ابست کے دونوں کے دونوں کے درمیان کے افراد خراب ہوں گے ۔ ابست کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونو

۵۰۰۸۱؛ وبکرآ جری،اخمد بن بیخی حلوانی،شیبان بن فِروخ ،سرور بن سغیدتمیمی ؛اوزا کی ،غروہ ،علی فِرماتے بیں که آپ بیجیئی کاارشادگرا می بخروہ ،علی فِرماتے بیں که آپ بیجیئی کاارشادگرا می بیا بی بچوبھی درخت تھجور کا اکرام کرواس لئے کہ وہ تمہارے والد کی باقیماندہ خاک ہے بیدا کیا گیا ہے جس درخت کے نیچے حضرت مریم نے بچے جناوہ درخت عنداللہ سب زیادہ مکرم ہے للبذاتم اپنی عورتوں کورطب (تھجوریں) کھلاؤا گررطب نہ ہوں تو تمرکم کھلاؤ۔ آ

یہ حدیث اوز اعی عن عروہ کی سند سے غریب ہے ،اس حدیث کی سند ہیں مسرور بن سعید کی سند سے تفرد ہے۔

۵۸ دسلیمان بن احمد ،احمد بن عبدالرحمن بن عقال الحرانی ،ابوجعفرنفیلی ،عباد بن کثیر رملی ،عروة ،انس بن ما فک نے بیان کیا ہے کہ دسول خدا پیج نے ارشاد فر مایا جب میری امت پانچ اعمال میں مبتلا ہوگی تو ان کی ہلا کت یقینی ہے(۱) ایک دوسرے پر لعنت کرنا (۲) شراب نوش (۳) رئیم کا استعال (۲۰) گانے والیوں کوانے پاس رکھنا (۵) مردمر دوں کواورخوا تین خوا تین کوکافی ہوں۔ سے

سیصدیت عروهٔ من انس کی سند سے غریب ہے ،اس حذیث کی سند میں عباد بن کثیر کی سند سے تفرد ہے۔

۹۵۰ ۸ ملی بن محمد بن اساعیل طوی محمد بن اسحال بن خزیمه محمد بن ابان ، یونس بن بگیر ، الی فره ویزید بن سنان ، عروة کہتے ہیں کہ میں نے ابوانعابہ شنی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول خدا ﷺ ایک غزوہ ہے واپسی پر مجد تشریف لے گئے اور آ آ ہے ہوئے نے دور کعت نماز اواکی اور غروہ ہے واپسی پر آ ہے کا بمیشہ یہی معمول رہا ، اس کے بعد آپ ہوئے حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے حضرت فاطمہ آپ کے چرہ کو بوسد ہے کررو نے گئیس ، رسول خدا ہوئے نے ان سے رونے کی وجد دریا فت فرمائی حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ آپ کے چرہ مبارک کے متغیر ہونے کی وجہ سے دور بی بول ، آپ ہوئے نے فرمایا کہ اے فاطمہ تیرے باپ کوالیا وین دے کر بھیجا گیا ہے جو ہر کیجے کے گھر میں بینج کررہے گئے۔

یہ حدیث عروہ کی سند ہے فریب ہے ،اس حدیث کی سند میں اپوفروہ کی سند ہے تفرد ہے۔

٠١٠ ١٠ ١٧ بوهم و بن حمدان بحسن بن سفيان ،عبدالو باب بن ضحاك ، ابن عياش ، عاصم بن رجاء بن حيوة ،عروة ، قاسم ،ابوا مامه نه آب هي كالرشاد ها كياب كه باكيس جانب والافرشة جي تحفظ تك انتظار كرتاب الروه اس مدت ميس توبه كرليتا ہے تو

ا د كنز العمال ۲ د ۳۲۳، ۲۸۸۵.

ع مالموضوعات لابين البجوزي ١٨٣١. والبضعفاء للعقيلي ١٨٣٨. والكامل لابن عدى ٢٨٣١. والدر المنتثرة اللسيوطي عمم. والبداية والنهاية ١٨٢٢.

س. كنز العمال ۱۳ ۰ ۳ سم

المستدرك الاهلام. وكنز العمال ١١٣٠. الم

و بہاور نہاس کا گناہ لکھتا ہے لے رور بیث عروہ کی سند سے غریب ہے۔

## ٢٥٣ سعيد بن عبد العزيز كاقوال زرين

۱۱ - ۱۸ جرین جعفر ،عبداللدین احمد بن عنبل ،اسحاق بن موی انصاری ،ولید بن مسلم ،سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ حضرت داؤود عامیں ایا کرتے تھے پاک ہے وہ ذات جس نے عطا کے ذریعہ شکر کا درواز کھولا اور دعاؤں کے ذریعے بلاؤں کودور کیا۔

۱۲۰ ۱۲ مراحمر ،عبدالقد ،الی ، تھم بن نافع ،سعید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کھیٹی بن مریم کا قول ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان عند القد کا ذب بوئے کے باوجودایتے بارے میں صادق ہوئے کا دعویٰ کرے۔

٣٣٠ • ١٨ حمد عبدالله ، البومغيره ، عبدالعزيز كاتول هي كه حضرت عيسى بن مريم كوسكين كهاجانا سنب سيهزياده محبوب تفا

٣٠٠ ٨ حضرت عيسي كا قول ہے كيرمير ہاراد ہاور مشيت كے بجائے الله كااراد ہ اور مشيت طلے كی۔

۳۵ • ۱۸ ابی ،ابومحمر بن حیان ،ابراہیم بن محمر بن حسن ،عمران بن موگ طرموی ،موگ بن ابوب ،عقبدا بن علقمه ،سعید بن عبدالعزیز فر ماتے . زر، که دنیا آخرت کی غنیمت ہے۔

۱۲۰ ۱۸۰ سلیمان بن احمد ، ابوزرعه دستی ، کہتے ہیں کہ میں نے ابوسھر گو کہتے سنا کدا یک شخص نے سعید بن عبدالعزیز سے کہااللہ تعالی آپ کی زندگی دراز کرے سعید بن عبدالعزیز نے ناراض ہوکر جواب دیا یوں کہوکہ اللہ مجھے جلدا بی رحمت کی طرف بلا لے۔

ا ۱۸۰ معبداللہ بن محمد بن بعفر عمر بن بح ، احمد بن الى الحوارئ ، مروان ، سعید بن عبدالعزیز کا قول ہے حضرت موئی بی امرائیل کے سامنے احکام بیان کرنے کے لئے بعد جاتے وقت حضرت ہوشع کے ہمراہ جاتے سے ، بعد دینچنے کے بعد حضرت موئی احکام بیان کرنے کے لئے بیٹھ جاتے اور پوشع ان کے بزویک کھڑے ہوتے اور پوشع ان کے بزویک کھڑے ہوتے اور پوشع ان کے بزویک کھڑے کے بعد حضرت ہوشع آگے ہوتے حضرت موئی ان گے بزویک کھڑے ہوتے حضرت موئی ان گے بزویک کھڑے کے بعد حضرت ہوشع آگے ہوتے حضرت موئی ان گے بزویک کھڑے ہوتے اس وقت حضرت موئی نے بارگاہ اللی میں التجا کی کہ اے باری تعالی میں اس ذلت کو برواشت کرنے کی طاقت نہیں رکھا للہٰ ا

۲۸ • ۶۸ عبداللہ بن محمد بن جعفر وابو بکر بن الی عاصم بحمد بن مصفیٰ محمد بن مبارک صوری کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبدالعزیز کو جماعت فوت ہونے کی دجہ سے اپنی ریش پکڑ کررو تے دیکھا۔

۔ ۲۹ • ۸ ابو محربن حیان بیسٹی بن عبد الملک ، داؤد ابن رشید ، ولید ، سعید بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ خضرت سلیمان نے اپنے صاحبز ادب سے کہاا ہے میر کے خشر میں اضافہ ہوا ہے۔ اور میں سے کہاا ہے میر کے خشر میں اضافہ ہوا ہے۔ اور میں نے فور کیا تو بھے صحت کے ساتھ بیاری جوانی کے ساتھ بڑھا پا حیات کے ساتھ موت نظر آئی ، اور میر سے اور بے وتو ف کے در میان تو بہ کے اعتبار سے مساوات ہے۔

• ٥٠٠ ٨عبد القد بن محد بعفر ، ابوعبيده شعرائی ،عباس بن وليد بن مزيد كا تول ب كه سعيد بن عبد العزيز سے انفاف رزق كے بارے بس وريافت كيا گيا تو انہوں نے فر مايا ايك روزشكم سيرى اور ايك روز غير شكم سيرى كفاف رزق ہے۔ ا ٤٠٠ ٨عبد القد بن محمد ، اسحاق بن ابی حسان ، احمد بن ابی الحواری ، مروان بن محمد كہتے ہیں كہ بس نے سعيد كو كہتے ستاكا بلی دين وشمنی ك

ا مالمعجم الكبير للطبراني ٢١٨/٨. والاحاديث الصحيحة ٢٠٠٩.

علامت ہے۔

۲۰۰۸سلیمان بن احمد بمحمد بن ابراہیم صوری ،ابوعا مرنحوی ،سلیمان بن عبدالرحمٰن دشقی ،عبداللّه بن کثیرطویل قاری سعید بن عبدالعزیز نافع ،ابن عمر کا تول ہے کہ میں یوم عاشورہ کورسول اللّہ ﷺ کے پاس تھا آپ ﷺ نفر مایا کہ اس روز اہل جا ہلیت روزہ رکھتے تھے اس لئے تم میں سے جوروزہ رکھنا جیا ہے رکھ لئے ورنہ افطار کر لیے لیا

اس حدیث کوعد قانے ناقع ہے روایت کیا ہے۔

۳۵۰ ۸عبدالله بن محد بن جعفر محد بن احمد بن سعیدواسطی واسحاق بن احمد بن علی ،ابراہیم بن یوسف بن خالد ، ہشام بن خالد بن مروان ولید بن سلم ،سعید بن عبدالعزیز فر ماتے ہیں کہ ایک بار ہشام بن عبدالملک نے زہری کی طرف سے سات ہزار وینار قرض ادا کئے اور انہیں آئند وقرض نہ لینے کی تاکید کی زہری نے ہشام کے سامنے حدیث بیان کی کہ آپ پڑھ نے فر مایا مؤمن کوایک سوراخ سے دوہار نہیں ڈ ساجا سکتا ہے

ِ اس حدیث کی سند میں ولٹید کے سعید ہے روایت کرنے میں تفرو ہیں۔

۲۵۰۸ ابوالحسن علی بن احمد بن عبدالتد مقدی ،ابوعبدالرحل احمد بن شعیب نسائی ،عمرو بن یزید بھری ،سیف بن عبدالتد سلمه عیار ،سعید بن عبدالتد سلمه عیار ،سعید بن عبدالتد سلمه عیار ،سعید بن عبدالتد نیز زهری سعید بن مسیت ،ابو هریره فرمات هی که رسول خدا هی کشتی که سامنه هم نے عرض کیا که کیا هم اللہ کود کی هی آپ هی خواب هی خواب نادل نه بون کے روز سورج کود کی تھے ہو؟ کیا تم بادل نه ہونے کی رات جا ندکود کی تھے ہو؟ ہم نے اثبات میں جواب دیا آپ می خواب دی می خواب کی خواب می خواب می خواب کی خواب می خواب کی کی خواب کی خوا

بیصدیت سعیداورسلمه کی سندے غریب ہے۔

۵۷۰ ۱۱ بواحمد محمد بن احمد بعبدالله بن شیرویه باسحاق بن ابراجیم ،ولید بن مسلم بسعید بن عبدالعزیز زبری بسعید بن مسیب نے بحواله ابو بریره رسول خداه الشکاکار شادتقل فر مایا ہے کہ سبقت کے خوف ہے دوگھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کرنا تمار میں شابل نہیں ہے بی میصد بیٹ سعید کی سند سے غریب ہے اس حدیث کی سند میں ولید کی طرف ہے تفروجے۔

۲ عود محمد بن علی محمد بن عبدالقد طاقی ،عباس بن ولید بن مزید ،ابی ،سعید بن عبدالعزیز ،زید بن اسلم نے بحواله ابن عمر رسول خدا ﷺ کا ارشادغل کیا ہے کہ تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی تھونس دو۔

اس حدیث میں سعید کی سند ہے تفرد ہے۔

ا مصحيح مسلم؛ كتاب الصيام باب ١١٠ وسنن ابن ماجة ١١٥٣٤. وفتح الهاري ٢٣٢١٣.

٢ رسنن ابن ماجه ٣٩٨٢. ١٩٨٨. و سنن أبي داؤد ٣٨٩٢، والسنن الكبرى للبيهقي ٣٢٠١٧. ١٩٩٨٠. والمعجم الكبير لسلطبراني ٢ ١٨٨١١. ١١١٨ . وسنن الامام أحمد ١١٥،٢ ومجمع الزوائد ٨٠٠٨. وفتح البازي ١ ١٥٠١٠ والدر المنتثرة ٨١١.

سمالسنة لابن أبي عناصم ١٩٣١. ٢٨٢. والدر المنثور ٢٩١/١ وكنز العمال ٣٩٢١٠.

سم، استن أبي داؤد، كتباب البجهباد بساب ٢٠٠٩. وسنن ابن ماجة ٢٧٨٦. ومسند الامام أحمد ٥٠٢. والمستدرك

۔ ۷۷- ۱۱ ابو بکرین مالک ،عبداللہ بن احمد ،انی ،سکین بن بکیر ،سعید بن عبدالعزیز ،کحول ،عروہ .حضرت عائشہ فر ماتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ کوتین یمنی جا دروں میں غسل دیا گیا۔

کا ۱۵۰ ۱۷ ابو بکر بن خلاد ،حارث بن ابی اسامہ ،عمر بن سعید تن عبد العزیز ، کھول ،محد بن سوید فہری ،حذیفہ بن بمان کہتے ہیں کہ ایک بار میں عشاء کے بعد آپ ﷺ کے پاس گیا میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ آئ شب مجھے ساتھ گزار نے دیجئے ؟اس کے بعد میں آپ ﷺ بعد میں اور نماز میں سورہ بغرہ پوری پڑھی پھرائی قدر دکوع اور بحدہ کیا پھر دوسری دکعت میں سورہ آل عمران مکمل کی پھرائی قدر درکوع اور بحدہ کیا ۔پھرائی جداؤان فجر ہوگئی حضرت جذیفہ فرماتے ہیں کہ آئ شب کی عبادت مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھی۔ سخت تھی۔

۔ میرحدیث سعیداور حمر کی سند نے غریب ہے۔

۵۷۰ ۸علی بن احمد مصیصی عمر بن سعید بن سنان منتجی ،وجیم ،ولید بن مسلم ،سعید بن عبدالعزیز نے متعد دطرق ہے آپ ﷺ کا ارشاد علی کیا ہے کہ جس امت میں کمزور کاحن مارا جائے گااس امت کے لئے ہلاکت ہے ا

اس خدیث کوبقیہ نے سعیدعن بینس بن میسرہ عن معاویہ عبداللد کی سند ہے اس طرح مرفو عاروایت کیا ہے۔

۰۸۰ ۸سلیمان بن احمد ، ابوز رعه دمشقی ، یخی بن صالح و حاظی ،سعید بن عبدالعزیز ،عبدالرحمٰن بن سلمه نجی ،عبدالله بن عمر و ، آپ مین ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد کفاف رزق پر تناعت کرنے والاضخص کا میلاب ہے۔

بیصدیت سعیدبن عبدالرحمٰن کی سندے فریب ہے۔

ا ۱۸۰۸عبداللد بن جعفراساعیل بن عبدالند بعبدالاعلی بن مسھر سعید بن عبدالعزیز ، زیاد بن ابی سودہ کہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت کو بیت اللہ ۱۸۰۸عبر اللہ بن عبدالاعلی بن مسھر سعید بن عبدالعزیز ، زیاد بن ابی سودہ کہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت کو بیت اللہ اللہ اللہ بھی نے اس مجدوں نے کی وجہ پوچھی انہوں نے فر مایارسول اللہ بھی نے اس مجدوں کہ بہروی کہا ۔ اللہ عبدالاعلی میں دوز نے دیکھر آیا ہوں۔

یہ حدیث سعید کی سند سے غریب ہے۔

۱۹۰۸ ابو بکر بن خلاد خارث بن ابی اسامہ ، عمر ابن سعید تنوخی و مشقی ، عبد الله بن جعفر ، اساعیل بن عبد الله علی بن مسحرُ سعید بن عبد العزیز ، سلیمان بن موی نافع کا تول ہے کہ بیں ایک بارعبدالله بن عمر کے ساتھ جار باتھا انہوں نے بانسری کی آواز س کرانپ کا نوں میں العزیز ، سلیمان بن موی نافع کا تول ہے کہ بیں اور فر مایا کہ میں نے آپ میر کے اس کا مرح کرتے دیکھا ہے۔

ا يكنز العبمال ١٠٨٨. والمعجم الكبير للطبراني ١٩٨٨١٩. والمصنف لابن أبي شيبة ٢٧٦٩. والترغيب والترهيب

<sup>&</sup>quot;ات صحيح مسلم، كتاب الزكاة ١٢٥ . ومسند الامام أحمد ١٨٨٢ ، ٣١ . والسنن الكبرى للبيهقى ١٩٦٧ . والترغيب - والترهيب ١٨٩٨، ١٨٩٨ .

### سا ١٥٣٥عبر الله بن شوذ ب

۱۸۰۸۳ ابوبکرین مالک ،عبداللہ بن احمد بن صبل ، ہارون بن معروف ،محمد بن علی ، ابوالعباس بن قتیبہ ، ابوعمر رملی ،ضمر و ، ابن شوذ ب نے قول باری تعالیٰ ' یف محمد و نھاتفہ نیو ا'' کے بارے میں فر مایا کہ جنتیوں نے پاس سونے کی شبنی ہوگی جس کے ذریعہ ان کے لئے جنت میں چشمہ جاری ہوگا۔

۸۰۸ ابو بکر بن ما لک بعبدالله بن احمد بن طنبل بھم بن موی ضمر و بعبدالله بن شوذ ب فرماتے میں حضرت عیسی کا تول ہے کہ عمد ولیاس قلبی کبر کی علامت ہے۔

۵۸۰ ۱۷ بو بکر ،عبدالند جسن بن عبدالعزیز جروی بضمره ،شوذ ب کا تول ہے کہ حضرت سلیمان سر کا حلق کرایا کرتے تھے ان ہے اس کی وجہ یع تو ان ہے اس کی وجہ یع تو انہوں نے فرمایا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

۲۸۰۸ محمد بن علی ماحمد بن علی بن مثنیٰ ما بومسلم مؤوب بضمرہ ما بین شوؤب کہتے ہیں کے القد تعالیٰ نے بذر ایدوحی حضرت موبیٰ سے فر مایا اے موبیٰ میں نے رسالت اور اپنے سے ہم کلامی کے ذریعہ تنہیں کیوں نواز اہے حضرت موبیٰ نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں القد نے فرمایامب سے زیاد و تو اضع کی وجہ سے میں نے تم کواس شرف سے نواز اہے۔

۵۸۰۸۰ محمد عبدالقد بن ابان بن شداد عسقا الی بکیر بن نصر عسقا ائی ضم برن بیده ابن شوذ ب کا قول بے کے سلیمان نے حجات کی وفات کے بعد خلیفہ بنے کے بعد او گول کے بنام اراضی الاٹ کیس اور لوگول نے بخوشی اس سے وہ حاصل کیس این الحسن نے بھی اس کے بارے میں این والد سے والد نے فر مایا کہ خاموش ہوجا وز مین کا جھوٹا سا تکم النا مجھے بہند نہیں۔

۸۸۰۸۸ محمد ،عبدالله بنابان ،بکیر ،نسم و ،ابن شوذ ب کتے بین کومسلم بن بیبارا پنے گھر میں نماز پر صفے کے وقت گھروالوں سے کہتے کہ تم باتوں میں مشغول رہواس لئے کہ میں تر باری باتنین سنتا ہے ۔

۸۹۰۸۹ محمد ،عبدالله ، بکیر ضمره ،ابن شوذ ب فرمات بین که مین این ایس طاؤس کے جناز ومیں هاضر بواتھااس وفت میں نے لوگوں کو کہتے سنا سے ابوعبدالرحمٰن اللہ بنچھ بررحم فرمائے تو نے بیالیس جج کئے۔

۹۰ ۸۰۹۰ محمد عبدالتد، بگیر ضمره، ابن شوذب مطرف نے تول باری تعالی (انسی متسوفیک و دافعک المی) (ازعمران ۵۵) کے ' بارے میں فرمایا اس و فات سے موت کے بجائے نالم دنیا ہے آسانوں پراٹھانا مراو نیے۔

۸۰۹۱ میرالند بن محمد بن جعفر محمد بن احمد بن راشد ،ابوعمیرر ملی مضمر ہ ،ابن شوؤ ب کا تول ہے کدایک جماعت نے جمع ہو کر آپس میں ندا کرہ کیا کدالند کی نعمتوں میں ہے کون تی نعمت افضل ہے۔ایک مختص نے کہا کدالند کی نعمتوں مین سے سب سے زیادہ افضل نعمت سہ ہے کدالند نے لوگوں کے نیوب کوایک دوسرے سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے بقیدتما م لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔

۱۹۳۲ مهدالند بن محمد بن جعفر محمد بن احمد بن را شد ما بوقميسر رملي مکتیر بن وليد کمتیم بين کدا بن شوذ ب کود نميم کر مجھے الند کے فرشنے يا د آ جائے۔ بنيا۔

معید این احمر میکی بن عثان بن صالح مسعید بن اسد بن موی ضمر و بن ربیدا بن شوذ به من رماتے بیں کدایک بارجات کے م حضرت انس کو بلوا کر ہو چھا کہ رسول اکرم مانیکا کی سب سے زیادہ تختید اکیانتی ؟ حضرت انس نے جواب دیا کدایک بارائند کے رسول

ا سألتاريس الكير ۵رت ۳۵۰، والجرح ۵رت ۳۸۲، والكاشف ۱رت ۲۸۰۱، والميزان ۱رت ۳۸۲، والميزان ۱رت ۳۸۲، وتهذيب الكمال دست

ن ہو گوں کے ہاتھ بیاؤں کاٹ کران کی آنکھوں میں ساائی بھر کرانہیں دھوپ میں ڈلواد بیا اوران کو کھلا یا بلایا بھی نہیں حتی کہائی حالت میں ان کی وفات ہو گئی حجاج نے من کرائی گئیدیوگ ہم پر مزاکے بارے میں اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں جب کہ اللہ کےرسول نے مزادی ہے۔ حجاج کی یہ بات حضرت حسن کو پنجی تو انہوں نے فر مایا حضرت انس نے حجاج جیسے شیطان کے سامنے اس قتم کی ہاتمیں کر ایکے نا دانی کا مظاہرہ کیا ہے۔

سم ۱۹۰۸ عبداللہ بن جعفر،اساعیل بن عبداللہ ،حسن ابن رافع ،ضمرہ ابن شوذب، ثابت بنائی بحوالہ انس نقل کرتے ہیں کہ آپ ہوئے کے سامے ۱۹ معبداللہ بن جعفر،اساعیل بن عبداللہ ،حسن ابن رافع ،ضمرہ ابن شوذب ، ثابت بنائی بحوالہ انس نقل کردویا دیت لے اور کے اس کے دولا یا گیا آپ بھٹ نے وہی مقتول سے فر مایا اسے معاف کردویا دیت لے الیکن اس نے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ،اس کے بعدولی مقتول کوری کے ساتھ مسئتے ہوئے دیکھا گیا ،ابن شوذب کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات عبداللہ بن قاسم کے سامنے ذکر کی تو انہوں نے فر مایا یہ بات ای ولی مقتول کے ساتھ خاص تھے۔

گزشته اوراس حدیث کی سند میں ابن شوذ ب کی طرف ہے۔ ا

۹۵ • ۸ محمہ بن حسن بن علی محمہ بن ابراہیم محمہ بن حسن ،احمہ بن زیدخز از ابوب بن سوید ،ابن شوذ ب ،اتی التیاح بحوالہ انس آپ پھیڑیکا ارشاد قل فرماتے ہیں کہ امانت امانت دار کے حوالے کر دواور خیانت کرنے والے ہے خیانت مت کرولے

۹۹ ۸ معبدانند بن جعفر اساعیل بن عبدانند جسن بن رافع زمل ضمر و ابن شوذ ب اتو بنه العنیر ای اسالم بن عبدانند وانی این عمر سهتے ہیں

ا مناسن أبسي داؤد ٣٥٣٣. وسنس التومذي ١٢٦٣. ومسند الأمام أحمد ٣٧٣١. والسنن الكبرى البيهقي ١٠١٠. والمستدرك ٢١٢٣. والمعجم الكبير للطبراني ١٢٣٨. ١٥٠٨. وسنن الدار قطني ٣١٥٣. والمعجم الصغير للطبراني ١١١٠١. وسنن الدار قطني ٣١٥٣. والمعجم الصغير للطبراني ١١١١. ومجمع الزوائد ٣٨٥٨. وكشف الخفا ١١٥١. والكني للدولابي ١٦٦١. والأحاديث الصحيحة ٣٣٣٠.

م د صحیح البخاری ۱۹۹۷ و صحیح مسلم ، کتاب اللباس ، ۱۲۷. ۲۰۰۰ کند الممال ۵۵۷ ما

۱۰۴۵۸ العمال ۱۰۴۵۸ ا.

<sup>&</sup>quot;. صحيح مسلم، كتاب الصلاة باب ۵. وسنن النسائي، كتاب القبلة باب ٢. وسنن الترمذي ٣٣٨ وسنن أبي داؤ دكتاب الصلاة باب ١٥١. ١٥١. ١٥١. ومسند الامام أحمد ١٥٩ / ١٥١. ١٥١. ١٠١. والسنن الكبرى للبيهقي العمد ١٥٤ ، وصحيح ابن خزيمة ١٨٠٠ / ٨٣١.

کر رسول کریم پیچیئے کاار شادگرا می ہے اے باری تعالی ہمارے صاع اور مدمیں برکت عطافر ما آپ پیچیئے نے تین باریہ الفاظ ارشاد فرمائے ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ عراق کے لئے بھی دعافر ماد بیجئے آپ پیچیئے نے فرمایا وہاں پر فساداور فتنے رونما ہوں گے وہاں سے شیطان کا سینگ نکے گاہا۔
شیطان کا سینگ نکے گاہا۔

• المعبدالله بن محمد بن جعفر عبدالله بن جامع حلوانی عباس بن ولید بن مزید ، ابی ، ابن شوذ ب عبدالله بن قاسم ، مطر ، کثیر ، ابوسبل ، توبه سالم این والد کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ بھی نے فر مایا اے اللہ بمارے لئے صاع اور مدمیں برکت عطافر ماایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول الله بھی عراق کے لئے بھی وعا کرد سے کے ۔ آپ بھی نے اس سے اعراض کرتے ہوئے فر مایا بیبال پر فساداور فقتے رونما ہوں گے بہیں سے شیطان کا سینگ نکے گائے

۱۰۳۰ المسلیمان بن احمد ،عبدالقد بن تصیمن ،محمد بن کثیر صنعانی ،ابن شوذ ب ،ابو ہارون عبدی ،ابوسعید خذری قرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے نبیذ الجریت منع فرمایا۔ ہے

الم المحمد بن علی محمد بن حسن بن قتیبه ، ابرا بیم ابن محمد بن یوسف مضمر و ، ابن شوذ ب محمد بن عمر و ، ابو سلمه ، ابو ہریر و فر مائے ہیں کہ اللہ کے رسول فائلہ کا ارشاد ہے جب تم میں کوئی اپنے بھائی کی طرف او ہے ہے اشار و کرتا ہے تو فر شتے اس پر العنت کرتے ہیں اگر چہ وہ واس کا حقیقی بھائی ہو۔ ل

۵۰۱۸ محمد بت علی محمد بن حسین ، ابر اہیم بن محمد بنسمر و مابن شوؤ ب محمد بن الی سلمه ، ابو ہر رہے فریاتے ہیں که رسول الله ﷺ نے دوشخصوں کو

ا دصحيح النخاري ١٣٠٣. ١٨٠٨. ٩١٨. وصحيح مسلم، كتاب الحج ٢١٨.

٢ ـ كتباب المتحيج ٢٠٨٣، ٢٤٦، وسنن ابن ماجة ٢٩٣١، والسنن الكبرى للبيهقى ٢٨١٣، ١٥١، ٢٠١، ومسند الامام أحمد ٢٢٨٢ ، والأدب المفرد ٣٩٢، ومجمع الزوائد ٣٧٥، ٣٠٠.

سے تنازیح ابن عساکر ۱۱۱۱۱.

سمد صحيح ابن حبان ١٤٤٤ . وتفسير القرطبي ١٢٥٤٠٠

كاندستن التومذي ١٨٦٤. وستن النسبإلي ٣٠٣٠٨. ومستد الامام أحمد ١٧٨٨. ٢٩٧٢. ٥٣. ٥١. ٥٣١. ١٨٨٠. ١٨٢٠.

١٨، ٩٩. ٩٩. ٥٣٠. ٣٣٠. والمعجم الكبير للطبراني ٢١، ٣٣،٣٣، ٢١٢. ٣٩٣.

٣ - ١٠٠١ الكبرى للبيهقي ٢٣٧٨. واتحاف السادة المتقين ١٢٨١٩ وكنز العمال ١١٥١٩.

ا يك دوسر كونكوارد ية بوئة و كيوكرفر ما يا كيامين تيم كواس منع نبين كيا تفااليسي تخص برالله كي لعنت بهوا ۱۰۱۸ سلیمان بن احمد ،عبدالله بن محمد بن عبران بن عبدالرجیم عسقلاتی شیمره ،ابن شوذ ب محمد بن عمروا بوسلمه،ابو هرمیره فر ماتے بیں المحكة بالمنظين في ارشادفر مايا قرآن كي بابت زاع كفر م ي

#### . ۱۳۵۳ ايوم واوز اي

ب يكتائة زمانه ام العصر اور فقط الله كاخوف ركھتے والے تھے۔ ۷۰۱۸ ابراہیم بن عبداللہ ،محمر اسحاق بن ابراہیم ،سلمہ بن جنادہ ،ابوسعید نقلبی کہتے ہیں کدابراہیم اور محمر کے ابوجعفر منصور کے خلاف بغاوت کے بعد ابوجعفر نے اہل سرحد سے مدد لینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اس اثنا میں اتفاق ہے رومی بادشاہ کے ہاتھوں جس كى وجد سے اوز اعلى نے ابوجعفر كوائي رائے تبديل كرنے كے بارے ميں ايك خطالكھا جس كا حاصل بيتھا" اما بعد" الله تعالى نے آپ کومسلمانوں کا امیر بنایا ہے تا کہ ان میں عدل قائم کریں اور اس کے مجبوب پیٹیبر پھٹی کے رحم وکرم کی ماننداآن پر رحم وکرم کریں میں اللہ ے دعا کرتا ہوں کہ اس امت کی باگ ڈور آپ کے ہاتھ میں رکھے اور وہ آپ کے دل کوزم کرنے اس کے کہ گزشتہ سال مشرکین کی جماعت مسلمانوں پر غالب آگی انہوں نے مسلمانوں کی بےحرمتی کی اور ان کوانکی اولا دسمیت پناہ گاہ اور قلعوں ہے بیچا تارلیا اور پیر سب چھمسلمانوں کے گناہوں کی بدوات ہوا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کے متعدد جرائم تو معاف فرمادیئے ،اس وجہ ہے مسلمان بے "یارو مدد گار رہو گئے ہیں ان کا کوئی پر سان حال نہ تھا ،وہ ہر ہند سرویا تن تنہا رہ گئے اور بیسب مجھے ہماری آتھوں کے سامنے ہوا ،لہذا اميرالمؤمنين كوخوف خدار بكت بوئے كفار كے زغه ہے مسلمانوں كوآ زادكرانا جا ہيے تا كه وه روز قيامت الله كے سامنے سرخ روہو يہكے جبیها که قرآن میں رسول خدا ﷺ کے بلئے ارشاد خداوندی ہے (ترجمہ ) (اورتم کوکیا ہوا کہ خدا کی راہ میں اور ان ہیے بس مردوں اور عورتوال اور بچول کی خاطر تبین از تے جود ما تیم کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کواہن شہرے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں أَوْر كِ جا اورا بِي طرف سن كو بماراها مي بنااورا بي بي طرف سن كو بمارامد د كارمقر رفر ما (ازنساء ٢٥) اس طرح دوسر مقام پر ارشاد خداوندی ہے ترجمہ ، بال جومرد اورعورتیں اور بیچے ہے بس ہیں کہ نہ تو کوئی جارہ کر سکتے ہیں اور نہ راستہ جانتے ہیں ۔ ﴿ از الما الله الله الله الله المراد الما من جب نماز من بجه كرون كي آواز منتا بون تواس كي والده كي تكليف كخوف سے تماز کو مختر کردیتا بول ،اے امیر المؤمنینِ مسلمانوں کو کیسے کنار کے پاس چھوڑ دیا جائے کہ وہ ان کی آھا نت اور بے حرمتی کرتے رہیں آب التدكي طرف ساس كى رعيت برنگهبات بين اورايك دن ضرورالله كى بارگاه من آب كى جينى بوكى اور آب كوآب كے اعمال كالورا ا پورا بااطلم بدلد و یا جائے گا جیسا کدار شادخداوندی ہے (ترجمہ ) اور ہم قیامت کے دان انصاف کی تر از و کھڑی کریں سے تو کسی تحص کی ذرا ا بھی حت تعنی نے کی جائے کی اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تسی کا کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کولاموجود کریں گے اور ہم حساب کرنے کوکائی جي (ازانبياء ٢٤) جب اوزاع كابينط امير المؤمنين ابوجعفر كوملاتواس نے اپنی رائے تبديل كرتے ہوئے قيد يوں كے تبادله كاحكم دے

ا رعلل الحديث لابن أبي حاتم ٢٤٥٢.

٢ يـ المستدرك ٢٢٢٦٢. والدر المنتور ٨٧٢. وكشف الخفا ١٧٩٧. وكنز العمال ٢٨٣٧. على طبقات ابن سعد ١٨٨٨٪ والتاريخ الكبير ٥رت ١٠٣٣ . والجرح ٥رت ١٢٥٧ . والميزان ٩٢٩/٢. وتهذيب

اے امیر اکمؤ منین جن کونا پسند کرنے والاعند اللہ نالپسند ہے اے امیر رسول اللہ پیجٹنگی قرابت کی وجہ سے اللہ نے والاعند اللہ نایا ، لہذا اب آپ پر لازم ہے کہ آپ ان میں جن قائم کریں اور الن کے بارے میں عدل و الشاف ہے کہ آپ ان میں جن قائم کریں اور الن کے بارے میں عدل و انصاف ہے کام لیں اور الن کی خوا تین کی حفاظت کریں اور الن کی خوشحالی ہے آپ خوش اور الن کی تکلیف ہے آپ ہے جین ہوں اے امیر المؤمنین تمام لوگوں کے حاکم بنے کے باوجود آپ کو صرف اپنی فکر لاحق ہے حالا فکہ برایک سے عدل وانصاف سے بیش آنا آپ پر لازم ہے۔ اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب کہ تمام لوگ آپ کی طرف سے تکلیف اور زیادتی کی شکایت کرنے لگیں گے۔

اے امیر المؤمنین جھے ہے محول نے عروہ رویم کے حوالہ نظل کیا ہے کہ رسول اللہ بھٹا کے ہاتھ میں ایک بنی تھی جس سے
آ ہمسواک کر رہے ہے اور منافقین کو ڈرار ہے ہے حضرت جبرائیل آ پ کے پاس تشریف لائے اور فر مایا کہ اے محمر اس نبنی کے
ذریعے آپ کی امت کے سینگ ٹوٹ رہے ہیں اور ان کے قلوب مرعوب ہور ہے ہیں لیکن اس وقت کیا حال ہوگا جب آپ کی امت
کے لوگ ایک دوسرے کوئل کر رہے ہوں کے اور گھروں کو ویران کریں کے اور ان کو ان کے شہروں سے جلاوطن کیا جائے گا ،اب
امیر المؤمنین ہے ہے مکول نے بحوالہ زیاد بن جاریے ن حبیب بن مسلم نقل کیا ہے کہ رسول خدا پھر کھی نے ایک اعرابی کو بلاقصد زخمی کردیا
تو آپ نے اے بلوا کر کہا کہ مجھ سے بدلہ لے لئے اعرابی نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا اگر آپ مجھے تل بھی کردیں تو پھر بھی میں
آ پ سے قصاص نہیں اوں گا آپ نے اس کے لئے خیر کی دعافر مائی ۔

اے امیر المؤمنین خواہش نفس کی بیروی مت سیجے نفس کے بجائے اللہ کوراضی سیجے اور اس جنت کے بارے میں رغبت سیجے جس کاعرض آسان وزمینوں سے کہیں زیادہ ہے اور جس کی بابت اللہ کے رسول نے فر مایا جنت میں تم ہے کسی ایک کی کمان کا قبضہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، اے امیر اگر حکومت گزشتہ بادشا ہوں کے پاس بہتی تو آپ کو نہلتی اس طرح آپ کے پاس بھی نبیل رہے گی ۔ا ب امیر المؤمنین آپ کواس قرآنی آب در الله خال ال کتاب لایعادر صعیرہ ولا کہوں الااحصاها) (از کھف اس کے بارے امیر المؤمنین آپ کواس قرآنی آب در الله کا الکتاب لایعادر صعیرہ ولا کہوں الااحصاها) (از کھف اس

میں معلوم ہے کہ آپ کے دادانے اس کی کیا تشریح فر مائی ہے؟ انہوں نے فر مالیا اس آیت میں صغیرہ ہے بہم اور کبیرہ سے نفک مراد ہے تو ہاتھوں اور زبان سے صاور ہونے والے اعمال کا تو کیا جال ہوگا۔اے امیر المؤمنین مجھ تک حضرت عمر کا بیقول پہنچا ہے کہ اگر دریام فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہمی مرگیا تو مجھے اس کے بارے میں قیامت کے روز سوال کئے جانے کا خطرہ ہے تو آپ اپنے دور کھومت میں ظلم کا شکار بننے والے افراد کے بارے میں القد کے حضور کیا جواب ویں گے۔

اے امیر المؤمنین آپ کومعلوم ہے کہ آپ کے واواحضرت عباس نے قرآن کی اس آیت (باداؤ دانا جعلناک حلیفة فی الاد صف فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع المهوی ) کی کیاتشر کے کی ہے؟ انہوں نے اس آیت کی تشریح کے بارے میں لا میا اے واود جب تصمین آپ کے سامنے آکر بیٹھ جا نمیں اور کسی ایک کی طرف آپ کا دل ماکل ہوتو آپ برمت محمومی کہ وہ حق پر ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھی پر غالب آجائے گا اگر آپ ایسا کرو گرتو یا در کھوپھر میں تمبارانا م بوت کی فہرست سے تکال دوں گا پھر تم میں تمبارانا م بوت کی فہرست سے تکال دوں گا پھر تم میر سے خلیفہ بیس رہو گے اے واود میں نے اپنے رسولوں کو اپنے بندوں کا اونٹ کے گہان کی ما نند نگھ بان بنایا ہے تا کہ وہ شکت قلوب کو جوڑیں اور تھا جوں کے لئے سہارا بنیں ۔

اے امیر المؤمنین آپ کوا سے امر عظیم کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے کہ اگرا ہے آسانوں اور زمین پر چیش کیاجا تا تو .
وہ اس کے بارے میں ذرجاتے اے امیر المؤمنین متعدد طرق کے ذراجہ جھے معلوم ہوا ہے کہ حضر ہے کہ انصاری تخص کوصد قد پر نامل مقرر کیا چندروز کے بعد حضرت عمر کواس کے اپنی ڈیوٹی پر نہ جانے کا معلوم ہوا تو اسے بلوا کرفر مایا کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے کا م کا اور آب اللہ کے راہے میں جہاد کرنے کی مائند ہے اس کے باوجود تو نے اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں انجام دی ،اس نے کہا کہ اے خلیفہ جھے آپ کا ارشاد معلوم ہوا ہے کہ حاکم کوقیا مت کے روز دوز رخ کے بل پر کھڑا کیا جائے گااس وقت اس نے تمام اعضا جداجد ابوجا کیں گرولت دو بارہ اسے تھے وسالم کھڑا کیا جائے گا بعد از ال اس کا حساب ہوگا جس کے بعد وہ جہنا ہے کی وجہ سے نجات پائے گایا گنا ہوں کی بدولت ہوا ہے کہا کہ ایو در اور سلیمان سے حضرت عمر نے فرمایا کہ میصد بیٹ تو انہوں نے اس کی تصد بیٹ کردی حضرت عمر نے فرمایا کہ اب کون ہمت کر ہے گا۔

ان کے بعد ایوجعفر نے رو مال منگوایا دورہ بہت رور ہا تھا حتی کہ اس نے ہمیں بھی رلادیا میں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ کے دادا جھزت عباس نے آپ ہی ہے کہا کہ اور طاکف کی امارت طلب کی تو آپ ہی نے فر مایا اے میرے بچا محکوم کی قلیل زندگی جا کم کی طویل زندگی ہے بہتر ہے گویا آپ نے کا کوئیس کر سکتے تھے زندگی جا کم کی طویل زندگی ہے بہتر ہے گویا آپ نے کوئیا آپ ہی اور اپنی وفع نہیں کر سکتے تھے جیسا کہ ارشاد فدادندی ہے (ترجمہ) اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کوڈر سنادہ) (از شعر ۱۳۱۳) آپ ھی نے فر مایا اے میرے بچائیں آپ سے عذاب الہی دفع نہیں کر سکتا ،میرے اعمال میرے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے لئے بول کے نیز حضرت عمر نے فر مایا مصبوط العقل ذک رائے محص ہی جا کم بن سکتا ہے ہے

نیز حضرت عمر نے فرمایا حاتم جپارت میں کے بوتے ہیں (۱) اپنی اور اپنے عمال کی گنا ہوں ہے حفاظت کرنے والا ایسا حاتم راہ خدا میں جہاد کرنے والے خفس کی مانند ہے (۲) خودتو گنا ہوں ہے دور رہائیکن عمال کی حفاظت نہیں کی ایسا حاتم ہلا کت کے دہانہ پر کھڑا ہے الا یہ کہ ائتداس پر دحم قرماد ہے (۳) عمال کی تو حمنا ہوں ہے حفاظت کی لیکن خود گنا ہوں میں مبتلا ہوگیا بیرحاتم وہی حطمہ ہے جس کے لئے۔

ا دمسند الامام أحمد ۱۳۷۵. والمعجم الكبير للطبراني ۱۸۱۸. واتحاف السادة المتقين ۱۷۷۵. وتخريج الاحياء الاحياء الاحياء الاحياء الاحياء العمال ۱۵۵۵، وتخريج الاحياء الاحياء العمال ۱۵۵۵، وتخريج الاحياء المعمل ۱۵۵۵، وتخريج الاحياء

اللہ کے رسول نے فر مایاسب سے براحا کم علمہ ہے جو صرف خود ہلاک ہونے والا ہے (۳) حاکم اور عمال سب گنا ہوں میں مبتلا ہو گئے پیسب ہلاک ہونے والے ہیں۔

اے امیرالمؤمنین مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل آپ رہے گئے گئی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں آپ کے پاس اس وقت آیا جبکہ اللہ نے چند کارندوں کوروز قیامت تک آگ بھڑ کانے کا تھم دیا اللہ کے رسول نے فرمایا اے جبرائیل میرے سامنے بچھ دوز خ کی آگ روش کرنے کا تھم دیا، چنا نچہ وہ سامنے بچھ دوز خ کی آگ روش کرنے کا تھم دیا، چنا نچہ وہ سامنے بھر بعدازاں ایک ہزارسال تک وہ جل کر دردہ وگئ بھر ایک ہزارسال تک جل کروہ سیاہ ہوگئی اب وہ اس کا کوئی شعلہ اور انگارہ روش نہیں ہے۔

خدائیم اگر دوزخ کا ایک کپڑ ابھی اہل ارض کے لئے ظاہر ہوجائے تو روئے زمین کے تمام افراد ہلاک ہوجا کیں اور اگر دوزخ کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین کے پانی میں ال جائے تو سارا پانی کڑ واہوجائے اور اگرایک دوزخی باہر آجائے تو روئے زمین کے تمام لوگ اس کی بد بوسے ہلاک ہوجا کیں نار دوزخ کا بی حال من کر رسول اللہ بھٹے پر گربیہ طاری ہوگیا آپ بھٹے کی وجہ سے حضرت جبرائیل پر گربیہ طاری ہوگیا آپ بھٹے پر گربیہ طاری ہوگیا آپ نے فر مایا اے جمرائیل نے فر مایا اے محمد الگے پچھلے گنا ہوں کے معاف ہونے کے باوجود بھی آپ بھٹے پر گربیہ طاری ہوگیا آپ نے فرمایا اے جبرائیل کیا میں اللہ تعالی کاشکر گزار بندہ نہ یہ بول دوح الامین ہونے کے باوجود آپ پر کیوں گربیہ طاری ہوگیا آپ نے اور حضرت جبرائیل میں میں فرمایا اس چیز میں مبتلا ہوئے تھے بھی پر گربیہ طاری ہوگیا اس چیز نے روح الامین کے مرتب پرائیل آپ دونوں کواس چیز سے حضوظ رکھا ہے کہ آپ اللہ کی نافر مانی کروجس کی وجہ سے آپ مراحتی کو آپ اللہ کی نافر مانی کروجس کی وجہ سے آپ دونوں کواس چیز سے حضوظ رکھا ہے کہ آپ اللہ کی نافر مانی کروجس کی وجہ سے آپ دونوں کواس چیز سے حضوظ رکھا ہونے کی ماند آپ میں افضل اللہ نبیاء بن گے۔

نیزاے امیرالمؤمنین مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ اے باری تعالی اگر فیصلہ کے وقت تصمین میں ہے کی کی طرف ماکل ہو جاؤں تو مجھے ای وقت ہلاک کر دینا ہے امیر کسی کے وقت کے بدلہ میں بارگاہ الہی میں حاضری سب نیا دہ تخت چیز ہے اور عنداللہ سب نے زیادہ محرم چیز تقوی ہے اللہ اپنی میں نے نفیجت کے طور پر آپ سے عرض کر دیں فقط والسلام اس فر سیع طالب عزت کو اللہ لوگوں کے سامنے ذکیل کرتا ہے بیتمام باتنی میں نے نفیجت کے طور پر آپ سے عرض کر دیں فقط والسلام اس کے بعد میں نے اس سے والبسی کی اجازت طلب کی تو اس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے میں نے کہا کہ با جازت امیر المؤمنین واپسی کا ارادہ ہاللہ بی خیر کی تو فیق دینے والا اور مددگار ہے ، محمد بن مصعب کا قول ہے کہ اس موقع پر ابوجعفر نے اوزا گی کو بچھر تم ہم بیادی میں اس کے کہ میں اپنی نفیجت کو دیاوی مال میش کی تو اوزا گی نے کہ میں اپنی نفیجت کو دیاوی مال ورت نہیں اس کے کہ میں اپنی نفیجت کو دیاوی مال ورت نہیں اس کے کہ میں ارنہیں کیا۔

۹ ۱۸۱۷ بوعلی محربن احمر بن حسن ، بشر بن موی ، عبدالقد بن صالح عجل ، یخی بن عبدالملک بن ابی غنیقہ کہتے ہیں کہ امام اوزاع نے اپنے بھائی کوایک خط لکھا امابعدا۔ یہ برادرم چاروں طرف سے آپ کا گھیراؤ ہو چکا ہے جس میں ون بدن اضافہ ہور ہا ہے اس لئے اللہ کے سامنے کھڑ ہے ہوئے سے ڈروہوسکتا ہے کہ میری بیا آپ سے آخری ملاقات ہوفقط والسلام۔

• الكه ابراہيم بن عبدالله بحمد اسحاق بحسن بن عبد العزيز ،عبدالرحمٰن بن على بهقل تہتے ہيں كه اوز اى نے تھم بن غيلان قيسى كو خط لكھا جس كا حاصل بير تما الله تعالى بهار ہے حال پر رحم فر مائے اور وہ كى معالى بير آپ كواپے سامنے نه كھڑا كرے اور آپ كے دشمن كونا كام كرے اور غير كوآپ برتر جے نه دھے الى چيز ہے اور قول وفعل ميں اور غير كوآپ برتر جے نه دھے آپس ميں جدال ہے احر آز كروكيونكه بيقلوب كومر دہ كرنے اور فتنه ميں ڈالنے والی چيز ہے اور قول وفعل ميں

کروری کا یاعث ہے میں القد تعالیٰ سے پاکیزہ رزق اور علم ناقع کا خواستگار ہوں اور قیامت کے روز وحشت سے امن کا خواہاں ہوں ا ایک بلاشیدہ بی ارحم الراحمین ہے والسلام علیک۔

اا ۱۸ اسحاق بن احمد ، ابراہیم بن یوسف بن خالد ، احمد بن الحواری ، محمد بن یوسف فریا بی ، اوزاعی کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن علی اور مسودہ نے سوال کیا کہ خطرت علی نے جنگ صفین پر قال کیوں کیا میں نے سوال کیا کہ خطرت علی نے جنگ صفین پر قال کیوں کیا میں نے ان سے کہا اگر میدسول اللہ ﷺ کی طرف سے وصیت ہوتی تو حضرت علی صمین مقرر نه فرماتے اس پروہ خاموش ہو گئے۔

ا ۱۸۱۲ آبی ، ابو محمد بن حیان ، ابراہیم بن محمد بن حسن ،عباس بن ولید بن مزید ، ابی ، اوزائ نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے اصاحبز اد ہے کو وصیت کرتے ہوئے فر مایا خشیت اللی کولازم پکڑ و کیونکہ وہ ہر چیز پر غالب آنے والی ہے نیز فر مایا ہے مشکر بن کی جماعت جب تر مجار کود کی محمد کے لئے میزان قائم کر دی جائے گی تو تمہارا کیا حال ہوگا نیز فر مایا برائی کرنے والا مختص ا بنا بی نقصان کرتا ہے ، نیز فر مایا ہم آئی ول کا آئی نہیں ہوتا ، نیز فر مایا علاء کالہو جہلاء کی تحکمت ہے بہتر ہے۔

۱۱۳ الاابوحام غطریفی،ابونعیم بن عدی،عباس بن ولید بن مزید،ابی،اوزاعی کاقول ہے کہ علاء کالہو جھلاء کی حکمت ہے بہتر ہے۔ ۱۸۱۴ الی،ابومحد بن حیان،ابراہیم بن محد بن حسن،عباس بن ولید،ابی اوزاعی فر ماتے ہیں کہ غیر رضائے الہیٰ کی خاطر نفیحت کرنا ہے کار ہے، نیز فر مایا قیامت کے روز دنیا میں بلاؤ کر الہیٰ گزرنے والی ہے، نیز فر مایا قیامت کے روز دنیا میں بلاؤ کر الہیٰ گزرنے والی ایک ایک گھڑی بتو جن لوگوں کے گھٹے نیا ایام بیاسال ذکر الہیٰ کے بغیر گزرے ہوں سے ان کا کیا حال ہوگا۔

الم المگرشتدا سناد کے ساتھ اوزا کی کا قول ہے کہ مؤمن بات کم اور عمل زیادہ کرتا ہے لیکن منافق کا حال اس کے برعلس ہوتا ہے۔ ۱۳ ۱۱۸ محمد بن معمر ، ابوشعیب حرانی ، کیٹی بن عبداللہ ، اوزاعی کہتے ہیں کہ ہر دان آسان پر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے لوگوتم نے ایک دن دنیا ۱۳ سے جانا نہیں ہے اس وقت تمہیں اپنا مقصد زندگی معلوم ہوگا۔

المحمد بن عمر بن مسلم جعفر بن محمد فریا بی ،مسیت بن واضح ،ابواسحاق فزار ک اوزاع کیتے ہیں کہ اصحاب رسول اور تابعین کا پانچ چیز وں از پر دوام تھا (۱) لزوم جماعت (۲) اتباع سنت (۳) مساجد کوآبا دکرنا (۴) تلاوت قرآن کریم (۵) جہاد۔

۱۸۱۸ ابو بکر بن ملاک ،عبداللہ بن احمد ،حسن بن عبدالعزیز ،عمر و بن ابی سلمہ تنیسی ،اوزاعی فر ماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ دوفر شیخے مجھے اٹھا کراللہ کے سامنے لے گئے اللہ نے فر مایا تو ہی میرابندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والاعبدالرحمٰن ہے میں نے عرض کیا کہ آپ زیادہ جانتے ہیں اس کے بعدان فرشتوں نے مجھے اٹھا کراپنی جگہ پر پہنچادیا۔

۱۹۱۱ ابوجعفر محمد بن عبدالله بن سلم قابنی بحمد بن ابن منصور بحرونی ،عبدالله بن عروق ، یوسف بن موسی قطان ،اوزا کی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں الله کی زیارت کی الله نے فر مایا تو ہی امر بالمعر وف اور نہی عن المنکر کرنے والا میرا بندہ ہے میں نے عرض کیا کہ آپ کے فضل سے میں ہی بھوسنت پر میرا خاتمہ فر ما۔
اور سے میں ہی بھول بھر میں نے درخواست کی کہا ہے باری تعالی اسلام پر میرا خاتمہ فر مایا کہ یوں کہوسنت پر میرا خاتمہ فر ما۔
اور سے میں ہی بھر بن می بھر بن علی بن صبیب ،سلیمان بن عمر ،افی ،موی بن اعین کہتے ہیں کہ جھے سے اوز ای نے کہا اے ابوسعید اب تک ہم آزاد تھے لیکن مقتدی بنے کے بعد ہم تم ہم ہے بھی احتر از کرتے ہیں۔

۱۸۱۲۲ ابراہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق ،حسن بن عبدالعزیز ،ابوحفص عمر دبن انی سلمہ ،اوز ائی کا قول ہے موت کو کثرت ہے یادکرنے والا فیض کم پر کفایت کرے گا اور زبان کے بارے میں حساب ہے ڈرنے والافخص کم بات کرے گا ،ابوحفص کہتے ہیں کہ میں نے سعید کو میں ہے شاہے کہ ہم نے اوز ائی کی اس بات سے زیادہ کوئی عجیب بات نہیں دیکھی۔

٣١١٨١٢٥ مربن على بن حارث محد بن على بن حبيب ابراجيم بن معيد جو هرى ، بشير بن وليد كيتے بي كدميں نے اوز اعى كواس حد تك خشوع

وخضوع کرتے ہوئے دیکھا گویاوہ خشوع کی وجہ ہے بست ہو کر چلتے ہیں۔خوداوزا عی کا قول ہے کہ میر ہےوالد نے مجھ ہے فرمایا اگر ہم ! عوام کی ہر چیز قبول کرلیں تو ہمیں بھی انہیں ہدیہ بیش کرنا پڑے گا۔

۱۹۲۷ اسماق بن احمد ،ابراہیم بن یوسف ،احمد بن ابی الحواری کا قول ہے کہ ایک شخص نے اوزاعی کوشہد کا ڈید بدیثا پیش کرتے ہوئے ان سے کہا کہ میرے لئے والی بعلبک کے نام ایک سفارش لکھ و بیجئے اوزاعی نے کہا کہ ایک شمورت میں میں تمہارایہ مدیہ قبول نہیں کروں گا ورنہ میں سفارش نہیں تکھوں گا ،راوی کہتا ہے کہ اوزاعی نے شبد کا ڈیدوا ہی کرکے بعلبک حاکم کے نام اس کے لئے سفارش لکھودی جس کی وجہ سے بعلبک کے حاکم نے اس شخص کے تمیں وینار معاف کردیئے۔

۱۲۵ اسلیمان بن احمد ،ابراہیم بن محمد بن عرق مصی مجمد بن مصفی عمر و بن عثان ،عبدالملک بن محمد کہتے ہیں کہ اوزاعی نماز فجر کے بعد ذکر الہیٰ میں مشغول ہوجائے تھے اگر کوئی بات کرتا تو اس کی بات کا جواب دے دیے ورنہ خاموش رہتے۔

۱۲۱۸ محر بن احمد بن حسن ، بشر بن موی ، معاویه بن عمرو ، ابواسحاق فزاری کیتے میں کہ اوزا کی کا قول ہے کہ اپنے نفس کوسنت کے مطابق چلاؤ تفر دمت اختیار کروسلف کی راہ پر چلو۔ اس لئے کہ جوان کوکا فی بوا تھا تجھے بھی کافی بوجائے گا ، سلف کے بزو کیا بیمان ، ایمان اور عمل دونوں کے مجموعہ کا ایمان قابل قبول ہے وگر نہ صرف عمل دونوں کے مجموعہ کا ایمان قابل قبول ہے وگر نہ صرف زبان سے اقرار اور قلب سے تقدیق کی آئی کا ایمان قابل قبول ہے وگر نہ صرف زبان سے بوگا۔

۱۱۲۵ ابوعبدالله محربن احمر بن علی بن مخلد محمد بن یوسف بن طباع محمد بن کشر مصیصی ، عبدالله بن جعفراً ساعیل بن عبدالله محمد بن معمر محمد بن علی بن حبدالله محمد بن علی بن حبد بن علی بن ابی طالب و ابوجعفر ، سعید بن بن علی بن ابی طالب و ابوجعفر ، سعید بن مسیلت با بن عباس فر مات بین که رسول الله محمد بن ارشاوفر مایاصد قد کر کے رجوع کر نے والا شخص کئے کی مانزد ہے جو کھا کر نے کر لے مسیلت کھا لیے ہے۔ اور مایاصد قد کر کے رجوع کر نے والا شخص کئے کی مانزد ہے جو کھا کر نے کر لے مسیلت کھا لیے ہے۔

۱۹۸۸ محدین علی جمیرین عبدالتد طائی جمیرین افی عوف، ابوالیمان ، ابن عیاش ، عبدالرحن بن عمرو ، زبری ، سعید بن اکمسیب ، ابن عیاس کتب بیل که میں نے رسول کر یم بینے کو کہتے سنا ہے کہ بہد کر کے دول تحض اس کتے کی ما نند ہے جوتے کر کے کھالے۔
۱۹۸۸ میں نے رسول کر یم بینے کو کہتے سنا ہے کہ بہد کر کے دول این ابی الزناو ، ابراہیم ، اوز اعلی کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا و بال پرمحمہ بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے میں نے قول باری تعالی ( یہ محو الله مایشاء و یشبت و عندہ ام المکتاب ) کے بارے میں سوال کیا انہول نے فر مایا اس آیت کے بارے میں میرے دادانے آپ ہوئی سے سوال کیا تھا تو آپ نے فر مایا کہ اے علی میرے بعد میری امت کو خوشم کی سنا دین سے سن سوک کرنا اور صلاحی شفاوۃ کوسعاوت میں تبدیل کرنے والی عمر میں زیاد تی سے سن سوک کرنا اور صلاحی شفاوۃ کوسعاوت میں تبدیل کرنے والی عمر میں زیادتی کرنے والی عمر سے سے سے میں نیادتی کرنے دائی میں زیادتی کرنے والی دفع باء عکا سب ہے ہے۔

بیعد بیت غریب ہے۔اس حدیث کی سندس ابوز نا داور ابر اجیم کی طرف سے تفرد ہے۔

أن المعجم الكبير للطبراني • ١٠٢١ه. ومعناه في صحيحي البخاري ومسلم. ٢ ي: أمالي الشجري ١٢٣/٢.

اپنے قریب بٹھایا بھراس نے کہا کہ برادرم تم کہاں ہے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ شام سے اس نے کہا کہ شام کے کون سے علاقے سے تمہاراتعلق ہے؟ میں نے کہا کہ وشق سے اس نے کہا بہت اچھا بھراس نے کہا کہ میر سے والد نے جھے بتایا کہ ان کے والد نے رسول تمہاراتعلق ہے؟ میں نے کہا کہ وشق کے اللہ نے رسول کے رسول کے کہتے سالوگوں کے لئے تین جائے پناہ ہوں گی (۱) دمشق (۲) فتند دجال کے وقت بیت المقیدس (۳) یا جوج ماجوج سے وقت طور سینا ہے!

ا ۱۸۱۳ ابوعلی محمد بن احمد بن حسن محمد بن علی بن جیش ، ابوشعیب حرانی ، ابی مسکین بن بگیر ، اوز اعی ، زبری ، انس بن ما لک کہتے ہیں کہ آپ پیچھے نے کھڑے ہوکریانی نوش فرمایا۔

اس حدیث کی سند میں مسکین بن بگیرعن الاوز اعی کی سند سے تفرو ہے نہ

۱۳۲۸ ابوعبد الله بن احمد بن علی بن مخلد، یوسف بن طباع محمد بن مصعب ،او زاعی محمد بن منکدر ، جابر فر ماتے بیں کہ الله کے رسول سے مقبول جے کے بار سے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کھانا کھلاناحسن اخلاق احتیار کرنام

سالا احمد بن ابراہیم ،محمد بن حسن بن قنیبہ ،محمد ابن ابوب بن سوید ،اوز اعی ،ابن المئکد ر،نو بان فرمائے ہیں کہرسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا انسان کی وفات کے بعد نماز اس کےسر کے پاس صدقہ دائیں جانب اور دوز ہ سینہ کے پاس موگا سے

نیصد بیث اوزای اورابن المنکد رکی سند سے غریب ہے۔اس حدیث کی سند میں محد بن ایوب عن ابید کی سند سے تفراد ہے۔
۱۳۳۸ میں احمد باحمد بن مسعود دمشقی بھرو بن ابی سلمہ بصدقہ بن عبداللہ ،اوزاعی ،ابوز بیر ، جابر نے فر مایا آپ بھی نے ارشاد فر مایا باطل سے مزین انسان جھوٹ کے دو کپڑے بیننے والے کی مثل ہے۔ ہی

صدقہ نے اس محکم بیٹ کواوزاعی عن الی زبیر کی سند ہے اس طرح روایت کیا ہے لیکن ان کی سند میں تفرد ہے۔اصل بیہ حدیث ابوب بن سویدعن الاوزاعی عن محمد بن منکد رعن جابر کی سند سے مشہور ہے۔

۱۳۵۱ ۱۳۵ ابوعبداللہ بن محمد بن احمد بن علی ،ابراہیم بن بیٹم بلدی محمد بن کثیر ،اوز ائی محمد بن مجلان ،سعید ،ابی ،ابو ہریرہ فر ماتے ہیں کہ رسول فدا ﷺ کاارشاد ہے ایمان کے ستر سے بچھزا کدور ہے ہیں سب سے بڑا درجہ لاالمیہ الااللہ کی گواہی دینااور سب سے کم درجہ تکلیف دہ پیز کاراستہ سے دورکر دینا ہے ۔ہے

۱۳۹۸ میب بن حسن ،ابومسلم شی ،ابوعاصم نبیل ،اوزاعی محمد بن مویل ، قاسم بن مخیر و نے بحوالہ ابوموی نقل کیا ہے کہ آپ دی کے سامنے بانی میں جوش دی ہوئی نبید لائی گئی آپ نے فرمایا اسے دیوار پر دے مارواس کئے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ لانے والا اسے نوش کرتا ہے۔ استخش کرتا ہے۔

کے المحمہ بن حمید بن تھل مجمہ بن ہارون موثر ہ بن محمد مقری معاذ بن ہشام ،ابی ،قنادہ ،اوزاع ،محمہ بن ابی موئی ،قاسم بن مخیم ہ ،ابوموی اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہوئے کے سامنے نبیذ لائی گئ تو آپ نے فرمایا اسے دیوار پر مارواس لئے کہ اللہ اور یوم آخرت پرائیان نہ لانے والاضحاں اسے نوش کرتا ہے۔

ا ياكنزالعمال ١٩٨٩٣٩.

ع: المستدرك المهمم. والسنن الكبرى للبيهقي ٢٦٢٥. واتحاف السادة المتقين ١٨٣٨. والدر المنثور ١٠١١. عكرالعمال ١٠٠٣٩

التخامل لابن عدى الههمار وكنز العمال ١٨٢٣. والعلل للرازى ٢٣٢٨. ١٨٣٨.

٥ د صحيح مسلم، كتاب الإيمان ٥٥. وسنن النسائي ١١٠٨ واتحاف السادة المتقين ٢١٠١. ٢١٥٥.

۱۳۸۸ حمد بن اسحاق،عبدالله بن الي داور مجمد بن بشار بن بندار ، بيجيٰ بن سعيد قطان ،اورمحد بن ملى بن حبيش ،ملى بن اسحاق بن راطيا ،محمد بن حسان ،روح بن عبادة ،اوزاعي نے بحواله محمد بن الي موئي گذشته روايت كي مثل نقل كيا ہے۔

مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ یہاں تک صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے طبقے عمروں اور شہروں کی ترتیب پر بیان کئے گئے ہیں ،اس کے بعد مشہور ومعروف اولیاءاللہ، عابدوں اور زاہدوں کی جماعت کا بیان کیا جائے گا۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے طبقے معادن اور جواہر کی مانند ہیں جن کے مقام سے صرف مستبطین ہی واقف ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ دین کے ستون ہیں۔ کی مانند ہیں جن کے مقام سے صرف مستبطین ہی واقف ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ دین کے ستون ہیں۔ طبقہ کا بدین اور زام ہرین کا بیان

#### ۳۵۵ صبیب الفارسی

آ ب بھرہ کے ساکن،صاحب کرامات ہمستجاب الدعوات منظے جسن بن البحسن کی مجانس میں شرکت کی وجہ ہے آپ کی زند کی میں عمرانقلاب آگیاتها، ایک روز جاردفعات میں جالیس ہزاردینارصدقه کیاشروع ددن میں دی ہزارصدقه کر کے در بارخداوندی میں عرض کیا که ا الله! میں نے اپنے آپ کوان کے عوض میں خرید لیا بھراس کے دس بزار مزید صدقہ کرکے کہاا سے اللہ! یہ جو آپ نے بھے تو فیق دی اس کے شکر کے طور پر کیا ہے بھر مزید دس ہزار نکال دیااور عرض کیا کہ اے اللہ !اگر آپ نے سیلے اور دوہر ہے والے صبد نے کو قبول نہ کیا ہوتو اس کو قبول فرمالیں پھردس ہزارمزید صدقہ کیااور عرض کیا کہائے اللہ! بیاس تیسر ہے صدیقے کی قبولیت کے شکر کے طور پر صدقہ کرتا ہوں۔ ۹ ۱۱۰ ۱۷ ابو بکرین ما لک بعبدالله بن احمد بن طنبل ،انی یونس کہتے ہیں کہ میں نے مشائع کو کہتے سنا کہ ہرروز حسن کی مجلس وعظ ہوتی تھی جس میں دیندارلوگ شریک ہوتے تھے اور صبیب ابو محر کی مجلس بھی ہوتی تھی جس میں دنیا دار اور تا جرلوگ شریک ہوتے تھے ،صبیب حسن کی باتوں پر بالکل توجہ بیں دیتا تھا بالاً خرا کے روز صبیب نے حسن کی مجلس کے بارے میں سوال کر بی لیا اے بتایا گیا کہ حسن کی مجلس میں جنت ، دوزخ ، آخرت کی طرَف رغبت اور دنیا ہے اعراض کی باتیں ہوتی ہیں ، اس نے کہا کہ پھر مجھے بھی ان کی مجلس میں لے چلو چنا نجے لوگ حبیب کوجلس میں لے گئے حسن کی مجلس کے شرکاء نے کہاا ہے ابوسعید ہیا بوقد حبیب ہیں آپ کے پاس آپ کی نصیحانہ باتیں سننے کے لئے آئے ہیں، چنانجے مسن نے ان کے سامنے جنت و دوزخ کا تذہرہ کیا "، آخرت کی طرف شوق اور دنیا ہے زید کی ترخیب و کی اور پھر حبیب نے وہاں سے والیس کی اور گھر آ کر ساری جائیدا داور مال ودولت ومتاع راہ خدامیں خرج کردیا۔ ما ۱۸ احمد بن جعفر بن حمد الله بن احمد بن صنبل ، الى ، يونس كهته بي كذا يك شخص صبيب الوحمد كے ياس آيا إور ال عقرض جراحي كي ورخواست کی ، حبیب نے اس سے کہا کہ جاؤ کسی سے قرض لے لومیس ضامن ہوں۔ راوی کہتا ہے کداس نے ایک محص سے پانچیو ورجم قرض کے اور کہا کہ ابو محرمیر اضامن ہے کچھروز کے بعد قرض دینے والے تخص نے ابو محرسے اینے قرض کا مطالبہ کردیا، خبیب ابو محر نے اسے کل دوبارہ آنے کے لئے کہااس کے بعد صبیب مسجد تشریف لے گئے اور وضوکر کے دور کعت صلوۃ الحاجہ برحی اور اس سلسلے میں القدید دعا کی کل دو بارہ وہ تھی آیا اوراس نے جیبیب سے اپنی رقم کامطالبہ کیا حبیب نے اسے کہا کہ مجد چلے جاؤاگروہاں کوئی چیز ملے تواسے اٹھالو چنانچہ وہ تحض مسجد گیااوراے وہاں ایک تھیلی ملی جس میں پاننے سودرہم شے وہ تحص اس کواٹھا کر لے گیا۔ دوسرے روز اس نے اس تھیلی کودیکھا تو رقم میں اضاف ہو کیاوہ تحص دوبارہ صبیب کے پاس آیااوراس کے سامنے قم کی زیادتی کابیان کیا صبیب نے کہا کہ جلے جاؤیہ سبتمہارے لئے ہے۔ الها المحمر بن ابرا بیم محمد بن حسن بن قتیمه و احمد بن مزیدخزاز منسمرة و مسری بن یجی و صبیب ابو محمد کتب بین که ایک بارلوگ بخت بهوک میں جتلا ہو گئے میں نے ادھار پر آٹا اور ستوخر ید کرلوگوں میں تقتیم کر دیا اورا سے تھیلے کا منہ بند کر کے اسے اپنے بستر کے نیچے رکھ دیا ، پھر میں نے اللہ سے دعا کی کچھروز کے بعد قرض خواہ آ مے اور انہوں نے اپنے قن کا مجھ سے مطالبہ کیا میں نے وہ تھیا نکال کراس کا منہ کھولاتو وہ اشرفیوں سے بھراہوا تھا میں نے ان کواس کے وزن کے لئے کہاانہوں نے وزن کیا تواس کاوزن اُن کے حقوق کے مطابق تھا۔

۱۸۱۳ ابواحر محرین احمد جرجانی ،حسن بن سفیان ، غالب بن وزیرغزی ، ضمره ، سری بن یخی نے بیان کیا ہے کہ ایک تخص خراسان سے اپنا مکان فرو خت کر کے سکونت کی غرض سے بھرہ آیا اس کے پاس دس بزار درہم سے اس نے بجر پرجانے کا ارادہ کیا اور لوگوں سے بوجھا کہ یہ قم وہ س کے پاس امانت رکھے لوگوں نے اسے حبیب ابو محمد کے بارے میں مشورہ دیا چنا نچہ وہ حبیب کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میرے پاس دس بزار درہم ہیں جو میں نے مکان خرید نے کے لئے رکھے ہوئے ہیں اب میرا جج پرجانے کا ارادہ ہوا وربیرتی میں آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھنا جا ہتا ہوں ، اگر آپ کوکوئی مناسب مکان مل جائے تو میرے لئے اسے خرید لینا ورنہ میری رقم مفاظت سے رکھنا ہیں جو بی پر اپنی رقم آپ سے وصول کرلوں گا حبیب نے کہا کہ بہت اچھا۔

اس کے بعد وہ محض اپنی اہلیہ کے ہمراہ نج پر چلا گیا کچھردونہ کے بعدلوگوں کو فاقد کی نوبت آگئی صبب نے اس رقم ہے آٹا خرید کرصد قد کرنے کیا مراس کے بارے میں اپنی رفتاء ہے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ رقم تو آپ کے پاس مکان خرید نے کے ہے صبب نے کہا کہ میں اس رقم کوصد قد کر کے اس محف کے اللہ ہے جنت میں مکان خرید لیتا ہوں اس کا مالک فج ہے واپسی پر اگراس بروگیا تو نہما ورنہ میں اے دراہم ویدوں گا چنانچے حبیب نے وہ رقم صدقہ کر دی ، پھروز کے بعداس خراسانی کی بچے ہو اپسی بوگی تو اس نے صبب ہے اپنی رقم کے بارے میں سوال کیا صبب نے کہا کہ اس رقم سے میں نے تہارے لئے ایک گل خریدا ہے جس میں درخت ، پھل اور نہریں ہیں وہ خراسانی اپنی اہلیہ کے پاس گیا آورا سے صورتھال سے آگاہ کیا دوسر سے روز کے بعد وہ خراسانی پھر حبیب کے پاس گیا آورا سے صورتھال سے آگاہ کیا دوسر سے روز کے بعد وہ خراسانی پھر حبیب کے پاس گیا آورا سے صورتھال سے آگاہ کیا دوسر سے روز کے بعد وہ خراسانی پھر حبیب کے پاس گیا آورا سے صورتھال سے آگاہ کیا دوسر سے روز کے بعد وہ خراسانی پھر حبیب کے پاس گیا اوران سے کہا کہ میں نے تہارے گئی اوران سے کہا کہ میں ایک محل خراسانی ہے بیا گیا ہوں کو جہا ہے تا کہ ایک خراسانی ہے بیا کہ اس نے کہا کہ ذر کی کا کوئی معلوم نہیں اس کے خراسانی کے حبیب سے تری کو میب نے اسے ایک خریل وہ کہا کہ دیں ایک خراسانی کے حوالہ کر دی ہے اس نے رہی کردے۔
میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک محل خراسانی کے حوالہ کر کے جھے اس سے بری کردے۔

وہ خراسانی تحریرا بنی اہلیہ کے پاس لے گیااس کے سوالاہ کے بعداس خراسانی کا انقال ہو گیاا نقال کے وقت اس خراسانی نے ابنی اہلیہ کواس تحریر کواپنے گفن میں رکھیں ہارے میں وصیت کی چنا نچاس کے اہل خانہ نے اس کی وصیت کے مطابق اسے دنن کر دیا کچھر وز کے بعدلوگوں کو قبر پر ایک تحریر گئی جس کا حاصل بیتھا حبیب نے جو کل خراسانی کے لئے خریدا تھاوہ کی اللہ نے اس کے حوالے کر دیا ہوا ہے اب حبیب بری الذمہ ہے حبیب نے اس تحریر کو لے کر بڑھا اسے بوسہ دیا اور اس پر انہیں رونا آگیا بعداز ال انہوں نے وہ تحریر اینے رفقاء کود کھائی۔

۱۸۱۳۳ ابو بکر عبداللہ بن محمہ ابوطالب عبداللہ بن محمہ بن سوادہ عیسیٰ بن ابی حرب ، ابی ، رجل ، نے بحوالہ دادافقل کیا ہے کہ ہماری موجودگی میں ایک شخص حبیب نے اسے کہا کہ بیٹے جاؤلوگوں کے چلے میں ایک شخص حبیب نے اسے کہا کہ بیٹے جاؤلوگوں کے چلے جل ایک بعد حبیب نے ایک تعویز اس کے گلے میں باندھ دیا اور اللہ سے دعا کی کہ اسے باری تعالیٰ مجھے لوگوں کے سامنے رسوا مت سیجئے اے اللہ اس کی گھروا یسی سے بل اسے شفا عطافر ما چنانچ اللہ نے اسے شفا ،عطافر مادی اور اس کے بعد اسے یا دہمی نہیں رہا کہ کون سے یا وک میں دو تھا۔

۱۳۳۳ الابو بحربن ما لک بعبدالله بن احمد بن عنبل بعبدالله بن ابی بحرمقدمی جعفر بن سلیمان کہتے بین آنہ بیں نے حبیب کو کہتے سا ہمارے باس ایک سائل آیا عمرة نے آٹا گوندھا پھروہ اس کو پکانے کے لئے آگ کی علاش میں نکلی میں نے سائل سے کہا کہ بیاآٹا اٹھالو چنا نچداس نے اٹھالیا کچھ دیر کے بعد عمرة آئی اور اس نے آئے کے بارے میں سوال کیا میں نے کہا کہ ذراا تظار کرواس کی بارے میں سوال کیا میں نے کہا کہ ذراا تظار کرواس کی بارے میں سوال کیا میں نے کہا کہ ذراا تظار کرواس کی بارے میں سوال کیا میں نے کہا کہ ذراا تظار کرواس کی بارے میں سوال کیا میں نے کہا کہ ذراا تظار کرواس کی بار کے بارے میں سوال کیا میں نے کہا کہ ذراا تظار کرواس کی بارے میں سوال کیا میں نے کہا کہ ذراا تنظار کرواس کی بارے میں سوال کیا میں نے کہا کہ ذراا تنظار کرواس کی بارے میں سوال کیا میں ایک کرآر ہی

تیں کیئن جب اس نے حد سے اصرار کیا تو میں نے حقیقت حال سے اسے آگاہ کردیا اس نے کہا کہا بھم پر ہمار ہے کھانے کا انظام کرنا لازم ہے تھوڑی دیر کے بعدا یک مخص رونی اور گوشت سے بھرا ہوا ایک بیالہ لا یا عمرة نے کہا کہ آپ نے بہتے جلد ہمارے کھانے کا انظام فرمادیا۔

۱۹۱۸ احمد بن جعفر بن حمدان بعبدالله بن احمد بن صبل بعبدا بن ابی بکر مقدی بعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے صبیب کو کہتے ساکہ بمارے پا پر ایک قوم کا سردارا یا ہم نے اس کے لئے چھلی تیار کی اس نے آئے میں دیر کی جب وہ آگیا تو میں نے عمرة سے کہا جلد کھانا کے آئے تاکہ ہم کھا نمیں چنا نچیدوہ چھلی تیار کر کے لائی تو وہ ایک جے ہوئے نون کی ما نندگتی ہم نے اسے گھاں پر پھینک دیا۔
۲۱۸۱۷ ابو بکر بن مالک بعبدالله بن احمد بن صبل بیبار جعفر کہتے ہیں کہ میں نے صبیب کو کہتے ساشیطان قراء کے ساتھ بچوں کے اخروث سے کھیلنے کی ما نندگھی تا سرائی ساتھ بچوں کے اخروث سے کھیلنے کی ما نندگھی تا ہے آگر اللہ نے تیا مت کے دوز مجھ سے بوچھ لیا کہ اے صبیب تو کوئی طبح عبادت لایا ہے تو میرے لئے اثبات میں جواب دینامشکل ہوگا نیز فر مایا اے لوگوا طمینان سے مت بیٹھواس لئے کہ موت آئے آئی ہے۔
۲۹ الم ابو بکر بن مالک نے متعدد طرق سے صبیب کا قول نقل کیا ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامین خوراء میں زیر سامیر ہمنا مجھے جنت سے سے کھیل

۱۳۸۸ ابو بکر نے متعدد حوالوں سے صبیب کا تو النقل کیا ہے کہ انسان کا گنا ہوں سے پاک ہوکر دنیا سے جانا اس کی سعادت کی نشانی ہے۔
۱۸۱۲۹ ابو محمد نے متعدد واسطوں سے نقل کیا ہے کہ ایک روز صبیب کے پاس ایک عورت نے آکر اپنی حاجت کا ان سے سوال کیا صبیب نے اس سے اس کے بچوں کی تعداد بتائی صبیب نے وضو کر کے اس کے لئے دعا کی اس کے بعد صبیب کی جاور کے بیجے سے بچاس درہم نکلے جوانہوں نے اس عورت کودے دیے۔
اس کے بعد صبیب کی جاور کے بیجے سے بچاس درہم نکلے جوانہوں نے اس عورت کودے دیے۔

۱۵۰ معبداللد بن محر نے متعدد حوالوں نے قال کیا ہے کہ صبیب تا جُروں سے سامان خرید کرلوگوں پر صدقہ کرتے تھے ایک بارتا جرکود سے
کے لئے صبیب کے پاس رقم نہیں تھی انہوں نے بارگا والہی میں اپنی حاجت کا سوال کیا تو اللہ نے ان کی حاجت پوری فرمادی۔
۱۵۱۸ ابو بحر محمد بن جعفر مؤدب نے مختلف واسطوں نے قال کیا ہے کہ ایک روز صبیب نے حاضرین مجلس کوصد قد کرنے کے بارے میں خوب رغا میں کیں دعا سے فارغ ہونے کے بعد صبیب نے حاضرین میں سے مساکین مرصد قد کیا۔

۱۵۱۵ بوقحر بن حیان مجمد بن عباس بن ایوب عبدالرحمٰن بن واقد ضمر ہ ،سری بن کیجیٰ کاقول ہے کہ حبیب ابوقحد تر ویہ کےروز بصرہ میں موجود ہونے کے باوجود عرفہ کی شام میدان عرفات میں نظراً تے تنھے۔

۱۵۵۳ معبدالله بن محمہ ،ابرا ہم بن سفیان ،ابرا ہم ابن نفر ،حسام ابن عبادہ اپنے والد کے حوالہ نفل کرتے ہیں کہ ہیں ایک روز سلیمان تبکی کے ہمراہ حبیب ابومحمہ کے پاس گیاس نے کہا کہ ابومحہ ہمارے لئے دعا سیجئے انہوں نے فر مایا کہ میں تمہاری دعا کازیا دومحان ہوں۔ من الحمان کے ہماں کے ہمراہ حبیب ابومحمہ کا قول نقل کیا ہے کہا ہے باری تعالی من ۱۵۹ محمد بن مسلم ،احمد بن علی ابار ،احمد بن الی الحواری ،ابوقرہ محمد بن عابد کے حبیب ابومحمہ کا قول نقل کیا ہے کہا ہے باری تعالی آپ کی ذات کے ذراجہ خوشی حاصل نہ کہ خوش حاصل نہ کہ داتے کی تعلیم شفائدی نہ ہوں اور اسے خوشی حاصل نہ ہوتا ہے کہ ایک معلوم ہے کہ جمھے آپ سے با انتہام جب ہے۔

۱۵۵ ۱۸۱۷ بو بکر بن مالک بعبدالند بن احمد بن صنبل ، کہتے ہیں کہ حبیب ابو محمد سے زیادہ خوف البی کی وجہ سے رونے والے تھے ایک شب ان پرخوب کر بیطاری رہا عمر ہے ان سے اس کی وجہ دریا فت کی تو فر مایا کہ مجھے میر سے حال پر چھوڑ دواس لئے کہ میں ایسی راہ پر چانا جا ہتا ہوں کہ اس پر مجھ سے فبل کوئی نہ چلا ہو۔

۱۵۸ مجمد بن علی ،ابو بشر دولا بی نبر یکی و قاد ،حصیب بن صالح ،صالح مری ،حبیب ابومحد فاری فرز دق کہتے ہیں کہ میری ابو ہریر ہ اسلامات ہوئی انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہتم ہی فرز دق ہو میں نے کہا کہ ہاں پھر انہوں نے فر مایاتم ہی شاعر ہو میں نے اثبات میں جواب دیااس کے بعد انہوں نے فر نایا ہوسکتا ہے کہتم پرالیا وقت تم رحمت الہی سے ایوس مت ہونا۔
الہی سے مایوس مت ہونا۔

#### ۲۵۲عبدالواحدين زيد

آپ عابد، زاہد اور بہترین واعظ ہتھے۔

۱۵۵۸ اسحاق بن احمد بن علی ،ابراہیم بن یوسف بن ظلاد ،احمد بن ابی الحواری ،ابوسلیمان درانی کہتے ہیں کہ عبدالواحد بن زید پر فالج کا ۱۵۷ محملہ ہوگیا انہوں نے اللہ تعالی ہے بوقت وضواس مرض کے دور بونے کی دعا کی چنا نچے دضو کے وقت ان سے فالج کا مرض دور بوجا تاوضو نے کی دعا کی چنا نچے دضو کے وقت ان سے فالج کا مرض دور بوجا تاوضو نے کی دعد کھر اافق موجاتا۔

۱۵۸ اسحاق بن احمر ،ابراہیم بن یوسف ،احمد بن ابی الحواری سبائ ابومحد موسلی ،عبدالواحد بن زید کا قول ہے کہا ہے لوگڑم رو ٹی اورنمک کو اپنی غذا بناؤاس لئے کہ بیانسان کی چر بی کو بگھلانے والی اوراس کے یقین میں زیاد تی کرنے والی ہے۔

۱۵۹۸ اسحاق بن ابراہیم ،احمد ،ابوسلیمان کہتے ہیں کہ ایک بار کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ایک راہب کے پاس سے گز را میں نے اس سے انسان کہتے ہیں کہ ایک بار کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ایک راہب کے پاس سے گز را میں نے اس سے نفیجت کی درخواست کی اس نے پر دوہ ہٹا کر کہاا ہے عبد الواحد اگرتم علم الیقین حاصل کرنا جا ہے ہوتو اپنے اور شہوات کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرلواس کے بعد اس نے پر دوڈ ال دیا۔

۱۹۱۷ اسحاق ،ابرا ہیم ،احمد ،احمد بن غسان ،احمد بین کہتے ہیں کہ میں نے عبدالواحد سے دوشخصوں کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا کہ ان میں سے ایک اطاعت الہٰی کی وجہ سے زندگی کا' دوسر القاء الٰہی کے شوق کی وجہ سے موت کا طالب ہے انہوں نے جواب دیا کہ لقاء الٰہی کے شوق کی وجہ سے موت کا طالب افضل ہے۔

۱۲۱۸ الی ،احمد بن ابان ،ابو بکر بن عبید ،محمد بن اور لیس ،ز ہیر بن عباد ،سری بن حسان ،عبدااواحد کہتے ہیں که رضاء الہی وصول الی اللہ کے کئے بڑا درواز ہے دنیامیں جنت اور نیابدین کے لئے ذراجہ راحت ہے۔

۱۸۱۲ بی ابوحسن ،احمد بن محمد بن محمر بن محمد بن سفیان ،عبدالرحیم بن یجی ،عثان بن بماره محبدالوا صد بن زید کا قول ہے کہ ایک بار میں چندا حباب کے ہمراہ فارس ایک دوست کی زیارت کے لئے گیا ، زمھر سر مقام پرسطے پہاڑ پر ہمیں ایک روشنی دکھائی دی ہم اس کی طرف گئے تو و ہاں پر ایک شخص ہم نے دیکھا جس سے فون اور پیپ نکل رہے تھے ہمارے ایک ساتھی نے اسے شہر جا کراس کے علات کا مشورہ دیا اس نے آ مان دنیا ہو ایک نظر اٹھا کر کہا ہے ہاری تعالیٰ بیلوگ جھے آپ کی نافر مانی کا مشورہ دے دیے ہیں مجھے آپ کی ذات کی قسم ہیں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔

۱۹۳ ۱۸عبدالله بن محمد بن جعفر السحاق بن الى حسان احمد بن ابى الحارى البوعلى از وى عبدالواحد بن زيد كهتے بيب كه ايك بار بيل محمد بن ويد كهتے بيب كه ايك بار بيل محمد بن واسع اور مالك بن دينار كے بهمراہ بيت المقدر گيارسافه اور مس كے درميان ريت كے ثيلوں سے ايك منادى كى آواز سائى دى كه اے محفوظ ومستورانسان اپنے حفاظت كنند وكى شناخت كرورندو نيا سے ذراً گريچى نه بوسكيتو دنيا كوكائے كى مانند خيال كراورا پنا پاؤل سنت كردركھ۔

۱۶۳ ۱۸ ابومحدین حیان پھی شنت سعید واپن اور نیس عبد القدین عبید بهضرالقاری عبد الواحدین زید کا قول ہے کہ اے باری تعالیٰ آپ کی

عزت کی تشم میرے لئے آپ کی ملا قات و ذیدارے بڑھ کرکوئی چیز فرحت بخش نہیں ہے اے صادقین کو جنت اور گناہ گاروں کوتو بہ کی ۔ تو فیق دینے والے قیامت کے روز مجھے اور میرے ساتھیوں کو اپنامقرب بنالے اور کھلوں سے لبریز جنت عطا کر۔ ۱۹۵۸ معبد القد بن محمد بن معدان ،احمد بن غالب ،محمد بن عبد الله ،عبد الواحد کہتے ہیں کہ اصلاح باطن کرنے والے مخص کا دین اور اعمال صالحہ صنبوط ہوں گے اور باطن کی اصلاح نہ کرنے والا شخص آئی عابد کی مانند ہے۔

۱۹۱۲ ابو بکر محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن عمر ،عبدالله بن عبید ،محمد بن سین ، عمار بن عثان ،سمع بن عاصم کہتے ہیں کہ میں عبدالواحد کے ہمراہ ایک مریض کی عیادت کے لئے گیا عبدالواحد نے اس ہے کسی چیز کی خواہش کا سوال کیا اس نے کہا کہ جنت کی خواہش ہے عبد الواحد نے کہا کہ جات کی وجہ سے عبد الواحد نے کہا کہ جالس ذکر میں شرکت اور اللہ کی نعمتوں کے شار کرنے کی وجہ سے عبد الواحد نے کہا کہ الواحد نے کہا کہ جالس ذکر میں شرکت اور اللہ کی نعمتوں کے شار کرنے کی وجہ سے عبد الواحد نے کہا کہ کہ الواحد نے کہا کہ کہا کہ الواحد نے کہا کہ کہا کہ الواحد نے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ الواحد نے کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

کالا ۱۸ الی ،ابوحسن بن ابان ،ابو بکر بن عبید ،محمد بن حسین ،عمار بن عثان ،حصین بن قاسم ،عبدالوا حدفر ماتے ہیں کہ دوقلبوں کے درمیان ۔ایک راستہ ہے دہاں سےایک چیز الیک گزرتی ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا و ہشکلم کے قلب سے نفیحت نکل کرسامع کے قلب ہیں من وعن موجز ن ہوجانا ہے۔

۱۲۸ ۱۲۸ ابی ،ابوحس بن ابان ،ابو بمر بن عبید ،عبدالله بن عمر مشر القاری ،عبدالواحد بن زیدفر مات بین که جب کوئی شخص حسن سے کثرت گنا ہوں کے درمیان سمندر حائل کرلوئیز فر مایا کرتے ہے ہر داستہ کے لئے ایک شائٹ کٹ ہوتا ہے حصول جنت کے لئے شائٹ کٹ راستہ جہاد ہے۔

۱۸۱۶۹ بی ابوحسن ،ابو بکر بن عبید بحمد ابن حسین بحبد الله بن محمه ،معاذ بن زیاد ،عبد الواحد بار با فرمایا کرتے تھے بھر ہ کے تمام اموال اور کھیل مجھے دوپیسوں کے بدیلے بھی پسندنہیں ۔

• ۱۸۱۵ عثان بن محمر عثانی ، ابوحسن واعظ بغدادی ، احمد بن الحواری ، ابوسلمان ، عبدالواحد نے بیان کیا ہے کہ ایک روز میں اپنے وظا کف سے فارخ بوکر محو آرام تھا تو خواب میں میں نے رکیٹی لباس میں ملبوس ایک انتہائی حسین وجمیل الرکی دیکھی اس کے دونوں باؤں میں جو تیاں تھیں دونوں جو تیاں اللہ کی حمد بیان کر رہی تھیں ۔ وہ لڑکی جھے مخاطب ہو کر کہنے لگی اے ابن زید میری طلب میں خوب کوشش کر اس کے کہاں تھیں دونوں جو تیاں اللہ کی حمد بیان کر رہی تھیں ۔ وہ لڑکی جھے مخاطب ہو کر کہنے لگی اے ابن زید میری طلب میں خوب کوشش کر اس کے بعد اس کے بعد اس نے مر پلی آواز میں شعر کہا مجھے خرید نے والے آور میر ہے ہمراہ رہنے والے کے لئے سوفیصد نفع ہی نفع ہے اس کے بعد میری آئی میں نے آئی کے بعد رات کو نہ سوفیصد نفع ہی نفع ہے اس کے بعد میری آئی کھیل گئی میں نے آئی کے بعد رات کو نہ سوفیصد نفع ہی نفع ہے اس کے بعد میری آئی کھیل گئی میں نے آئی کے بعد رات کو نہ سوفیصد نمیں میں اٹھا گ

اکا ۱۸عنان بن مجمعنانی ،ابوسن مجر بن احمد بن محر بن محر بن بوسف ابوجعفر صفار ، فیض بن اسحاق رقی ،فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے عبد الواحد کو کہتے سا کہ میں نے تین دن تک القد سے اپی جنتی ذوجہ کی زیارت کے ہارے میں سوال کیا چو تقوروز خواب و یکھا کہ ایک شخص مجھے نداد ہے کہ کہدر ہا ہے جنت میں تبہاری رفیقہ حیات کا نام مود ہ ہے میں نے اس سے بوچھا کہ الب وہ کہاں ہے اس نے کہا کہ کوف میں آل بی فلاں میں ہے اس کے بعد میں کوفہ گیاو ہاں پر اس کے بارے میں سوال کیا تو جھے بتایا گیا کہ وہ مجنوز اور کی ہے جو ہماری کوف میں آل بی فلاں میں ہے اس کے بعد میں کوفہ گیاو ہاں پر اس کے بارے میں سوال کیا تو جھے بتایا گیا کہ وہ بحنوز اور کہ میں اس کی زیارت کا مشاق ہوں انہوں نے کہا کہ جنگل کی طرف چلے جا و چنا نچہ جب میں بریان چراتی ہے ہو ہماری دیو ہو نکاز میں مشغول تھی اس نے اپنے سائے ایک ستر ہ رکھا ہوا تھا جس پر اون کا جب تھا اس پر لکھا ہوا تھا اس کی خریدو خرو خروز ہوں کی اجتماع بلازع و یکھا اس نے ججھے و کھے کہا کہ خیا کہ خیا کہ ہونے اس نے بورے اس نے بھے کہا کہ خواں کی جو کی کراپی نماز مختمری نماز نے فارغ ہونے کے بعد فرو خت میں نے اس سے بوچھا کہ تیمین میرے این زید وہ سے میں نے اس نے جھے کہنا ہے این زیدوا پس چلا جا کیوں کہ ہماری وعد وہ گا واس کے علاوہ ہے میں نے اس سے بوچھا کہ تیمین میں ان ان اس نے جھے کہنا ہے این زیروا پس چلا اور میں روحوں کے اجتماع کے وقت جن روحوں نے ایک دوسر سے کو بہتا نے این این ان ان اس میں اند

نے محبت پیدا کر دی پھر میں نے اس سے نصیحت کی درخواست کی اس نے کہا کذا ہے ابن زید جسے اللہ نے دنیا عطا کی پھر اس نے اللہ سے مزید کا سوال کیا تو وہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے پھر اس نے شعر کے (۱) اے قوم کو گنا ہوں سے منع کرنے والے واعظ (۲) تو دوسروں کومنع کرنے کے باوجودخود گناہ میں مبتلا ہے رہے بڑی عجیب بات ہے۔

پھڑ میں نے اس سے بمریوں کے ساتھ بھیڑیوں کے جمع ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے کے کرلی جس کی برکت سے اللہ نے ان کے درمیان سلح کرادی۔

۲۷۱۸عبدالواحد بن احمد بحمد بن احمد بن نضر ،عبدالرحمٰن بن محمد بن اوریس محمد بن بیخی بن عمرو واسط محمد بن حسین ،علیم بن جعفر ،حارث بن عبید کہتے ہیں کہ عبدالواحد بن زید میرے ہمراہ مالک بن دینار کی مجلس وعظ میں نثر یک ہوتے ہتے میں عبدالواحد بن زید کے بہت زیادہ رونے کے سبب مالک بن وینار کی بات نہیں مجھ سکتا تھا۔

۳۷۱۸ ولید محد ،عبدالرحمٰن ،محد بن یحیٰ بن بسطام ،حاتم بن سلیمان طائی کہتے ہیں کہ میں عبدالواحد بن زید کے ہمراہ حوشب کے جناز ہ میں شریک تھاان کے دفن کے وفت عبدالواحد کی زبان پر بیدالفاظ جاری تھے اے ابوبشر تو اس روز سے بہت ڈرتا تھا اللہ تھ اے ابوبشر تھے موت کا سخت خوف تھا تیری و فات کے بعد ہے میں بھی خوب اس دن کے لئے تیاری کروں گا چنانچہ اس کے بعد بھر پور طریقہ سے عبدالواحد بن ذید نے موت کی تیاری شروع کردی۔

۳ کا ۸ ولیڈ محر ،عبدالرحن ،محد دین بچی ، عمار بن عثمان علی ، تصین بن قاسم وزان کا قول ہے کہ ہم ایک یارعبدالواحد کے وعظ میں سے دوران وعظ محر ،عبدالواحد کے وعظ میں سے دوران وعظ محر کے کونے سے ایک محف کے کہا ہے ابوعبیدہ کس سے آپ کے وعظ سے میرا قلب بھٹنے کے قریب ہے کیکن عبدالواحد نے اپناوعظ جاری رکھاحتی کہ اس حالت میں اس محفل کی نماز جنازہ میں شریک تھا میں نے اپناوعظ جاری رکھاحتی کہ اس حالت میں اس محفل کی نماز جنازہ میں شریک تھا میں نے ابناوعظ جاری دورو نے والاکسی کوندد کھا۔

۵۷۱۸ولیدو محمد بعبدالرحمٰن بحمد بھارین عثمان حلبی جھیین وزان نے بیان کیا ہے کہ عبدالواحد کا ایک لڑکا ابن متعبد تھا عبدالواحد اس کی مضروریات کا بہت خیال رکھتے ہتے اس کے انتقال برعبدالواحد کوشد بدصد مہ بواکیک روز اس کے تذکرہ آنے بران کی آنکھیں نم بوگئیں اور فر مایا کہ اس کی وفات کے بعدزندگی بے مزو بوکررہ گئی۔

۲ کا ۱۸احمد بن اسحاق ،ابوصالح عبدالرحمٰن بن احمد ،عبدالقد بن سعد ،ابن عائشہ،اساعیل بن ذکوان کہتے ہیں کہ عبدالواجد بن زیدفر مایا ۔ کرتے تھے اہل دین کی ہم نشینی اختیار کروا گریہ میسر نہ ہوتو پھراہل مروت کی اس لئے کہ اس فتم کے لوگوں کی مجالس فخش گوئی ہے پاک ہوتی ہیں۔

ے کا المحمد بن احمد بن عمر ،انی ،ابو بکر بن عبید مجمد بن حسین ، یکی بن راشد ،عبدالواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے زیادنمیری سے خوف کی انتہا کے بارے میں سوال کیا جواب دیا گنا و کرتے وقت خوف اللی اس کے ارتکاب سے مانع بن جائے ، پھر میں نے ان سے رجا کی انتہا کے بارے میں سوال کیا انبول نے فر مایا ہروفت ابتد ہے امید وابستة رکھنا۔

۱۱۵۸ بی البوحسن بن ابان ،عبدالله بن محر بن نفیان ،محد ،روح بن سلمه وراق ،سلم عبادانی سیتے بین کدایک روزعبدالواحد ،صالح مری عبدالواحد بن زید ،عتب غلام سلمه اسواری جارے پاس تشریف الدیئے ساحل سمندر پران کا قیام قیاا یک شب میں نے ان کو کھانے پر مدمو کیا جب ان کے سام استیکھانا بیش کیا تو ساحل سمندر ہے گزر نے والے ایک شخص نے سواز بلندایک شعر کہاد نیاوی کھانوں نے مجھے ترز سے کیا جب ان کے سام نیاز کردیایا در کھنس کی لذت نجر نفع بخش ہے۔

راوی کہتا ہے کہ عتبہ نے زور سے ایک جینے ماری اور بے بوش ہو گئے اس کے بعد ساری قوم پر گزیہ طاری ہو گیا تھا کھانا اٹھالیا

سیا خدا کی شم انہوں <sup>ا</sup>نے اس میں ہے ایک اقتمہ بھی نہیں پیکھا۔

9 ہے الا انی ، ابوحسن ، عبد الله بن محمد ، محمد بن حسن ، ما لک بن طبیعم ، بکر بن معافی ، عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ اے لوگوتم قیامت کے روز کی شدت بیاس سے کیوں نہیں ہوتا اس کے بدیلے امید ہے کہ صحابہ اور تا بعین کی شدت بیاس سے کیوں نہیں ہوتا اس کے بدیلے امید ہے کہ صحابہ اور تا بعین کی معیت ہیں تم کو دوش کوڑ نصیب ہوجائے اس کے بعد عبد الواحد روتے رہے تی کہ بے بوش ہو گئے۔

۱۸۱۸ الی ،احمد عبدالله ،محد بن حسین ، ممار بن عثان کہتے ہیں کہ میں نے حصین بن قاہم کو کہتے سناا گرعبدالواحد کاغم اہل بصرہ پرتقتیم کیا جائے تو انہیں کافی بوجائے میں نے انہیں نصف شب میں مربون گھوڑے کی طرح دیکھا اور وہ محراب میں ایسے کھڑے ہوتے تھے گویاان سے خطاب کیا جارہا ہے۔

۱۸۱۸ ابی، محد بین احمد، ابوحسن بن ابان ، ابو بکر بن سفیان ،محد بن حسین ، حکیم بن جعفر ،حیان امود ،عبدالواحد بن زید کہتے ہیں کہ ایک بار
میر ب باؤں میں شدید در دقعا اس کے باوجود میں نے شب میں تبجد بڑھی لیکن مرش کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ بوگیا جس کی وجہ
سے بیل جادر لبیت کر لیٹ گیا اور میری آنکھ لگ گی خواب میں مجھے ایک حسین وجہل باندی نظر آئی اس نے دیگر باندیوں کو میر ب
اش نے کا تھم دیا اور بچھ باندیوں کو بستر بچھانے کا تھم ویا چنانچوان نے اٹھا کر بچھے بستر پرلنا دیا میں بڑا جیران تھا پھراس نے بستر پر
یامین جیٹر کوائی بعد زال میر سے مرض کی جگہ پر اپنا باتھ پھیرااس کے بعدہ و کہنے گی اللہ تھے شفا ،عطافر مائے کھڑے بوکر نماز میں مشغول
بوجااس کے بعد میری آنکے کھل گئی اور میں اپنے مرض سے بالکل صحت یاب بوگیا اس جملہ قسم شف ای اللہ اللی صلات کے غیر مضرود کی لذت آبٹک میں اپنے قلب میں محسوس کر رہا ہوں۔

۱۸۱۸عبداللہ بن محر بن جعفر بعبداللہ بن محد بن عباس سلمہ بن شبیب ،ابراہیم بن جنید ،انی ،ابوحس بن ابان ،ابو بکر بن عبید ،محد بن حسین عبداللہ بن محر بن جبار ابو بناصم عبادانی عبدالواحد بن زید کا تول ہے ہم ایک غرو و میں تنے میں ایک بڑے و ہتے کے ساتھ تھا ایک جگہ پر ہم نے بڑا و کیا تمام سابھی سو گئے میں تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہوگیا جب میں فارغ ہواتو نیند کا بھی پر بخت غلب تھا میں نے بستر استراحت پر لیٹ کر خیال کیا کاش و گیرساتھیوں کی طرح میں بھی سوجاتا بھر صنح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لیتا اس کے بعد مجھے نیندا آگئ خواب میں نے ایک نو جوان دیکھا جومیر نے زویک کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں جاند کی گھٹال ایک ورقہ تھا میں نے اس کے بارے میں سوال کیاتو اس نے و میر سے دوا سے کہ دیا اس پر بیدوشعر مکتوب تھے (۱) جس نے جابا و ہ ففلت سے سوگیا نیندموت کی طرح ہوتا تا ہے لئے اس پر بھی بھی انتہار مت کرنا (۲) اس کی وجہ سے انسان کے اعمال کا سلسلہ موت کی وجہ سے منقطع ہونے کی طرح منقطع ہوجاتا ہے سے اس کے بار سے میں سے میں ایک بیور سے میں بی انتہار مت کرنا (۲) اس کی وجہ سے انسان کے اعمال کا سلسلہ موت کی وجہ سے منقطع ہونے کی طرح منقطع ہوجاتا ہے سے میں بی سیس سے سیس سے میں بی سیس سے سیس سے میں بی سیس سے سیس سے سے سیس سے میں بی سیس سے سیس

عبدالواحد کہتے ہیں اس کے بعدو ہانو جوان میری نظروں سے اوجھل ہوگیا عبدالواحدا ہے یا دکرتے ہوئے بہت روتے تھے۔ ۱۹۱۸ الی ،احمد بن احمد بن عمر ،عبدالقد بن محمد ابن سفیان محمد بن حسین ،عمار بن عمان سوارغنوی کہتے ہیں کہ عبدالواحد کو میں نے سنا اجارت اورا خلاص بھی جدانہیں ہو سکتے۔

۱۸۱۸ ابی،احمد ،عبداللہ،محمد ،عمار ،هیبن بن قاسم وزان عبدالوا حدفر ماتے ہیں ہیں نے اللہ سے وفات کے دن میں نہ کھانے کا عبد کیا ہوا مے میبن کہتے ہیں کہ شدیدمرنس کی حالت میں بھی عبدالوا حدیثے جھ ہیں کھایاحتی کہائی حالت میں ان کی موت آگئی۔

۱۸۱۸ ایو محمد بن حیان ، ملی بن سعید ،امرا جیم بن جنید ،محمد بن حسین ،سعید بن خلف بن یز پدفتهام بمصرالقاری ،عهدالواحد بن زید کہتے جی کدرضائے البی کے علاوہ صبر ہے بر ھاکر کوئی چیز نہیں ہے اور میر مے علم کے مطابق رضائے البی سے بروھ کرکسی چیز کا ورجہ نیس ہے اور یبی چیز محبت کی بنیا دے۔

١٨١٨ ابومحد عبد التدبن محد بن زكريا مهل بنء عان وابن واك عبد الواحد كاتول يهمم برعمل كرف واليان بر التدمعلومات كا

ورواز وتفون ويتاهي

ے ۱۸۱۸ ابو محر بن روح ، احمد بن عالب ، محد بن عبد القدفر اعلی کہتے ہیں گاعبد الواحد بن زید نے جالیس سال تک عشاء کے ونسو سے وفر کی نماز اوا کی ہے۔ بخر کی نماز اوا کی ہے۔

الم ۱۸۱۸ فی احمد بن محمد بن عمر بحب الله بن محمد بنی بن افی مریم بحمد بن حسین ، علیم بن جعفر بسمع بن عاصم ، عبدالواحد بن زید کا بیان به ۱۸۱۸ فی اور معاصی ہے اجتباب کی نیت کرنے والے کی من جانب الله مدوئی جاتی ہے ، غیز فر مایا اے سیار تیرا کیا خیال ہے کہ محبت اللی کی وجہ ہے ترک خواہشات پر مجھے من جانب الله صبر کی تو فیق نہیں ہوگی القد تعالی کے لئے اس متم کا گمان رکھنے والے کے لئے الله محبت اللی کی وجہ ہے ترک خواہشات پر مجھے من جانب الله صبر کی تو فیق نہیں ہوگی القد تعالی کے لئے اس متم کا گمان رکھنے والے کے لئے الله معاصی پرانعامات کرنے والی ڈات تیرے مجوب بندنے کسے تیری رحمیت سے مایوں ہو سکتے ہیں۔

۱۸۹۸ ابوجمہ بن حیان ،عمر بن بحراحمہ بن ابی الحواری ،عبداللہ تیاتی نے بیان کیا ہے کہ عبدالوا حد کو بتایا گیا کہ ایک بھری شخص بچاس برس ہے روز ہنماز میں مشغول ہے انہوں نے فر مایا تیر ہے صوم وصلاۃ ہے تیر کے مل میں زیادتی بوگی اگر مجھے حیا مانع نہ بوتی نو میں تخجے بتا تا کہ تیرے تواب میں تیرے مل کا دخل ہے۔

• ۱۸۱۹ بی البوحسن بن ابان ،ایو بکر بن عبید مجمر بن حسین ، داوُ د بن محبر ،عبدالواحد بن زید جسن کتنے بیں کہنسیان اور امید انسان کے لئے ۔ بروی تعمیل جی ۔

۱۹۹۲ ابواحمرمحرین احمد جرجانی محمد من جنید نیسا بوری عبد الله بن محمد ماحمد بن زیاد تصوصی ، ابوسیل مصر العابد ،عبد الواحد بن زید ،حسن ، ابی مربرهٔ کتب آی کدارشاد بوی هیچه به دین کی عزت کرنے والا محمد من کرتا ہے اور دین کوتنویت بہنچانے والا انسان مختص در حقیقت اپنی کی تو بین کرتا ہے والا کند وہ دین کا کوئی تقصان نہیں کرتا با بلکد اپنا بی نقصان کرتا ہے اور دین کوتنویت بہنچانے والا انسان ورحقیقت وین اوران نقس وولواں کوتنویت بہنچاتا ہے۔

پر دے اٹھ جاتے ہیں اور ہر دفت اس کومیرا دھیان رہتا ہے بھر وہ دیگر لوگوں کی مثل مجھے بھولتانہیں ہے ان لوگوں کی باتنی انہیا ،جیسی ہوتی ہیں اور جب میں لوگوں کوان کی نافر مانیوں کی دجہ ہے عذاب دینے کاارادہ کرتا ہوں تو ان ہی لوگوں کی وجہ سے اپناارادہ ترک نردینا ہوں لے

> > آپ بہترین قاری متنی واعظ اور خداترس انسان شھے۔

۱۹۸۳ ابو بکر احمد بن سندی محمد بن عباس مؤ دب، خالد بن خراش صالح مری ، کا قول ہے کہ مجھے اس قوم پرتعجب ہے جیے تو شہرتیار کر کے کوپٹ کا تھم دیا گیا ہے کیکن اس کے باوجود کھیل کود میں مشغول ہے۔

۱۹۹۸ عبداللہ بن محمد بن جعفر ،عبدالوہاب ، محمد بن زکریا ،حسن بن جسان کہتے ہیں کہ ایک روز ہم صالح مری کے وعظ میں موجود سے صالح مری نے دوران وعظ سامنے ہیٹھے ہوئے ایک مخص کوقر آن پڑھنے کا حکم دیا ،اس نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی (ترجمہ) اور ان کوقر بب آنے والے دن ہے ڈراؤ جب کہ ولغم ہے بھر کرگلوں تک آبر ہوں گے (اور) ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی ہات قبول کی جائے (از عافر ۱۹۸) اس آیت کی تلاویت کے بعد صالح نے اسے تغیر نے کا حکم دیا بھر فر مایا قیامت کے روز اللہ ک نہ جائے ہوں گے روز جب اہل معاصی اور ظالم طوقوں میں جکڑے روز اللہ ک نہ جائے ہوں گے ہر بد جسم ہوں گے ان کے چبر سے ساہ اور ان کی آئکھیں کیل ہوں گی جسم بھیلنے والے بول گے دہ پکار ہے ہوں گے اس جو کے ہوں گے ان کے دو پکار ہے ہوں گے ان کے جبر سے ساہ اور فرشتے ان کوآگ کے گرز دوں سے دوز نے کی طرف ہا تک رہے ہوں گے ان کے اسے اس سامن کی وجہ سے تمہارے کی آئکھوں سے بانی کے بیجائے خون کی وجہ سے تمہارے کی آئکھوں سے بانی کے بیجائے خون کی وجہ سے تمہارے کی اس عالت میں آگرتم دوز خیوں کود کی لوقو خوف کی وجہ سے تمہارے کی تا تکھوں سے بانی کے بیجائے خون کی آئکھوں سے بانی کے بیجائے خون کی وجہ سے تمہارے کی اس عالت میں آگرتم دوز خیوں کود کی لوقو خوف کی وجہ سے تمہارے کی اس عالے میں مائل میں میں اگرتم دوز خیوں کود کی لوقو کی وجہ سے تمہارے کی سے موس سے میں اس سے بانی کے بیجائے خون کی وجہ سے تمہارے کی میں سے بانی کے بیجائے خون کی آئکھوں سے بانی کے بیکھوں سے بانی کے بیجائے خون کی آئکھوں سے بانی کے بیکھوں سے بانی کی بیکھوں سے بیٹھوں کو بیکھوں سے بانی کی بیکھوں سے بیکھوں سے بانی کی بیکھوں سے بانی کی بیکھوں سے بانی کی بیکھوں سے بانی بیکھوں سے بانی کی بیکھوں سے بیکھوں سے بیکھوں سے بانی کی بیکھوں سے بیکھوں سے

اس کے بعد صالح مری نے ذور سے چیخ ماری خود بھی روئے اور دومروں کو بھی رلایا ، اس اشاء میں ایک بخت نے صالح مری سے ہوالی کیاا سے ابوبشر کیا ہیسب پچھ قیامت کے روز ہوگا صالح مری نے جواب دیاباں بلکداس روزاس سے بھی زیادہ خوفا ک واقعات ہوں گے اور جھے بھی معلوم ہوا ہے کہ چلا چلا کر دوز خیوں کی آ واز ختم ہوجا گیگی ، وہ دائمی مریض کی طرح صرف آ ہ آہ کر کئیں گے ، اس معنت نے چینی مارکر کہا ہائے افسوس کہ میرای ساری زندگی اللہ کی نافر مائی اور غفلت میں گزرگنی پھر اس پر گربیطاری ہوگیا اور قبلہ روہ ہوکر اس نے صدق دل سے اللہ کے حضور تو ہی اور بارگاہ الہی میں التھا کی کہ اے باری تعالی میر سے گزشتہ تمام گناہوں اور کو تا ہوں کو معاف فرما دیجی آ میدہ کہ تھی ہے اس کے بعد اس پر غلبہ حال ہو عمران ہوگیا اور ہوگوں نے درمیان سے اٹھایا گیا لوگوں پر بھی اسے دیکھ کرگر بیطاری ہوگیا اور کو گوں نے اس کے عد اس کے بعد صالح اس کہ درمیان سے اٹھایا گیا لوگوں پر بھی است دیکھ کرگر بیطاری ہوگیا اور کو گوں نے اس کے درمیان سے اٹھایا گیا لوگوں پر بھی است دیکھ کرگر بیطاری ہوگیا اور کو گوں نے اس کے دنیا کی درمیان سے اٹھایا گیا لوگوں پر بھی است دیکھ کرگر بیطاری ہوگیا اور کو گوں نے اس کے دنیا کی درمیان سے اٹھایا گیا کو معاضم کے بعد صالح اس کے حضور دعاء میں مشخول ہو گئے اس وقت ایک مخت کا وہاں سے گزر ہوا وہ کھڑے ہو کر صالح کی دعا سفنے لگا صالح اس وقت سے کہ درسے شھانے باری تعالی ہمارے قلوب

الدكنز العمال ٢٠٨٢.

المهال ۲۷۹۱. والميزان ۱۷۲۳ والمجرح المرت ۱۳۵۰ والكاشف ۱۲ت ۱۳۵۵ والميزان ۱۲ت ۱۳۵۳ وتهذيب الكمال ۲۷۹ والميزان ۱۲ت ۱۳۵۳ وتهذيب الكمال ۲۷۹ و ۱۲۵۹ والميزان ۱۳۵۳ والميزان ۱۳۵۳ وتهذيب

کے بخت ہونے کے باوجود ہماری بخشش فر مادیجے اس بات کے سننے کے بعد مخنث کی موت واقع ہوگئ کس نے اسے خواب میں دیکھااس نے اس سے پوچھااللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فر مایاس نے کہا کہاللہ تعالی نے صالح کی دعا کی برکت سے میری مغفرت فر مادی۔

الم ۱۸۱۹ ابراہیم بن عبداللہ مجمد بن اسحاق تقفی محاتم بن لیٹ جو ہری علی بن عبداللہ مدینی ،عبدالرحمن بن مبدی کہتے ہیں کہ میں ایک بار سفیان توری کے ساتھ صالح مری کی مسجد میں تھا ،صالح نے کوئی بات کی میں نے دیکھا کہ سفیان روتے ہوئے کہدر ہے تھے یہ قصہ میں بہتے کہ والا ہے۔

الم میں بہتے بھک قوم کوڈرانے والا ہے۔

۱۹۵۸ ابراہیم ،محرجو بری ،خلف بن ولید کہتے ہیں کہ صالح وعظ کے وفت قر آن کریم منگوا کرساتھ رکھتے تھے ،وعظ میں قر آن کی تلاوت کرتے ، بھردعا کرتے اور دعامیں اللہ کے سامنے خوب روتے۔

۱۹۸۸ ابراہیم بن عبد الملک ہجر بن اسحاق ،حاتم بن لیث یعفان بن مسلم کا قول ہے کہ ہم صالح کے وعظ میں جانے تھے وعظ کے اثنا میں ایسالگتا تھا کہ وہ م کی وجہ سے ہلاک ہوچا کیں گے اور ایک غم زرہ عورت کی مانندروتے اور ان پرخوف الہی غالب رہتا۔

۱۹۹۹ الی ،الوحسن بن ابان ،ابو بکر بن سفیان مجمد بن محسین ،عبدالله بن محد کہتے ہیں کہ صالح مری کا دعظ بندونصائح ،گزشته اقوام کے واقعات اور ترغیب وتر ہیب پر شمل ہوتا تھا، دوران وعظ خود بھی روتے تھے اورلوگوں کو بھی رلاتے تھے۔

۱۸۲۰۰ بی ابودس ،ابو بکر بمحر بن حسین ،احمد بن اسحاق حضری ،صالح مری کہتے ہیں کہ خوف البی کی وجہ ہے گریہ معاصی کی یاد گیری کا سبب بوتا ہے ،اس وقت انسان اگر صدق دل ہے تو بہتا ئب بوجائے تو فبہا ورنداس پر آفات و مصائب کا نزول ہوتا ہے ،اس کے بعد اللہ بھی اگر تو بہ کر لے تو تھیک ورندا ہے دوز خ میں ڈالا جائے گا ،اس کے بعد صالح پر گریہ طاری ہو گیا اور بیہوش ہو گئے ، حاضرین دھاڑیں اللہ مار مار کررو نے اور جلانے گئے۔ میں ڈالا جائے گا ،اس کے بعد صالح پر گریہ طاری ہو گیا اور بیہوش ہو گئے ،حاضرین دھاڑیں اللہ مار مار کررو نے اور جلانے گئے۔ میں دھائی ہو گئے۔ میں میں دھاڑیں اللہ مار مار کررو نے اور جلانے گئے۔ میں میں میں دھائی ہو گئے۔ اس کے بعد صالح برگریہ طاری ہوگیا اور بیہوش ہو گئے۔ اس کے بعد صالح برگریہ طاری ہوگیا اور بیہوش ہو گئے۔ میں میں دھائی ہو گئے۔ اس کے بعد صالح برگریہ طاری ہوگیا اور جلانے کے بعد صالح برگریہ طاری ہوگیا ہو کہ بھوٹ ہو گئے۔ اس کے بعد صالح برگریہ طاری ہوگیا اور جلانے کے بعد صالح برگریہ طاری ہوگیا ہو کہ بھوٹ ہو گئے۔ اس کے بعد صالح برگریہ طاری ہوگیا ہو کہ بھوٹ ہو کر بھوٹ ہو کہ بھوٹ

۱۰۱۸ محمد بن احمد بن عمر ابنی عبدالله بن محمد ابن عبید ، محمد بن حسین ، بشر بن میمون نجدی ، صالح مری اپنے وعظ میں فر مایا کرتے تھے دئیا کی بے وفائی کی شاخت کرنے والی آئکھ دنیا میں کیسے قرار پاسکتی ہے اس کے بعدان پر گریدطاری بہوجا تا اور فر ماتے اے گذشتہ لوگوں کے جانشینو! موت سے قبل موت کی تیاری کرونتہاری کوئ کا وقت قریب ہے۔

ا ۱۳۶۲ محمد بن احمد الله بعبدالله بحمد بن احمد بن اسحاق حصر می کہتے ہیں کہ صالح مری وعظ میں رویتے ہوئے کہتے اے لوگوتمہار اسفر اطویل ہے اس کے لئے تیاری کرو۔

۱۸۲۰۳ براہیم بنعبداللہ بھر بن اسحاق ،ابن زنجویہ ، یز بدبن خالد ابومہلب اپنے والد کے حوالہ سے صالح کا قول نقل کرتے ہیں کہ ایک بارخواب میں مجھے محیفہ دیا گیا جس پرلکھا تھا اے گنا ہوں کے انجام سے واقف شخص اپنے نفس کومعاصی کے ارتکاب سے اجتناب پرتیار کر

الم ۱۸۲۰ ابرائیم ، محد ، عبدالقدین محمد ، ابوابرائیم ترجمانی ، صالح مری الی بشرکتے بیل که خواب بیل مجھے ایک کھنے والے نے کہااگر تو مستجاب الدعوات بنا جا ہتا ہے تو اللہ عن معصبتک الدعوات بنا جا ہتا ہے تو اللہ عالموں معصبتک الدعوات بنا جا ہتا ہے تو فا حاجز اً عن معصبتک اللہ مقویاً علی طاعت کو صبر اعن معصبتک "۔

١٨٢٠٥ ابراجيم ، حمد ، البوحس بالجلي ، أبن عائشه كتبة إن كرصالح وعامي بيالفاظ كتبة عنه "المهم الني السنلك باسمك المعزون المكنون المبارك المطهر المقدس

۱۸۲۰ ۱ ابراہیم بن محمد ،عبیدالقد بن جربر جبلہ ،عباد بن جربر کہتے ہیں کہ ہم صالح مری کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے صالح کی تقریر الحمد لله تشروع بوتی تھی ،ای وقت لوگوں برگر بیطاری ہوجا تا تھا۔ ۱۸۲۰ ابراہیم ، محر سوار بن عبداللہ عنری ، ابی ، صافح کہتے ہیں کہ مرزبانی کے گھر کے ویران ہونے کے وقت میں ان کے گھر میں گیا تو بھے تر آن کی بیآیات یا دہ کی بین ہوئے گر بہت کم) (از تقص ۵۸) می بیا تو بین کی بیات یا دہ کی بین ہوئے گر بہت کم) (از تقص ۵۸) (از تقص ۵۸) وہ لوگ بہت ہے باغ اور چشمے جھوڑ گئے (از از دخان ۲۵) صالح کہتے ہیں کہ اس وقت گھر کے ایک گوشہ ہے ایک کالاسمانب میرے سامنے آکر کہنے لگا اے عبداللہ بیلوگوں کے لوگون سے ناراض ہونے کا نتیجہ ہے تو خالق کی ناراضگی کا نتیجہ کیا ہوگا صالح کہتے ہیں کہ اس کے بعدوہ غائب ہوگیا۔

۸۲۰۸ ابراہیم ،محد جوہری ،غسان ابومعاد سیفلانی کا قول ہے ،صالح کا کلام براہ راست قلب براثر انداز ہوتا تھا اور میں نے صالح سے بڑھ کرکسی کوغمز دہ نبیس دیکھا اور صالح کے کلام سے بہتر کسی کا کلام نبین سنا۔

۸۲۰۹ محمد بن احمد بن عمر ،الی ،عبدالله بن محمداً بن عبید ،عبدالرحیم بن یخی دیلمی ،عثان بن عماره ،صالح مری کہتے ہیں کہ ایک ہارا بن ساک میرے پاک تشریف لائے انہوں نے مجھ ہے چنر بندگان خدا کے دکھانے کے بارے میں فرمائش کی ، چنانچے میں انہیں ایک جگہ پُرایک تخص کے پاس کے گیاو ہاں پہنچ کر ہم نے اس سے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو اس نے اجازت دے دی ہم نے اے مجور کے بتوں کا کام کرتے ہوئے پایا میں نے اس کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی (ترجمہ) جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اورزنجیرنی ہوں گی اور گھینے جائیں گے (لیعنی ) کھو لتے ہوئے پاتی میں پھرآگ میں جھونک دیئے جائیں گے (از غافر اے،۲۷) اس آیت کے سننے کے بعدال نے زور سے چیخ ماری اور بیبوش ہوگیا ہم اے اس کے حال پر چھوڑ کردوسرے محص کے یاس چلے گئے ہم بیشاہواتھا میں نے اس کے سامنے تر آن کی ایک اور آیت پڑھی (ترجمہ) بیاس تحص کے لئے ہے جو ﴿ قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہوئے سے ڈرے اور میرے عذائب سے خوف کرے (ازابراہیم ۱۲)اس نے اس زورے جیخ ماری کہاس کے حلق ہے خون جاری ہوگیا اوروہ اپنے خون میں لت بت ہوگیا ہم نے اسے بھی اس کے جال پر چھوڑ دیا ، میں اس کے بعد دیگر ہے چھے خصول کے پاس کے گیا اور سب کوہم نے ای حالت پر چھوڑ اور سے بعد میں اے ساتوی شخص کے باس کے گیا جسب سابق ہم نے اس سے اجازت طلب كى اس كى بايرده زوجدن بم كواندارداخل بون كى اجازت دى بم داخل بوئة بم نے ايك ين كومسلے ير بيشا بواد يكها بم نے ا سے سلام کیاتو اس نے ہمارے سلام پرتوجہ بیں دی میں نے بلند آواز میں اسے بچھ کہااس نے کہا کہ میرے سامنے کون ہے بھروہ مدہوتی کی حالت میں ہوگیا واس کی اہلیہ نے کہا کہ ابتم اس کے یاس سے مطلے جاؤاں کے کتم اس جالت میں اس سے نفع حاصل تہیں کر سکتے ، ہو، دوسرے روز میں نے ان ساتوں کے بارے میں لوگول ہے یو جیما تو انہوں نے بتایا کہ ان میں تین اللہ کو بیارے ہو گئے اور تین جج و سالم ہو گئے اور پینے کی تین دن تک مرہوش کی حالت رہی پھرتین دن کے بعدوہ جے ہوگیا۔

۱۲۰ المجمد بن احمد بن نظر ، ولید بن احمد ، عبد الرحمٰن بن ابی حاتم ، جمد بن یکی بن عمر واسطی ، جمد بن حسین ، جیم بن جعفر سعدی کہتے ہیں کہ میں نے سالح کو کہتے سنا ایک روز میں بخت گری میں قبر ستان گیا ہیں نے قبر ول کو دیکھا گویا وہ ایک خاموش قوم ہیں ہیں نے کہاا ہے دنیا ہے جانے والو لیا کہ ہے وہ ذات جو تمباری جدائی کے بعد تمہیں جع کر ہے گی اور دو بار ، تمہیں زندہ کر ہے گی ان ، ی قبروں کے درمیان میں سے ایک مناوی نے جھے مخاطب کرتے ہوئے قر آن کی ہیآ ہے تالاوت کی (ترجمہ) اوزای کے نشانات (اور تصرفات) میں سے نہ کہ آسان اور زمین ایس کے تعلم سے قائم ہیں ، پھر جب وہ تم کوز مین میں ہے (نکلنے کے لئے) آواز و ہے گا تو تم حجمت نگل پڑو گے (از روم ۲۵) صالح کہتے ہیں کہ میں اس کی آواز مین کرخوف کی وجہ ہے زمین پرگر ہڑا۔ "

۱۱۱ ۸ محد بن احمد وليد بن احمد عبد الرحمن بن الي حاتم محمد بن يجي ،عبيد الله بن محمد يمي مسالح مرى كيت بي كيدا يك بارمير مع كهروالول پر

فالح کا ممد ہوگیا میں نے قرآن کی بچھآیات پڑھ کران پردم کیا تو وہ صحت یاب ہو گئے میں نے غالب قطان ہے اس کا ذکر کیا تو انہوں
نے فر مایا اگرتم میر ہے سامنے یہ بیان کرتے کہ ایک مردہ میر ہے ترآن کی وجہ ہے زندہ ہوگیا تو میں اس پر بھی تبجب نہیں کرتا۔
۱۸۶۱ ابو بکر بن ما لک ،عبد اللہ بن احمہ بن صنبل ،ابو معالویہ غال کی ،ابو سائب عبدی کہتے ہیں کہ ایک ہارصائح ہمارے ہاس تشریف لائے ہم نے ان سے سوال گیا کہ آپ کہاں ہے آرہے ہیں انہوں نے فر مایا میں اپنے گھر سے نکل کر چند مقامات کو قطع کرتے ہوئے تہمارے پاس پنچا ہوں میں ایک گھر کے پاس سے گزرا تو اس میں سے ایک آواز آئی کہ اے صالح مری ایک تصیحت پلے ۔ باندھ لے ،وہ یہ کے دم میر سے اندرا تر نے والا ہمیشہ میرے پاس نہیں رہا اس کے بعد چند مکانات سے میرا گزر ہوا تو سب میں سے بہی آواز آئی حتی کہ میں بہتے گیا۔
میں تمبارے یاس بینچ گیا۔

ہے۔ ۱۳۱۳ء برائد بن محمد بن جعفر ،عبدالقد بن محمد بن عباس ،سلمہ بن شبیب ، داؤد بن محمر ،صالح مری ، زیادنمیری کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں ایک منادی نے کہاا ہے زیاد تہجدادر قیام اللیل کولا زم بکڑاس لئے کہ بیاس نیند سے جو تیر ہے بدن کومست اور تیر ہے قلب کوتو ڑنے والی ہے بہتر ہے ،اس کے بعد گھبرا کر میں اٹھالیکن نیند نے دوبارہ مجھ پر مملکہ آرویا بھرخواب میں مجھے کی نے کہاا ہے زیاد نیند سے بیدار ہوجا کیونکہ دنیا میں عابدین کے ملاوہ کس کے لئے بھلائی نہیں ہے بھردوبارہ میں گھبرا کر نیند سے اٹھ گیا۔

۱۱۳ ۱ ابومحد بن حیان ،اسحاق بن ابراہیم ،احمد بن ابی الحواری ،ابوسعید براقعی ،عبیدالقد بن زحرابومحد حدا د ،صالح مری ،حوشیب ،حسن کہتے مین کہ حلاوۃ تین چیز واردنماز ،قز آن اور ذکر میں تلاش کروا گرمل جائے تو فبہا ورنہ فکر کرو۔

۱۹۵۸ء عثمان بن محمر عثمانی بھر بن احمر بغدادی ،احمر بن محمر بن مسروق بھر بن حسین ،عمار بن عثمان طبی کہتے ہیں کہ میں نے صالح کو کہتے بوئے ساجوا پنے لئے بیند کرتا ہے وہی لوگوں کے لئے بیند کراس سے ہرامر میں تیرے لئے بھلائی بوگی۔

۱۲۱۸ محمد بن احمد بن عمر ،ا نی ،عبدالله بن محمد ،زیاد بن ابوب ،سعید بن عامر کہتے ہیں کہصالح کی د عاان کلمات پرمشمل ہوتی تھی اے باری تعالی اپنی اطاعت اورامور کےعزائم پر مجھےصبرعطا کر۔

۱۹۶۸ عبداللہ بن محمد بن جعفر ،احمد بن حسن بن بارون بغدادی اساعیل بن زیادا ملی ،عبداللہ بن بکرتھمی ،صالح کہتے ہیں کہا یک جماعت نے سفر کا اراد ہ کیا ایک نو جوان بھی ان کاشر یک سفر بن گیا خدا کی قدرت کہ راستہ میں اس نو جوان کا انتقال ہو گیالوگوں نے عسل کے اراد ہے ہے اس کے جسم سے کیٹر ہے اتار بے تو اس کے قدموں پرواضح طور پراکھا ہوا تھااس کوخوب انچھی طرح عسل دواس لئے کہاس کی بخشش کر دی گئی ہے۔

۱۹۲۹ ابو بمرمحر بن عمر بن مسلم ،عبدالقد بن عبدالرحمان ،زکریا بن یجی ،اصمعی کستے بیں کہ میں صالح کے ساتھ ایک شخص کی والد کی تعزیت کے لئے آبیا سیالح نے تعزیت کرتے ہوئے اس ہے کہااگر تیرے والد کی وفات سے تو نے سبق حاصل نہیں کیا تو تیرے والد کی وفات کی مصیبت سے تیرے لئے بروی مصیبت ہوگی۔

۱۸۲۲ ابو پمر محمد بن احمد مؤوب ،احمد بن محمد بن محمر ابن ابان ،ابو بمر بن مبید ،محمد حسین ، داؤد بن محبر ، صالح مری کہتے ہیں کہ حسن نے قرآن کی اس آنت (وقیل من داق و ظن اند الفراق و التفت الساق بالساق) کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا خدا کی تم و دونوں تیرک پنڈلی ہول گا۔

۱۳۲۸ محمد ،احمد ،ابو بمر ،فری کا ارقاشی ،صالح نے اپنے لڑ کے سے فرمایا جبکہ وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول تھا اے لڑ کے عمول پر ابھار نے اور عظیم گناہوں کو یا دولا نے والی کتاب میرے یاس لا۔

۸۲۲۲ محمد بن اجمد ، ابو بکر ، حمد بن حسین ، شعیب بن محرز ، صالح کہتے ہیں کہ عطاء سیمی کی وفات پر ہیں خت ممگیلی تھا ، ایک شب میں کے انہیں خواب میں ویکھا تو ہیں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ مردوں کی جماعت میں شامل نہیں ہو گئے ؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا ، پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ موت کے بعد تمہیں کیا ملا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ وفات کے بعد خبر کیٹر آور دب مشکور مجھے ملا پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ دنیا میں آپ بہت غم زوہ نہیں رہتے تھے ، میری اس بات پر عطا نے مسکرا کر کہا ای کے عوش آخرت میں آپ کو کون ساور جہ ملاتو انہوں نے قرآن آن آخرت میں آپ کو کون ساور جہ ملاتو انہوں نے قرآن کی ہے آجرت میں آب کو کون ساور جہ ملاتو انہوں نے قرآن کی ہے آجہ تا ماد اور شہداور نیک لوگ اور کی ہے آجہ بر افضل کیا لینی انبیاء اور صدیق اور شہداور نیک لوگ اور ان کی ہو آجہ ہوں کی دفات ہو اور گوں کی دفات سے دور ازنساء ۲۹ )۔

۱۲۲۳ الی ،ابوحس بن ابان ،عبدالله بن محمد بن سفیان ،اساعیل بن ابراہیم ،صالح ، ما لک بن دینار کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالی فرما تا ہوں ہے ملک الملوک ہوں ،بادشا ہوں کے قلوب میرے قبضے میں ہیں ،اپنے مطیعین پر میں انہیں زم اور غیر مطیعین پر سخت کر دیتا ہوں لہٰذاان کے بجائے تم میری طرف متوجہ رہواور مجھ سے تو بہکرواس کی برکت سے میں ان کوتم پر زم کر دوں گا۔

۱۳۲۴ ابو بکراحمد بن جعفر بن مسلم ،احمد بن علی ابار ،ابراہیم بن سعید ٔ خالد بن خداش کہتے ہیں کہ حماد بن زید کے سامنے فضیلت قر آن پر صالح مرک سے مردی حدیث کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فر مایاصالح قر آن کے عاشق تھے ہوسکتا ہے کہ انہوں نے بیرحد بیث نی ہواور میں نے اس کا ساع نہ کیا ہو۔ نے اس کا ساع نہ کیا ہو۔

۸۲۲۵ قاضی ابواحمدمحمد بن اجر بین ابراہیم ،ابوعلی جسن بن حمران بن داؤدانماطی ، بوسف بن سعید بن مسلم ،عمر و بن حمز ہ ،صنالح ،حسن ،انس کہتے ہیں کہرسول اللہ نے ارشادفر مایا حکمت شریف کے شرف میں اضافہ کرتی ہے اور غلاموں کو بادشا ہوں کی مجلس میں لا بٹھاتی ہے اِ۔ بیحد بیٹ حسن کی سند سے غریب ہے اس حدیث میں صالح کی سند ہے عمر متفرد ہیں ۔

۸۲۲۸ محد بن علی بن حمیش ،احمد بن قاسم بن مساور ،ابوابراہیم ترجمانی ،صالح بن بشیر مری ابوبشر ،حسن ،انس کہتے ہیں کہرسول خدا ہوگئا ۔ فارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے اے محمد عارچیزیں ہیں ان میں سے ایک میر سے اور تیر سے دوسری تیر سے اور میر سے بندول کے درمیان ،تیسری صرف میر سے لئے ، چوتھی صرف تیر سے لئے ، جو میر سے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف میری عبادت کریں ، جوآپ کے ساتھ خصوص ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے برعمل کی آپ کو جزادوں اور جومیر سے اور تیر سے دومیت کہ آپ ان کے لئے وہی بند آپ پردعالازم ہے اور بھے پراس کی قبولیت لازم ہے ، اور جو تیر سے اور بندوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے لئے وہی بند کریں جوابیے لئے پیند کرتے ہیں۔

میرصد بہاجسن کی سند سے غریب ہے۔

ا به الكامل لابن عدى در ١٩٠٦ إ. والمجرو هين ١٠ ١٣ واتحاف السادة المتقين ١٠ ١٤٣ وكنزالعمال ٢٨٥٣٢.

۸۲۲۷عبدالله بن جعفر،معبد،عبدالله بن محمد بن نعمان ،عبدالرحمٰن بن مبارک عبسی ،صالح مری ، ثابت بنانی ،انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے ارشادفر مایا الله کی مساجد کوآباد کرنے والے ہی حقیقت میں الله والے ہیں لے

المسلم المسلمان بن احمد الراجيم بن التي المستود بن الجي الرقط المسمان بصالح مرى ، فارت بنائى ، ميمون بن سياه ، جعفر بن زيد السم بالله مالك في بيان المسلم ا

۸۲۳۲ قاضی ابواحمد بمحمد بن احمد بن راشد، اساعیل بن ابی الحارث، داؤد بن محبر ، صالح مری ، ثابت ، منصور بن زاذ ان حضرت انس مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے روز انسان کو حاضر کر ہے میزان کے سامنے کھڑا کیا جائے گااس کے بعد گذشتہ حدیث بیان کی۔ ۱۳۳۳ میلیمان بن احمد ، احمد بن قاسم بن مساور ، اساعیل بن عیسی قناد ملی ، حصالح مری ، جعفر بن زید ، میمون بن سیاہ ، انس بن ما لک کہتے ہیں کہ نبی کریم کی نے ارشاد فر مایا ہر صبح وشام زمین کا ایک حصد دوسرے جصے ہوال کرتا ہے کہ اے میرے ہمسائے آج کوئی عابد مسالح گزرا ہے جس نے نماز پڑھی ہویا اللہ کاذکر کیا ہواگر وہ اثبات میں جواب دیتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تو مجھ سے افضل ہے۔

ا محمع الزوائد الراك. والمطالب العالية ٨٢٨٦. والمجروحين الاكس. وتذكرة الموضوعات لابن القيسراني ٩٩. ٢ مـ: المطالب ٩٣٣. وكنز العمال ٣٠٣٣٠.

سمال معجم الكبير للطبراني ٢/٠١١. ومجمع الزوائد ١/٢٩٦. ٢٩٦. واتحاف السادة المتقين ١/٠٥٠. والكامل لابن عدى ١٣٧٨/٨، والدر المتثور ٢٩٩١. وكنز العمال ١٩٣٠٩. ١٩٣١٩.

سمالترغيب والترهيب ٣٩٣/٣. تنزيه الشريعة ١/٢ ٣٠. والقوائد المجموعة ٢٣٣. وتاريخ بغداد ٢ ١ ٩٩١. وصحيح ابن حبان ١٢٣٢ . والكامل لابن عدى ١٠٩٩. والموضوعات لابن الجوزى ١٢٥/٣. وكنز العمال ٣٣٩ ٣٣٩. ٣٠٧٥٣. ٥٠ كنز العمال ٣٩٣٩. ٣٠٤٥٣.

بیصدیث صالح کی سند سے غریب ہے اس صدیث کی سند میں اساعیل متفرد ہیں۔

۱۸۳۳ ابو محد محمد بن حسن بن بندار بن ہر مزتستری بحسن بن عثان ،ابوسعید مازنی ، حجاج بن منہال ، صالح مری ، یزید رقاشی ،انس بن ما لک فر ماہتے ہیں کدارشاد نبوی ہے جارانسان بد بخت ہیں (۱) خوف الہیٰ کی وجہ سے ندرو نے والاشخص (۲) خوف الٰہی سے خالی ہونے کی وجہ ہے بخت قلب والاشخص (۳) لا کجی انسان (۲) کمبی لمبی امیدیں باند صنے والا انسان۔

اس صدیث کی سند میں صالح محبات کی طرف ہے تفرد ہے متصلاً روایت کرنے کی وجہ سے

۱۸۳۳۵ ابوفضل نصر بن ابی نصرطوی بمجمد بن مخلد بعبد الله بن ابوب ، دا ؤد بن محبر ، صالح مری ، یزید رقاشی انس بن ما نک کہتے ہیں کہ آپ علی اسلاما ابوفضل نصر بن ابی نصرطوی بمجمد بن مخلد بعبد الله بن ابوب ، دا ؤد بن محبر ، صالح مری ، یزید وقت تیری دعا مراس وقت تیری دعا تبول بوگ برگ انسان سب کے لئے دعا کر اس وقت تیری دعا تبول بوگ اس کئے کہ تیرے علاوہ میں سب لوگوں ہے ناراض ہول ۔

بیصدیت صالح کی سند ہے غریب ہے اس صدیث کی سند میں داؤدمتفرد ہیں۔

۲۳۲۸عبداللہ بن محر بن جعفر ، بلی بن اسحاق ، سین بن حسن مروزی ، بیٹم بن جمیل ، صالح ، بزید ، انس فر ماتے ہیں کہ بی کریم ہوئے نے ارشاد فرمایا سب سے کم درجہ والے جنتی کوبھی بیاعز از حاصل ہوگا کہ ہروقت وٹی ہزار خادم اس کے سامنے حاضر باش ہوں کے ہر خادم کے ہاتھ میں ایک پیالہ سونے اور ایک جا ندی کا ہوگا ہر پیالہ کارنگ جدا ہوگا وہ جنتی الن تمام پیالوں سے کھائے گا اور اسے سب کی لذت کے ہاتھ میں ایک پیالہ سوری کا در ایک جا ندی کا ہوگا ہر پیالہ کارنگ جدا ہوگا وہ جنتی الن تمام پیالوں سے کھائے گا اور اسے سب کی لذت کے ہاتھ میں ہوگی اس کے بعدا ہے خوش ہودار بسینا ورڈ کار آئے گی لیکن بول و براز کی حاجت پیش خبیں آئیگی ۔

۲۳۷ برصیب بن جسن ، فضل بن احمد بن عبابی ، محمد بن مرزوق ، اساعیل بن نصر ، ضالح مری کہتے ہیں کی عطاسیسی دعا میں القد تعالیٰ سے جنت کا سوال نہیں کرتے تھے میں نے ان کے سامنے حدیث بیان کی کہ قیامت کے روز القد تعالیٰ بندہ کا اعمال نامہ دینے گا اگر اس میں یہ ہوگا کہ اس بندہ نے دنیا میں یہ ہوگا کہ اس بندہ نے دنیا میں یہ ہوگا کہ اس بندہ نے دنیا میں اللہ سے دوز خ سے نجات عطا کرے گا اگر اس میں یہ ہوگا کہ اس بندہ نے دنیا میں اللہ سے دوز خ سے نجات عطا کرے گا اس پرعطا نے کہا، دوز خ سے نجات ملنا ہی میں اللہ سے دوز خ سے نجات علیہ کی تھی تو اللہ تعالیٰ اسے دوز خ بے نجات عطا کرے گا اس پرعطا نے کہا، دوز خ سے نجات ملنا ہی

بیصدیت صالح کی سندے فریب ہے ہم نے اسے بیٹم کی سند کے سوا کہیں مرفو عالمبیں لکھا ہے۔

۱۸۲۳۸ احمد بن جعفر بن معبد ، احمد بن عمر بن عبد الخالق البر از ،حسن بن يخي بن بشام ، ابن حسان ،مجر بن سيرين ، ابو بريرة فرمات بي كه رسول خدا هي في في المشاد في المنظم الما بوخص بيه جائے كي كوشش كرتا ہے كه الله كه بال اس كے لئے كيا ہے تواس كے لئے بيه جاننا بھى لا زم ہے كداس كے لئے كيا ہے تواس كے لئے بيه جاننا بھى لا زم ہے كداس كے باس الله كار بات كيا ہے ہے كار بات بات بات كار بات بات كار بات كار

بيرحديث صالح كى سند سے غريب فير اس حديث كى سند ميں عاصم متفرد ہيں۔

۳۸۲۳۹ مسل بن اسحاق بن ابراہیم ، ممرو بن محر بن جعفر ، احمد بن محر بن اساعیل دمشقی ، موئ بن عامر ، میسیٰ بن خالد بمانی ، صالح ، بشام ، محمد ، ابنو ہر رہ نے کہ ابنا ہوگا۔ کے دونیا میں گناہ کرنے کے بعداس کے یاد آنے پر گناہ گار کے نم زدہ بونے پر قیامت کے روز من جانب اللہ اس کی مغفرت کا فیصلہ ہوگا۔ سے

میر حند بیث صالح اور بشام کی سند سے غریب ہے ہم اسے فقط میسی کے طریق سے لکھتے ہیں۔

ا بالاتحافات يراجع ٨٦.

٣٠٤٥ لكامل لابن عدى ١٣٨٠١، وكنز العمال ٩٠٥٠٠.

المناريخ ابن عساكر ١٨١٨ ١. وكنز العمال ١٩٠٠. والجامع الكبير ١٠٠٠.

۱۸۲۳۰ ابواحد محمد بن احمد بن اسحاق انماطی عبدان بن احمد بعبدالله بن میمون ،صالح بسعیدالجروی ،ابوعثان نهدی ،ابو ہریرۃ فر ماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے اے لوگو جب تمہارے حکماءتم میں ہے بہترین ،لوگ ہوں ،تمہارے مالدارتم میں ہے تخی ہوں اور تمہارے معاملات باہم مشورہ سے مطے ہوں تو (سمجھ لینا کہ ) زمین کا طاہراس کے باطن ہے تمہارے لئے بہتر ہوگا اس کے خلاف صورت میں باطن زمین کے طاہر زمین ہوگا۔

یہ حدیث سعیداور صالح کی سند سے غریب ہے ہم اس حدیث کو فقط عبداللہ بن معاویہ (جوجی ہے مشہور ہیں) کے طریق ہے کیھتے ہیں۔ ۱۳۲۸ ہمل بن عبداللہ ابوحسن تستری ،احمد بن زید بن حریش ،عبداللہ بن معاویہ، صالح ، جریدی ،ابوعثال کہتے ہیں کہ سلیمان نے ابو در داء کو کھااے برا درم سجد کولازم بکڑواس کئے کہ میں نے رسول خدا ہے گئے کوفر ماتے سنا ہے کہ مجد ہرمؤمن کا گھر ہے۔ میصدیث صالح کی سند سے غریب ہے ہم اس کو فقط اسی طریق سے لکھتے ہیں ۔!

۲۳۲۸سلیمان بن احمد ، ابوالزنباع ، روح بن فرج ، عبد الله بن عباد عباد انی ، صالح مری ، قیس بن سعد ، محمد ابن سیرین ، ابو بریره کہتے ہیں کیآ پ سی بن سعد ، محمد ابن سیرین ، ابو بریره کہتے ہیں کیآ پ سی بند عالم نے والے کی دعا قبول ہوتی ہے ہے ۔ کہ اس میں بردعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے ہے ۔ میں میں میں میں کی سند سے فریب ہے۔ ہم اس جدیث کو فقط عبد الله کے طریق ہے کہ اس میں میں دیں۔

### ۸۵۳عمران قصيرس

إلى آب صاحب بصيرت، واعظ اور بيدار مغز انسان تنهے ..

سلام ۱۸۲۸ حمد بن جعفر بن حمدان ،عبدالله بن احمد بن صنبل ،ابی ،ابومعاویه غلا بی ،رجل ،عمران قصیرفر ما یا کرتے ہے کیا گئوئی آزاد مخص ہے جو چندروز ودنیاوی زندگی میں ترک معاصی پرصبر کرنے والا ہو۔

۳۸۲۳۴ محمد بن عمر بانی ،ابو بکر جمحہ بن ادر لیس ،علی بن میسر ہ ،عبد العزیز بن ابی عثان ،عثان بن زائدہ ،عمران تصیر فر مایا کرتے سے چندروزہ دنیاوی زندگی میں ترک معاصی پرصبر کزنے والا کریم انسان ہے۔ اے لوگوز بدے بغیر طاوۃ ایمان کا حصول ناممکن ہے۔

چندروزہ دنیاوی زندگی میں ترک معاصی پرصبر کزنے والا کریم انسان ہے۔ اے لوگوز بدے بغیر طاوۃ ایمان کا حصول ناممکن ہے۔ اسلام الاجماری القصیر سمجہ بین کہ ایک بار کو تعالیٰ میں آپ کو کہاں تلاش کروں اللہ کی طرف ہے جواب آیا اے بیر کے لیم شکھتے قلوب لوگوں کے باس جمعے تلاش کرواس کے کروزاند میر نے قرب میں ان کے لئے اضافہ ہوتا ہے اگراس طرح نہ ہوتو وہ بلاک ہوجا ہیں۔

لوگوں کے باس جمعے تلاش کرواس کے کروزاند میر نے قرب میں ان کے لئے اضافہ ہوتا ہے اگراس طرح نہ ہیرسلولی کہتے ہیں کہ ایک بار میں مارون بن رباب کے باس چندہ شائخ کے ہمراہ حاضر ہوا عمران القصیر گفتگوفر مارے تھے۔ ان مشائخ کے ساتھ دوتو جوان بھی بیٹھے ہوئے تھے ان پرگریہ طاری تھانہ کہ مشائخ پر میں نے دل میں سوچا کہ بینو جوان ان مشائخ ہے بہتر ہیں، راوی کہتا ہے کہ وعظ تم ہونے بوجوان ان مشائخ ہے بہتر ہیں، راوی کہتا ہے کہ وعظ تم ہونے

ا السعيجيم الكبير للطبراني ٣١٣/٦. ومجمع الزوائد ٢٢/٢. والترغيب والترهيب ١٢٠١، وكشف الخفا ٢٨٧٦.

کے بعد لوگ واپس ہوئے تو وہ دونوں نو جوان آپس میں با تیں کرتے ہوئے بنس رہے تھے لیکن مشائح کی ابتدا ہے انتہا تک میساں

ع : صبحيح مسلم ، كتاب الجمعة ١٠٥ . وسنن النسائي ١١٥ ١ . ١١١ . وسنن ابن ماجه ١١٢ ، ومسند الامام أحمد عربه المام ، كتاب الجمعة ١١٥ . ١٥٣ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٠٩ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ . ١٨٥ .

سى التاريخ الكبير ٢٧٣ • ٢٨٣٠ والجرح ٢٧٩٠١ والكاشف ٢٨٣٩٦ والميزان ٣٠٣٦٠ وتهذيب الكمال أ

۔ حالت تھی بعنی و ہمل طور پر خاموش ہتھے۔

۱۲۲۷ وارد مجر ، عبدالرقمن مجرعبدالله بن مغیث بن سعدان ، یشکری ، عمران القصیر کی صاحبز ادی بیان کرتی جی که میر به والد نے شب بیداری پرتسم اٹھار کھی تنی اور انہوں نے بوری زندگی اطاعت اللی میں گزار نے کاعز م صحم کیا ہوا تھا اور فرمایا کرتے ہے اگر کوع ، جدہ اور قرآن کی تلاوت مجھے حاصل نہ ہوتی تو مجھے دنیا میں زندہ رہنے کی کوئی حاجت نہیں تھی ، چنا نچائی حالت میں ان کی وفات ہوگی میں نے ان سے کہا وفات کے وقت میں نے آپ سے معاہد ہ نہیں کیا تھا انہوں نے کہا اے میری بنی و نیا ہے کوچ کر کے قبراور اس کی ظلمت کی طرف چلے جانے والے انسان سے تو نے کسے معاہد ہ کرلیا اس کے بعد میں نے ان کی فیریت وریافت کی انہوں نے کہا کہ میں اچھے حال میں ہوں یہاں پر ہمارے لئے مکانات اور بستر تیار کئے گئے ہیں ہم ضبح وشام جنت کا کھانا کھاتے ہیں پھر میں نے ان سے سوال کیا اس مقام تک آپ کیسے پہنچے انہوں نے جواب دیا قلب صالح اور کمثر ت بلاوت کے ذریعہ۔

۱۲۲۸ ابو بکر بن ما لک ،عبدالله بن احمد بن طنبل ،انی ،عبدالرحمٰن ،شعبه ،عمران القصیر کہتے ہیں کہ میں نے ابور جاءکو کہتے سا کہ ابو در داء فرمایا کرتے تنصر باراللہ اکبرکہنا مجھے سودینارصد قد کرنے ہے زیادہ ببند ہے۔

۲۳۹ ۱۱ ابو بکر ،عبداللہ بن نمیر ،ابن بمان ،سفیان ،عمران کہتے ہیں کہا یک شخص نے حسن سے فقیہ کے بارے میں سوال کیا انہوں نے جواب دیا دنیا ہے زمدا ختیار کرنے والا ،گنا ہوں کو یا دکرنے والا ،اللہ کی عباد ئت پرمداومت کرنے والاشخص فقیہ ہے۔

• ۱۸۲۵ حزین اسحاق ، حاجب بن ارکین ،حماد بن حسن ،سیار ،خلید عصری ،عمران ،حسن کہتے ہیں کہ اہل وعیال پرخرج میں تنگی کرنے والے شخص کاعمل فیصا بیندہ و بین اللہ تعالی خبیث ہوتا ہے۔

۱۵۱۸ محد بن عمر بن ملم مجمد بن جریر مجمد بن علی مهماد بن مسعد ه عمران کہتے ہیں کہ جعفر بن پزید کہا کرتے تھےا۔ باری تعالی صالحین کی زبانوں پرآپ کا ذکر کس قدرشیریں اورمؤمنین کےقلوب میں کس قدر عظیم ہے۔

۱۸۲۵۲ ابواحر محمد بن احمد بن اسحاق انماطی ،احمد بن مهل بن ابوب علی بن بحرح بمحمد بن جعفر بن حفص المعدل مجمد بن عباس بن ابوب عبدالرحمن بن بونس بهوید بن عبدالعزیز ،عمران ،حسن ،انس فر ماتے ہیں گدآپ پھٹھ اور شیخین بسم الندآ ہستہ پڑھئے ۔

۳۵۳ معبد الله بن محمد بن جعفر ، احمد بن عيسى بن ما بان بن رازى ، محمد بن مصفى ، بقيه ، عباد بن كثير ، عمر ان ، انس كهنته بي كدرسول الله والله الله والله الله والله وال

۱۵۳۸ قاضی ابواجر بن عبدالله بن نعمان جحر بن عامر ،انی بغمان ،ابوبکر ،عمران ،انس فر ماتے بیں کہ آپ بھی الله تعالی سے دعا کرتے ۔ تنصاب باری تعالی میں آپ بھی سے ایمان دائی ،صراط متنقیم ادر علم نافع کا سوال کرتا ہوں تا

اس حدیث کی سند میں سو بدغمران ہے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔

۱۳۵۵ ابوعمر و بن حران جسن بن سفیان مجمد بن قتیبه بن سعید ، کثیر بن ہشام ، جعفر بن برقان ، عمران ، انس فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ پہلاکی دس سال خدمت کی بھی بھی آپ نے کسی کام کے نہ ہونے پر آزردگی کا اظہار نہیں فر مایا۔

الم ۱۳۵۸ محمد بن علی بن جیش عمر بن ابوب سفطی ، دا و دبن رشید ، سوید بن عبد العزیز ، عمر ان تصیر ، انس بن سیرین ، انس بن ما لک فر مات بیل که میں نے رسول الله و بی الا کارخ تھا ای طرف آب نماز پڑھ دے تھے۔
کہ میں نے رسول الله و بی کا دی میں ان بر مسلم اللہ ، مسلم ان بن احمد ، معاذ بن ثنی ، مسدد ، اور ، محمد بن مظفر ، حالہ بن شعیب ، عبید الله بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن احمد بن منطقر ، حالہ بن شعیب ، عبید الله بن

١ مالجامع الكبير ٢٢٢٠ وكنز العمال ٢ ١٣٢١.

٢ ـ كنز العمال ٩ ٣٤٨. واتحاف السادة المتقين ٣/٣ ٣١. والجامع الكبير ٩٩٣٠.

عمر و، ابواسحاق بن حمز ہ ، ابوعر و بہ مجمد بن بشار ، یکی بن سعید ، عمران ابو بکر قصیر ، عطاء بن الی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس نے فر مایا تو جنتی عورت کی زیارت کرنا چا ہتا ہے میں نے کہا کہ کیوں نہیں انہوں نے فر مایا سوداء عورت ایک بار آپ وہ ہے کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ ہے کسی پریشانی کی شکایت کرتے ہوئے اس کے دفع کے لئے دعا کی درخواست کی آپ نے فر مایا اگر تو پریشانی کا دفع ہوئی ہوں جاتی ہوں اگر جنت جا ہتی ہے تو اس پرصبر کر انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میں جنت جا ہتی ہوں چنانچہ آپ ہے اس کے لئے جنت کی دعا فر مادی لے

تا ۱۲۵۸ ابو بمرین ما لک بعبدالله بن احمد بن صنبل ، آبی ، یجی بن سعید بعمران قصیر ، ابور جاء بعمران بن حصین کہتے ہیں کہ قر آن پاک میں آیت متعد نازل ہوئی اور ہم نے رسول اللہ ﷺ کی موجود گی میں اس پڑمل کیا اور بعد میں اس کے لئے کوئی آیت ناتخ نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی و فات تک آپ ﷺ نے اس مے منع فر مایآ۔

۱۵۹۸ ابو محمر بن حیان ،احمد بن علی خزاعی ،حفص بن عمر حوضی ،شعبه ،عمر ان قصیر کہتے ہیں کہ ابور جاء نے ابو در داء کا قول نقل کیا ہے کہ مجھے سو وینار صدقہ کرنے سے سوباراللّذا کیر کہنا زیادہ محبوب ہے۔

۰۸۲۹۰ عبداللہ بن محمد بن جعفر،ابراہیم بن محمد بن حارث ،شیبان بن فروخ ،محمد بن راشد ،عمران القصیر ،محمد بن سیرین ،ابو ہریر ہ فر ماتے بیں کدارشاد نبوی ہے جبتک انسان مسجد میں گفتگو کئے بغیرا بن جگہ بیضار ہتا ہے اس وقت تک فر شینے اس کے لئے کہتے رہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت کراس بررحم فر ماہیے

۱۲۱۸ محمد بن احمد بن احمد مقری مجمد بن عبدالله حضری ،ابو بکر بن ابی شیبهٔ سعید بن عمر ٔ ضرار بن صرد و سلیمان بن احمد حضری مسیم سین بن اسحاق تستری ، یجی حمانی ، حاتم بن اساعیل ،عمران بن مسلم تصیر ،سعید بن سلمان ، بزید بن نعامهٔ آن کهرسول خدا الحظانی نیا می استاد الحظانی است تمهار سے درمیان آپس میں محبت میں فرمایا جب تم آبیس میں اس کے والد کا نام دریافت کروائں سے تمہار سے درمیان آپس میں محبت میں اضاف بوگا میں ا

۸۲۱۸ مخلدین جعفر بعفرین محمد فریانی ، شیبان بن فروخ ، مهدی بن میمون ، عمران ، قیس بن سعد ، طاوک ، ابن عباس فرا الله ما السلموات و الارض و لک الحمد انت نور السلموات و الارض و لک الحمد انت نور السلموات و الارض و لک الحمد انت نور السلموات و الارض و من فیهن انت الحق و قولک الحق و تحدک الحق و الارض و من فیهن انت الحق و قولک الحق و تحدک الحق و لفائک حق و النار حق و الشفاعة حق انت الهی اللهم اسلمت ، و بک آمنت و علیک توکلت و الیک انبت و بک خاصمت ، و الیک المصیر ، رب اغفرلی مااسر رت و ما قدمت و ما احرت لااله الاانت .

۱۸۲۲۳ الی جعفر بن محمد بن یعقوب ابومحد بن حیان جعفر بن محمد بن مهرجان جسن بن عرفه ، یجی بن سلیم ،عمران القصیر ابن عمر فرماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے غافلین میں ذکرالہی کرنے والاضحان قال کرنے والے کی مانند ہے نیز تاریک گھر میں چراغ ہے

ا دصحيح البخاري ١٨٠٥١، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة ٥٣. وفتح الباري ١١٧١١.

اب النوهد للامام أحمد الله. وصحيح مسلم، كتاب المساجد ٢٧٣. وفتح الباري ١٨٥/٢. وسنن النسائي ٥٥/٢. والسنن الكبرى للبيهقي ١٨٥٧٢. والكامل لابن عدي ١٨٥/٢٥.

على سنين التومذي ٢٣٩٦. والتاريخ الكبير ٣١٣/٨. وكشف الخفا ١/٢٤. والمطالب العالية ٢٤٩٠. ومشكاة المصابيح. وطبقات ابن سعد ٢/٣٨.

درختوں کے درمیان سبز درخت کی مثل ہے، نیز اے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا مقام دکھاتے ہیں ، نیزتمام انسانوں اور چوپائیوں کی بقدر اس کی مغفرت فرماد ہے ہیں۔

۱۲۱۸ میداند بن محمد بن جعفر ، محمد بن عباس ، علی بن داؤر قنطری ، آدم بن ابی ایاس ، بیٹم بن مجاز ، ابو بکر عمران القصیر ، نافع ، ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول خدا ہے نے ارشاد فر مایاا ہے اوگوتقد ہر کے بارے میں سکوت اختیار کروکیوں کہ وہ زاز خداوندی ہے لہٰ ذاتم اللہ کے راز افشاء نہ کروا ملائد کے ارشاد فر مایا اسے اوگوتقد ہر کے بارے میں سکوت اختیار کروکیوں کہ وہ زاز خداوندی ہے لہٰ خالب ، ابواسامہ خوارج کے سردار کہتے ہیں کہ آسان بن احمد ، احمد بن عمر و برزاز حوثر و ابن محمد مقر ی ، حماد بن مسعد و ، عمران بن مسلم ، ابی غالب ، ابواسامہ خوارج کے سردار کہتے ہیں کہ آسان سے قبل بونے کیا کہ یہ بات آپ نے اپنی طرف میں کہ آسان کی ہے یارسول خدا ہوئے ہوئے انہوں نے سات بار کہا کہ یہ بات رسول اللہ ہوئے ہے۔

۲۲۲۸ قاضی ابواحمہ جملہ بن حسن بن بدینا ،عباس بن عبدالعظیم ،ایوب بن سلیمان بن بیار ،عمر بن محمد بن معدان ،عمران القصیر ،عبدالله بن القادص ،مطرف بن عبدالله بن تحفیر ،عمران بن حصین نے فر مایا که آج میں تہمیں ایسی حدیث سنا تا ہوں که اعتراض کے خوف ہے آج تک میں سنے بات ہوں کہ اعتراض کے خوف ہے آج تک میں نے اسے کسی کے سامنے بیان نہیں کیاؤہ بہ ہے کہ صدق قلب سے اللہ کی وحدا بیت اور رسول کی رساات کی تصدیق کرنے والے انسان پر اللہ تعالیٰ دوز خ کی آگرام کردیتا ہے ہیا

۱۲۶۵ مسین بن محمد،نصر بن ابی نصرشیرازی،اساعیل بن ابی الحارث،کثیر بن ہشام،کلنوم بن جوش،عمران القصیر ،عاصم،زر بصفوان بن • عسال فرماتے ہیں کہتو بہ کا در داز ومغرب کی ظرف سے طلوع شمس سے بل ستر پاچالیس سال تک کھلا ہوا ہے۔

#### وهساغالب قطان

آب، بہت بڑے عابداور مخلوق خدا کے خیر خواہ انسان تھے۔

۸۲ ۲۸ ابو بکر بن ما لیک ،عبدالله بن احمد بن عنبل ،ابی ،سیار ، جعفر کہتے ہیں کہ میں نے غالب قطان کو ٹکہتے ہوئے سنا اے باری تعالیٰ دنیا میں ہمار ہے حال پررتم فر مائموت کے وقت آسانی فر ما قبر کی وحشت دور فر مااور ہماری بختا جگی دور فر ما۔

۱۹۲۱ ابراہیم بن عبدالملک ، محر بن اسحاق ، قتیبہ ابن سعید ، مروان بن سالم قرشی موعدہ بن یسع بن قیس با بلی ہسلیمان بن ابی محر ، عالب قطان کہتے ہیں کہ ایک روز بچھلوگ میراث کی تقییم کے سلسلہ میں میرے پاس آئے میں نے ان کے درمیان میراث تقییم کر کے شام کو فارغ ہوا۔ تھکا دٹ کی وجہ سے گھر آنے کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا اسی وقت مجھے جیوز دواس لئے کہ آج میں نے اتنا کام کیا ہے کہ آس کا مجھے بیدار کیا میری اہلیہ نے بھی مجھے کی بار بیدار کیا میں نے ان سے کہا کہ مجھے جیوز دواس لئے کہ آج میں نے اتنا کام کیا ہے کہ آس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہو جی کہ ندھف شب کو بیدار ہو کر میں نے نماز ادا کی اور چوہیں بار میں نے نماز کا اعادہ کیا اس کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا میں رکھایا پھر لیٹ گیا میں دکھایا پھر کیٹ میں دکھایا بھر کے میں نے ان کو تھی میں رکھایا پھر ایک محفی ہوئی تھی اوراس میں وہ ایک محفی ہوئی تھی اوراس میں وہ

ا مـ: اتسعاف السيادة المنتقين ٢/٩ م. والكياميل لابن عدى ١/ ٢٥٦١. وتخريج الاحياء ٢٢٣/٣، وكنز العمال ٦٢١. وتذكرة الموضوعات لابن القيسراني ٩٦٥.

۲ دالسمعجم الكبير للطبراني ۱۲۳/۱۸ و مجمع الزوائد ۱۹/۱ ۲۲. والتاريخ الكبير ۱۸/۹٪. و كنز العمال ۴۵۷. ۳۲۳.

المرطبقات ابن سعد ١/ ١/١٠ والتاريخ الكبير ١/٠٠٠ ١٣٣٠. والميزان ١/٣٠ ١ ١ وتهذيب الكمال ١/١٢٨.

دینار نہیں تھے میں نے اسے کہا کہ ان کے عوض مجھ سے کوئی شے خریدلولیکن اس نے میرے کپڑوں کا کنارہ پکڑ کر کہا مجھے وہی دینار دو "اس کے بعدمیری آئکھ کی گئی۔ میں ابن سیرین کے پاس گیا اور ان کے سامنے میں نے خواب بیان کیا تو انہوں نے کہاتم نماز کے وقت سو گئے تھے اس پر اللہ سے استعفار کرواور دوبارہ ایسامت کرنا۔

سلیمان نے غالب قطان کا قول نقل کیا ہے کہ ایک بار پھر میر ہے ساتھ ای قتم کا واقعہ پیٹن آیا میں سوگیا مؤذن نے نماز کے اُوت مجھے بیدار کیا اور میری اہلیہ نے کہا کہ تو ایک بار پہلے بھی اٹی وقت سوگیا تھا میں فیند سے بیدار ہوا اور میں نے اول بار کی مثل نماز اوا کی چھر میں سوگیا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ساتھوں کے ساتھ عمدہ جال کے ترکی گھوڑوں پر سوار ہوں اور پچھلوگ ہم سے آگے اونٹوں پر سوار ہیں میں ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہا ہوں کیکن میں ان تک پہنچ نہیں پار ہا حتی کہ میں نے ان کو پکار کراس کی وجہ وریافت کی انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے عشاء با جماعت اور تم نے تنہا پڑھی ہے اس لئے بھی بھی تم ہم تک نہیں بہنچ کتے ہو ، صبح ہونے کے بعد میں نے اپنا خواب این سیرین سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا واقعی تم ان سے نہیں مل سکتے ہو۔

• ۱۸۲۷ بی عبداللہ بن محد بن یعقوب ،ابوحاتم رازی ،محد بن تنی ،غضل بن نوح راسی کہتے ہیں کہ میں نے غالب قطان کو کہتے سنا کہ ایک بار میں اپنی زمین سے تھکا ماندہ گھر آ کر لیٹ گیا استے میں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ،میری اہلیہ نے مجھے نماز کے لئے کہامیں نے کہا کہ مجھے چھوڑواس لئے کہ میں تھکا ہوا ہوں ،اس کے بعداٹھ کر میں نے نماز اداکی اور میں نے سوچا کہ اگر چہ مجھے سے جماعت فوت ہو گئی لیکن بحرصال نماز فوت نہیں ہوئی ، بھر میں سوگیا خواب میں جھے سے ایک مخص نے چاردینار کا مطالبہ کیا میں نے اسے چاردینار نکال کردیے تو اس نے کہا کہ سے نامی کردیے تو اس نے کہا کہ نواز میں نے اسے جاردینار نکار کردیا ہے۔

آکا ۱۸ ابی عبدالقد بن محمد ، ابو حاتم ، حسین ابن عیسی بن عمران ، ابو عبدالرحمن الزراد ، غالب قطان کتیے ہیں کدایک شب میں نماز کے وقت سو گیا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پچھا فراد کے بہاتھ ترکی گھوڑ ہے پر سوار ہوں اور ہمارے سامنے پچھلوگ اونٹوں پر سوار ہیں ان کی بنایا تو بنا است اور ہماری رفتار بہت تیز تھی لیکن اس کے باوجود ہم ان تک پہنچنے سے قاصر رہے ہی مین نے اپنا خواب محمد بن سیرین کو سنایا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا گئم نے گزشتہ شب تنہا نماز اداکی یا جماعت کے ساتھ میں نے کہا کہ میری جماعت فوت ہوگی تھی ابن سیرین نے فرمایا کہ انہوں نے نماز عشاء جماعت سے اور تم نے جماعت کے بغیرادا کی للبذ اتم ان کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے ہو سیرین نے فرمایا کہ انہوں نے نماز عشاء جماعت سے اور تم نے جماعت کے بغیرادا کی للبذ اتم ان کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے ہو

انہوں نے گزشته شب نمازعشاء با جماعت اورتم نے بلا جماعت اوا کی ہے لہٰذاتم انہیں نہیں پاسکتے ہو۔ ۔ ۱۳۷۳ معبداللّٰہ بن محمد بن جعفر بعبداللّٰہ بن محمد بن عمران ،ایو ب بن عمران ، غالب قطان کہتے ہیں کہ ایک شب مجھ سے نمازعشاء با جماعت

فوت بَوگنی میں نے جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے پجپس باراس نماز کوادا کیااس نے بعد میں سوگیا خواب میں میں نے دیکھا آئے بھرمیں تیز رفتارتر کی گھوڑے پرسوار ہوں اور پچھلوگ اونتوں پرسوار ہیں لیکن اس کے باوجود میں ان سے پیچھے ہوں ،غیب سے ندا آئی

انبول نے جماعت ے اور تم نے بلاجماعت نمازاداکی ہاس کئے تم انبیس ہیں باستے ہو۔

سم کے ۱۸ ابو بکر مین مالک ،عبداللہ بن احمد بن طبل ،احمد بن ابر اہیم ،عثان بن محمد عثانی ،ابو بکر متوتی ،ابواشعث ،ابن عایہ ،غالب قطان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حسن کوموالی کی گلی میں دیکھا ہم دونوں کے درمیان ایک نالی حاکل تھی ان کے ہاتھ میں ریحان تھادہ اسے باؤں کی جکنا ہے صاف برنے میں مصروف تھے میں نے ان سے کہا ایساعمل بنائے کہ مل جھوٹا ہولیکن اس پر تواب بڑا ہوانہوں اسے باؤں کی جکنا ہے صاف برنے میں مصروف تھے میں نے ان سے کہا ایساعمل بنائے کہ مل جھوٹا ہولیکن اس پر تواب بڑا ہوانہوں

نے فرمایا قلب میں ہرایک کی خبرخواہی سوج اور زبان کوذکرالہی ہے تر رکھ۔

۵ ۱۸ ۱۸ ابی احمد بن محمد بن عمر ،عبدالله بن محمد ابن عبید ،محمد بن موی عبدالعزیز قرشی ، جعفر بن سلیمان ، غالب قطان فر مات بی که حضرت یوسف علیه السلام نے تکلیف زیادہ ہونے ،قید کے طویل ہونے کیڑوں کے میلے ہونے بال پراگندہ ہونے کے وفت الله تعالی کے حضور درخواست کی کدا ہے باری تعالیٰ میں اپنے دوست و دشمنوں نے مجھے قید کر دیا اے باری تعالیٰ میں اپنے دوست و دشمنوں نے مجھے قید کر دیا اے باری تعالیٰ میرے لئے جیل سے دہائی کی کوئی سبیل فر ماچنا نچے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فر مالی۔

۲ کا ۱۸۲۷ ابو بکر بن ما لک ،غبدالله بن احمد ،عبیدالله ابن عمر قوار تری منهال بن عیسیٰ عبدی ،غالب قطان ،بکر بن عبدالله مزنی کہتے ہیں کہ گناہ کرکے اس پر ہننے والاضخص رویتے ہوئے ووزخ میں داخل کیا جائے گا۔

٢٠١٥ الى ، احمد ابرائيم ، انى تحلى مدينى ، محمد بن تحلى زمانى ، بشر بن منصل ، غالب كہتے ہيں كه ميں بينے حسن ہے كہا آپ كشر كاء ميں ہے بعض نے جو ہے روزم جد ميں ' السلھ معفولنا '' كہنے ہے منع فر مايا ہے كيونكه ( معجد ميں گناه گار بھى ہوتے ہيں پوليس والے اورلواطت كرنے والے وغيره وغيره وغيره تو السلھ اغفولنا ميں سب كے لئے دعا ہے ) جعد كے روزم جد ميں شرطى ، لوطى ہر طرح كا شخص ہوتا ہے ، حسن نے فر مايا اس رجل جمعہ كے روزخوب دعا كراور عام نصیحت كرا گرائد نے تيراسوال پوراكر ديا تو فيما ورنہ فيحت كي فضيلت تو تجھے حاصل ہو ہى جائے گی۔

۸۷۱۷ ابواسحاق بن جمزٰ ہی مبیب بن حسن ، یوسف قاضی ،محر بن ابی بکر ، ابواحمر محر بن احمد ، ابو خلیف ، ابو ولید طیالٹی ابی ،احمد بن ابراہیم بن ابی کی اللہ کہتے ہیں کہ ہم سخت گرمی میں رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تا قابل بردا شت گرمی کے وقت زمین برکیڑا ڈال کراس پر سجدہ کرتے تھے۔

۹ کا ۱۸ ابواحمہ محمد بن احمد بحسن بن سفیان ،حبان بن موئ ،عبداللہ بن مبارک ابواسحاق بن حمز ہ ،علی بن احمد بن بسطام ،وہب بن بقید ، خالد بن عبد الله واسطی ،خالد بن عبد الرحمٰن سلمی ،غالب ،بکر ،انس فر ماتے ہیں کہ ہم نماز ظہر آپ ﷺ کے بیچھے پڑھتے ہے گرمی کی شدت کی وجہ ہے اپنے کی خرے یہ بھے کر می کی شدت کی وجہ ہے اپنے کی خرے یہ بھی کر تے تھے۔ کہنے کے بیچھے کر سے تھے۔

۰۸۲۸ محمد بن اسحاق بن ایوب ،ابرا ہیم بن سعدان ،بکر بن بکار ، خالد بن عبدالله سلمی ، غالب ،بکر ،حضرت انس فر مایتے ہیں کہ ہم حضرت زبیر بن عوام کی اقتدا میں نماز اداکر نے تھے و ہنماز کو مخضر کرتے تھے ایک روز میں نے ان ہے اس کی وجہ پوچھی انہوں نے فر مایا نماز میں شیطانی وساوس کے زیادہ آئے کی وجہ ہے ہم ایسا کرتے ہیں لیکن اہل عراق نماز کوخوب طویل کرتے ہیں جمی کہ ان کا قلب نماز میں سب طرف ہے بکسو ہوکر ہمہ تن ان کی ملی نہ مقامید میں ایسا

الله کی طرف متوجه ہوجا تا ہے۔

۱۸۲۸ سلیمان بن احمد ، یخی بن عثمان ،صالح ،عبدالله بن یوسف تنیسی ،عمر بن مغیرہ ، غالب ، بکر بن عبدالله ، ابن عرفر ماتے ہیں کہ ہم مؤمن کے قاتل اور مرتکب کبیرہ کو ووزخی بچھتے تھے ،حقی کر آن کی ہیآت کر بہدنازل ہوئی (ترجمہ ) خدااس گناہ کوئیس بخشے گا کہ کسی کواس کا نثر یک بنایا جائے اوراس کے سوااور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا (از نساء ۴۸) اس آیت کے نزول کے بعد ہم قاتل مؤمن اور کبیرہ گناہ کے مرتکب کو دوزخی نبیس سجھتے تھے بلکہ الن کے بارے میں اپنے گزشتہ گمان پرنا دم تھے۔

۱۳۸۲ مسن بن احمد بن صالح سبعی ، احمد بن صقر بن ثوبان بیخی بن ظف ابوسلمه با بلی فضل بن بیار ، غالب قطان حسن ، انس فر مانتے بین کدارشاد

نبوی ہے قیامت کے روز حساب کے لئے لوگوں کے قیام کے وقت ایک جماعت تلوار سونتے ہوئے آئیگی ان ہے خون جاری ہوگا جنت کے

دروازہ پر از دھام ہوگا ، ان کے بار ہے میں سوال ہوگا بیکون بیں؟ جواب آئے گایہ راہ ضدا کے شہدا ، ہیں جومر نے کے بعد زیرہ تھا اور کھاتے پیچ

تھے ، اس کے بعد اصلان ہوگا جن لوگوں کا اجراللہ کے ذمہ واجب ہے وہ آئیں اور جنت میں چلے جائیں ، الن سے پوچھا جائے گا کہ ایسے کون

لوگ بیں؟ جواب ملے گالوگوں کو معاف کرنے والے انسان ، اس کے بعد پھر بھی اعلان ہوگا جس پر ایک جماعت کھڑی ہوگی اور بیسب
اوگ بیاحساب و کتاب جنت میں داخل کئے جائیں گیے۔

بیصدیث سن کی سند سے فریب ہے۔اس حدیث کی سندنین عالب سے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔

ا ينمجمع الروائد ٢٩٥/٥. والترغيب والترهيب ٣١٨/٣، ٣١٩/٣، والدر المنثور ٢١١١.

النینا پوری محمد بن احمد البستی النینا پوری محمد بن میتب ارغیائی محمد بن لیقوب بغطیف بن سعید ، مشام ابن صالح ، عالب ،حسن نے بحوالہ انس آپ بھی کا ارشاد نقل فر مایا ہے کہ جو محص بھی خیر کے لئے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو چھوڑ نے بھیل اسے وہ چیزعطا فر مادیتا ہے۔

۔ کیرحدیث حسن کی سند ہے خریب ہے اس حدیث میں ہشام غالب سے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔

المحمد مسلمان بن احرم ابراہیم بن ناکلہ عبدان بن احمد عمار بن عمر بن محتار ابی ، غالب قطان فر مائے ہیں کہ ایک بار میں کوفہ آیا و ہاں پر اعمش کے قریب میرا قیام تھا ایک شب میں نے ان کوفر آن کی ہیآ یت تلاوت کرتے ہوئے سنا (ترجمہ) خدا تو اس بات کی گواہی و بتا ہوئے سنا (ترجمہ) خدا تو اس بات کی گواہی و بتا ہوئے کہ اس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں۔ (ازعمران ۱۹۸) اس کے بعدانہوں نے فر مایا جس بات کی خدا فر شنے اوراہل علم گواہی د ہے ہیں میں بھی اس کی گواہی و بیا ہوں ، اور اے باری تعالی میں یہ گواہی موت ، وخول قبراور آپ سے ملا قات تک آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں ، اس کے بعد چند کی گواہی و بتا ہوں ، اور اے باری تعالی میں یہ گواہی موت ، وخول قبراور آپ سے ملا قات تک آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں ، اس کے بعد چند بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے کہا گذشتہ شب آپ نے قرآن کی ایک آیت بتلاوت کی اور اس کے بعد چند باتی کی کس انہوں نے بحد ایک خبر اللہ میں نے ان کو تم کی تاریخ نوٹ کرئی ، جب سال کھمل ہوگیا تو میں نے کہا ہے ابو میر سال کھمل ہوگیا تو میں نے کہا اے ابو میر سال کھمل ہوگیا تو میں نے کہا اس اور میں ایک ایک تک میر سے سائے میان کی کہ رسول اللہ میں نے ارشاد فر مایا اس ہے ہے ۔ اس وقت انہوں نے عبدائلہ بن مسعود کے حوالہ ہے ایک صدیث میر سے سائے میان کی کہ رسول اللہ میں نے ارشاد فر مایا اس سے جہ سے کہ تم اے جدت میں داخل کر دو۔

یر مدیث المش کی سندے فریب ہے اس مدیث میں عمر بن مختار غالب سے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔

# ٢٠ ٣ سرسالم بن الي مطيع إ

أ ب شاكر، بلندم رنبه اور منبع شريعت انسان تھے۔

۱۸۵۵ ابو بکرین مالک ہعبد اللہ بن احمر بن صنبل ، ہد بہ ابن خالد کا قول ہے سلام بن الی مطبع نماز کی حالت میں ہالکل سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے تنصیہ

۲ ۱۸۲۸ ابراہیم بن عبداللہ بن اسحاق محمد بن اسحاق عبداللہ بن محمد بن محمد بن شریح مجمد بن کیٹی نیشنا پوری بسلام سکتے ہیں کہ اے انسان اللہ کی طرف سے کلمیدولت عطا کئے جانے پراللہ کاشکرا داکر۔

۲۸۷ محمد بن احمد بن ابان ،افی ،عبدالله بن محمد ابن عبید ،محمد بن ادریس ،عبده بن سلیمان ،عبدالله بن مبارک ،سلام کاقول ہے کہ زاہد کی تعمن میں جیں (۱) جس کا قول و ممل خالصة گلوجه الله تعالی مو(۲) مناسب باتوں پرعمل کرتے ہوئے نامناسب باتوں کورک کروے (۳) حلال پرعمل کرنایہ زمد کا سب سے آخری درجہ ہے۔

۱۸۲۸۸ الی ،احمد بن محمد بن عمر ،ابو بکر بن سفیان ،سعید بن عامر ،سلام کا قول ہے جب بھی تو اسپنے اوپر ہونے والی الله کی نعمتوں کا مشاہدہ کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے ،اگر نبیس کر ہے گا تو کوئی دوسر المخص آکر سختے اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کریا ہے گا۔

ارالتاريخ الكبير سرت ٢٢٢٩. والجوح سرت ١١١٨. والجمع ١٧٢١. والكاشف ١رت ٢٢٣٣. وتهذيب الكمال ٢٢٩٣.

۱۸۲۸۹ بی، احمد بن محمد ، ابو بکر بن سفیان ، ابی خیشمه ، ابوز بهیر غسانی ، سلام بن ابی مطبع کہتے ہیں کہ بیں ایک مریض کی عیادت کے لئے گیاوہ باشکری کر بنے لگا میں نے اس سے کہاراہ میں بڑے بوے ہوئے لوگوں پر نظر کروکدان کا کوئی خادم اور مھاکا نہ بیس ہوتا بھر بچھے روز بعد میں اس کی عیادت کے لئے گیا تو اس وقت اس نے ناشکر ٹی کا اظہار نہیں کیا۔

۱۸۶۹۰ بو بکر بن ما لک بعبد الله بن احمد بن عنبل ، مدب بن خالد ، سلام فر ماتے ہیں کہ ایک شب میں مالک بن وینار کے گھر گیا تو وہ اندھیرے میں ہاتھ میں روٹی لئے تو زرہے تھے میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کے باس چراغ اور روٹی رکھتے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے اندھیرے میں باتھ میں گذشتہ گنا ہوں پر نادم ہول۔ ہے؟ انہوں نے فر مایا مجھے چھوڑ دوخدا کی تشم میں گذشتہ گنا ہوں پر نادم ہول۔

۱۹۲۱ ابن ، ابوحسن بن ابان ، ابو بکر بن بمبید ، محمد بن حسین ، ابواسحاق ضریر ، سلام فیر ماتے ہیں کہ حسن ہے بیاب افطاری ہے ہے باز استدہ آبیت یاد آئی انہوں نے پانی منہ کے قریب کیا تو ان کی آنکھیں برنم ہو گئیں اور فر مانے گئے جھے اہل دور زخی بہشتیوں سے گڑ گڑ اکر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ (انزاعراف ۵۰) اور جھے ان کے سوال کے جواب میں نازل شدہ آبیت یاد آئی (ترجمہ) وہ جواب دیں گے خدانے بہشت کا پانی اور دزق تم پرحرام کردیا ہے (ازاعراف ۵۰)۔
امر ۱۸۲۹ ابو جار بن جبلہ محمد بن اسحاق ، ہلی بن مسلم ، سعید ابن عامر ، سلام بن یونس کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے بڑا متی نہیں دیکھا۔
امر ۱۸۲۹ ابو جار میں احمد بن محمد بن عمر ، عبد اللہ بن مجمد بن سفیان ، محمد بن حسین ، ایر اتیم بن مبری ، دبھی بن ایر اتیم ، سلام ، عابت بنانی کہتے ہیں کہ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد جیاروں طرف سے اس کے اعمال صالح اس کا احاظہ کر لیکتے ہیں جوعذا ہے بے فزشتہ کو اس

۱۹۹۴ محمد بن جعفر بن بیٹم محمد بن احمد بن الی العوام ،سعید بن عامر ،سلام ،ابوب کہتے ہیں کدمیر سے نز دیکے حسیات کے مضاعف ہونے کی ما نند ثنا بھی مضاعف ہوتی ہے۔

۱۹۶۱ ابو بکر بن خلاد بمحر بن فرخ از رق ، پونس بن محرمؤ د ب ، سلام ، قناده ،حسن ،سمره بن جندب فر ماتے بیں که رسول الله ﷺ ئے ارشاد فر مایا حسب ہے مراد مال اورکزم ہے مراد تقویٰ ہے۔ یا

۱۹۲۹ ابو بکر جی ،عبدالقدین غنام ،ابو بکرین ابی شیبه، سلیمان بن احمد ،معاذ بن منی بیل بن مدینی ابو بکر بن ما لک ،عبدالقدین احمد ،ابی معبدالقد بن احمد ،ابی معبدالقد بن احمد ،ابی معبدالقد بن احمد ،ابی معبدالقد بن احمد ،ابولیعلی ،ابوخییشه ، بولس بن محمدمو دب ،سلام نے گذشته حدیث کی ما نندروایت کیا ہے۔

۱۹۶۸ ابوعمر و بن حمدان ،عبدالقد بن محمد شیرویه ،استاق بن را ہویہ ،سلام بن مطیع نے بواسطہ قیاد ہ گذشتہ صدیث کی ما نندروایت کیا ہے۔ ۱۹۹۰ مجعفر بن عمر ،ابوصین و داعی ، یحی حمالی ،ابن السبارک نے بحوالہ سلام گذشتہ صدیث کی مثل روایت کیا ہے۔

۰۰۰ ۱۹ ابو بحومحد بن حسن ، تند بن علالب بن حرب ، عبد الرحمن بن عمر و بن جبله ، سلام بن ابی مطبع ، قباد ه حسن ،سمره فر مات بین که ارشاد نبوی شهر د طالب کرناا ما نت ہے۔ تے

رسين التوملاي الـ ٣٢، وسنن ابن ماحة ٢١٩، ٢١٩، ١٩٠٥، والمستدرك ١٦٣/١، ١٦٥٠، ومسند الامام أحمد ١١٠، والسنن الكرى للبهقي الامام أحمد ١١٠٥، والسنن الكرى للبهقي الامام، والمعجم الكير للطبراني ١٢٥٠، وفتح الباري ١٣٥/٩، ومشكاة المصابيح ٢٩٠٢

الرسين أسى داؤد ١٢٩ م. وستين الشرميذي ٢٨٢٣. ٢٨٢٣. وسين ابن ماجة ٢٥٣٦. ٢٥٣٩. ومسند الامام أحمد ٢٠٣٧، والسين الكبري لليهيقي ١١٣٧١ . ويستين البدارمي ٢١٩١٠. والبمستيدرك ١٢١٠، وصنحييج ايين حيان ١٩٩١، والبمعجم الكبير للطرائي ١١٧٩، ١٢٩٧١، ١١٧٥٤، ٢٥١٩، والكبي للدولايي ١٧١٢. والأحاديث الصحيحة ١٦٢١. وكشف الحفا ٢٨٤٧٢، والدر المنثور ٢٣١٠.

ریا میں میں میں ہے۔ میان میں میں میں ہے۔

۱۰۰۱ مسلیمان بن احمد ،ابراہیم بن ہاشم ،عبدالرحمٰن بن عمر بن جبلہ ،سلام بن ابی مطبع ، قیادہ جسن سمرہ فرماتے ہیں که رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا جسب دوولی نکاح کردیں تو وہ اول کے لئے ہوتا ہے نیز فرمایا جب جبرا دو مخص کوئی شیئے فروخت کریں تو وہ بیج اول کے لئے اور کے لئے اور کا بند میں آب میں آبی ہے کہ اور کے لئے اور کے لئے اور کا بند میں آبی ہے کہ اور کا بند میں آبی ہے کہ اور کے لئے اور کے لئے اور کا بند میں آبی ہے کہ اور کے لئے اور کا بند کر بند کر بند کو میں تو اور کو بند کر بند کو بند کر بند کر بند کر بند کو بند کر بند کے بند کر بند کر بند کر بند کر بند کر بند کر بند کا بند کر بند کر بند کے بند کر بند کر بند کر بند کر بند کر بند کی بند کر بند کر بند کر بند کر بند کے بند کر بند بند کر بند

یہ صدیث سلام کی سندسے فریب ہے۔اس صدیث کو قبادہ سے ہشام ،حماد بن سلمہ سعید بن ابی عرومبر اور ہمام نے روایت کیا ہے۔ ۱۳۰۲ عبداللہ بن محمد بھر بن علی ،ابو یعلی ،ابراہیم بن حجات ،سلام ، قبادہ حسن ،سمرۃ کہتے ہیں کہ آپ عرفی نے ارشاد فر مایا بچہ کا عقیقہ کرنا ۱۰۰۰ سند

۳۰۳ اسلیمان بن احمد،ابوعبیده ،عبدالوارث بن ابراهیم عسکری ،عبدالرحمٰن بن عمرو بن جبلهٔ ،سلام بن ابی مطیع ، قیاده ،حسن سمره فر مات بین کدارشاد نبوی ہے ازار کی انتہا مخنوں کے بجائے نصف ساق تک ہے۔ س

' میر*حدیث قبادہ اور سلام کی سند سے غریب ہے۔* 

۲۰۰۲ جعفر بن علی بن عمرو، ابوصین و داعی ، یجی بن عبدالحمید ،عبدالله بن مبارک ،سلام ،شعیب بن حجاب ،انس بن ما لک فر ماتے ہیں ۔ کهآپ ﷺ نے ارشاد فر مایا جس شخص کی نماز جناز ہ میں سوآ دمی شریک بنوں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

ہیرجدیث سلام اور شعیب کی سند سے غریب ہے۔

۵۰ منا المحمر بن احمد بن حسن ، یوسف بن یعقوب ،ابوولید طیالسی ،سلام ،معمر ، زهری علامر بن سعید ،سعد بن ابی و قاص فر مایتے ہیں کہ ایک بار "نی اکرم پڑتا نے لوگوں میں کوئی چیزتفشیم فر ماتے ہوئے بعض کو دی اور بعض کونہیں دی میں نے عرض کیایا رسول الندآپ نے فلاں مؤمن ہو دی آپ پڑتا نے فر مایا کے مؤمن کے بجائے مسلم کہو ہی

بیر حدیث زبری کی سند سے پیچے مشفق علیہ ہے۔ شعیب وغیرہ نے اس حدیث کو زبری سے روایت کیا ہے ۔ معتمر بن سکیمان نے اس حدیث کوعبدالرزاق عن معمر کی سند سے روایت کی ہے۔

۱۳۰۶ ابراہیم بن عبدالقد بحمد بن اسحاق تقفی عبدالاعلی بن حماد سلام سعید بن مسروق تمیم بن سلمه، ابن عمر فر ماتے ہیں کہ القد تعالیٰ کو عزیمت پرممل کرنے کی طرح برخصت پرممل کرنا بھی پیند ہے۔

ال حدیث کوتمیم نے ابن عمر سے ای طرح موقو فاروایت کیا ہے۔ لیکن نافع وغیرہ نے اس حدیث کوابن عمر سے مرفو عاروایت کیا ہے۔ ۱۳۰۵ ابو بکر بن خلاد ، حارث بن ابی اسامہ ،عباس ابن الفضل بصری ، محد بن اخمہ بن علی بن مخلد ،محد بن یونس شامی ، یکی بن حماد ،سلام بن الی مطبع ، جابر بھی شعبی کی بن جزار ، عائشہ فر ماتی ہیں کہ ارشاد نبوی ہے میت کوضیح طریقہ پرغسل دینے والا پیدائش کے دن کی مشل منابوں سے پاک ہوجاتا ہے ،میت کا سب سے زیادہ قریبی اس کاولی ہوتا ہے ،اگر وہ نہ بہوتو پھر دیگر لوگوں میں سے امین ومتی مخفر ،اس کاولی ہوتا ہے ۔ ۵۔

أ في: العستدرك ١/٥٦٢. ومستند الامام أحمد ١/٩٦٠. وشرح السنة ١/٩٥. وكنز العمال ١٨٣ ١٨٣ ٢٨٠ ٢٠٠.

ع يوسنن أبن ماجة ١٩٥٩ ج. وسنن النيسائي ٢- ١٩٧٠ ومسند الآمام أحمد ١٥/٥ . والمعجم الكبير للطبراني ٢٣٣/٠ وسنن الدارمي ٢٠٢٠ .

المحجم الكبير للطبراتي ٢٧٢٧. وسنن النسائي ٢٠٢٨ وكنز العمال ١٥٣٠ م.

المراقيع الباري المحم. وسنن النسائي، كتاب الايمان باب عدوالدر المنثور ٢٠٠١.

۵ دهستند الامنام أحسد ۱۹۷۷ ا. والسمعيجيم البكيير للطبراني ۱۸۸۳ س. والمستدرك ۱۸۳۱ س. ۳۵۲ ومجمع الزوائد ۱۲۱۳. والتوغيب والتوهيب ۱۲۰ سسم.

بیصدیت سلام بن جابر کی سند سے فریب ہے ،اس حدیث کو سین بن عمران نے جابر وغیرہ سے دوایت کیا ہے۔ ۱۲ ساالوالمہا جرریاح بن عمر وقیسی

آ پ خاشع اورخدارس انسان <u>تھے۔</u>

۸۰۰۸ عبداللد بن جمہ بن جعفر،ابویعلی موی، جمہ بن حسین برجلانی ، ما لک بن سینم کتے ہیں کہ ایک بارنمازعصر کے بعد ریاح ہمارے پاس
تشریف لائے انہوں نے ہمارے والد کے بارے میں سوال کیا ہم نے کہا کہ اس وقت وہ سور ہے ہیں انہوں نے فر مایا کہ عصر کے بعد
کوئی سونے کا وقت ہے؟ یہ کہ کرریاح والیس چلے گئے ہم نے ان کے پیچھے ایک آدمی بھیجا کہ وہ ان کو جاکر بتائے کہ ہمارے والد آپ کی
آمد کی خبر سن کر بیدار ہوگئے ہیں ،اس لئے آپ واپس تشریف لے آئیں وہ تخص مخرب کے بعد آیا ہم نے اس سے پوچھا کہ اس نے
ریاح تک ہمارا پیغام پہنچا دیا ہے اس نے کہا ہیں جب ریاح سے ملاتو وہ قبر ستان میں واضی ہو چکے شھاوروہ اپنفس کو ملامت کرتے
ہوئے کہدر ہے تھے اسے فس تو دوسروں کو عصر کے بعد سونے پر ملامت کرتا ہے جمعے دوسروں کو ملامت کرنے کا کیاح تی پہنچتا ہے اور تو نے
اللہ سے ایک عبد کیا ہوا ہے کہ ایک سال تک تو نیزنہیں کرے گا تجھ پر اس کا ایقالا زم ہے راوی کہتا ہے کہ جب میں نے ان کی یہ بات تی
تو ہیں واپس آگیا۔

۹ ۱۸۳۰ بی ،احمد بن محمد بن عمر ،ابو بکر بن عبید ،عبدالرحیم بن یخی ،عثمان ،مخنه عابده کهتی ہیں کہ میں نے ایک شب ریاح کومقام ابراہیم کے پیچھے کھڑ ابوار یکھا میں بھی جا کران کے پیچھے کھڑ ی ہوگئی ، جی کہ میں کھڑ ی تھک گئی جس کی وجہ ہے میں لیٹ گئی اور و و ابی حالت میں کھڑ ے بتھے ، میں نے غمز و و آواز میں کہا عابدین مجھ ہے سبقت لے گئے اور میں اکیلی رہ گئی لیکن ریاح اس وقت اپنفس کو طامت کرتے ہوئے کہدر ہے تھے ہائے نفس تیری ہلاکت ہو پھر انہوں نے ایک جینج ماری اور بیہوش ہوکر گر پڑے اور ان کا د بمن ریت سے بھر گیا جب کے بعد انہیں افاقہ ہوا۔

۱۳۰۸ آئی، احمد ،الویکر جحد بن حسین ، ابوعمر وضرین ، حارث بن سعید کہتے ہیں کدا یک روز ریا ح نے میر اہاتھ بگڑ کر کہاا ہے ابوعمر آئی ہم چل کر گذشتہ معاصی پر گرید کر بیٹ سعید کہتے ہیں کہ ہم چلتے چلتے ایک قبرستان کے زویک بہنچے ، ریاح قبروں کودیکھتے ہی بیہوش ہوکر گر پڑے میں ان کے سرکے نزویک میں فی عرض کیا کہ جھ پر آپ میں ان کے سرک نزویک میں فی عرض کیا کہ جھ پر آپ کے رونے کی وجہ ہے گر بد حاری کو جہ سے گرید طاری ہوا انہوں نے فر مایا کدا سے سعیدا ہے نفس کی وجہ ہے روبھروہ اپنے نفس کو مسلسل ملامت کرتے رہے تی کہ بیہوش ہوگئے جھے ان کی جان پر رحم آنے لگا اور میں ان کے سریا حتی کہ انہیں افاقہ ہوا، راوی کہتا ہے کہ پھر ریاح نور سے کہ بیٹون ہوگئے ہائے قیامت کے روز کی وحشت ، اس کے بعد ریاح ساکت حالت میں وہاں سے چل کر اپنے گھر پہنے گئے اور اندر داخل ہوکر درواز ہ بند کر لیا ، میں اپنے گھر پہنے گھر ہی عرصہ بعد ریاح نے اس دار فافی سے رحلت فرمائی۔

۱۹۳۱ بی احمد ، ابو بکر ، ابرا ہیم بن عبد الملک ، اسحاق بن ابرا ہیم تقفی ، ریاح بن عمر وقیس کہتے ہیں کہ آیک بار میں بنی سعد میں ابر دبن عزار کے پاس گیا ، انہوں نے مجھ سے فر مایا کیا لقاء الہیٰ کے شوق میں تنہار ہے شب وروز طویل نہیں ہو گئے میں ان کے سوال کا جواب دئے بغیر خاموثی سے رابعہ بھر نیہ کے باس گیا میں نے ان سے کہا نقاب بہن کر خفیہ طریقہ سے اپنی جدو جہد جاری رکھو ، اس لئے کہ ابر دنے آئی مجھ سے ایر وکا سوال وریا فت کیا تو میں نے اس کا جواب نہیں ویا انہوں نے مجھ سے ایر وکا سوال وریا فت کیا تو میں نے ان کے سامنے ذکر کر دیا انہوں نے مجھ سے ایر وکا سوال وریا فت کیا تو میں نے ان کے سامنے ذکر کر دیا انہوں نے مجھ سے دریا فت کیا تو میں نے اس کا جواب ویا میں نے عرض کیا کہ میں نے تکذیب کے خوف سے تم اور نفس کی جو کے خوف

ے لا کہنے سے احر از کیا اور میں خاموش رہا، رابعہ نے کہالیکن میرے زویک اس کا جواب تعم ہے۔

۱۳۱۲ محمد بن امین ،الی ،عبدالله بن محمد بن سفیان ،محمد بن حسین ،معاذ ابوعوان ضریر فر ماتے ہیں کہ آیک بارمغرب کے بعد مخرامیں میر ہز دیک ہے ریاح گزرے ،اس وقت و بال برصر ف ہم دونوں تھے ،ریاح چلا چلا کرفر مار ہے تھے کب تک میرے شب وروز و غفلت میں گزریں گے ، فرومسلس بہی سہتے رہے تی کہ و ومیر ہے سامنے سے غائب ہو گئے۔

۱۳۳۳ محمد بن احمد ،ابی ،عبدالند بن محمد علی بن حسن بن ابی مریم ریاح کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے جالیس ہے پچھزا کد گناہ کئے ہیں اور ہر گناہ پر ایک لا کھ باراستغفار کیا ہے۔

۱۸۳۱ بی ،احمد بن محمد بن عمر ،ابو بکر بن عبید محمد بن حسین ،عبیدالله بن محمد بیاح فر ماتے ہیں کہ دنیا میں شکم سیری خلاف عقل ہے اس وجہ ہے میں بھی شکم سرنہیں ہوا۔

۱۹۳۱۵ بی ،احمد ،ابو بکر ،محمد ،معاذ ابوعوان الصریر ،عبدالمؤمن صائع فر مائے ہیں کدایک شب میں نے ریاح کواپنے گھر کھانے پر مدعوکیا چنانچیوہ ہم کے ان کے سامنے کھانا بیش کیا تو انہوں نے اس میں سے پھٹاول کر کے بس کر دی۔ ہم نے ان سے شکم سیر ہونے وقت تشریف لائے ہم نے ان کے سامنے کھائے دو فر مایا آخرت میں گناہ گاروں کے کھائے درخت زقوم کے معلوم ہونے کے باوجود میں دنیا میں کیے شکم سیر ہوسکتا ہوں اس کے بعد ہم نے ان کے سامنے سے کھانا اٹھالیا اور ان کے سامنے سے کھانا اٹھالیا اور ان سے مرض کیا کہ ہماری اور آپ کی ثان بکسال نہیں ہے۔

۱۳۱۳ میدانند بن محمد احمد بن حسین بن نفر احمد بن ابراہیم ابراہیم بن جنید ،محمد بن عیسی ،محمد بن یکی ارباح فر ماتے ہیں کہ سورج کی شعا وَں کی طرف لوگوں کی آنکھوں کے ندو کی سکنے کی مثل دنیا ہے محبت رکھنے والے قلوب بھی بھی انور حکمت کی طرف نہیں دیکھ سکتے ہیں۔
عاس ۱۸ ابو بکر بن ما لک ،عبدالقد بن احمد بن حنبل ، ابو بکر حالد بن جبلہ ،محمد بن اسحاق علی بن مسلم ،سیار، ریاح بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے اسلام الک بن دینارکو کہتے سنا انسان صدیقین کا درجہ حاصل نہیں کرسکتا جب تک کہ و واپنی ابلیدگو بیوہ سے مورتوں کی مثل چھوڑ کرصحرا نشینی نہ افتال کی انہیں کرسکتا جب تک کہ و واپنی ابلیدگو بیوہ سے مورتوں کی مثل چھوڑ کرصحرا نشینی نہ اور الک بن دینارکو کہتے سنا انسان صدیقین کا درجہ حاصل نہیں کرسکتا جب تک کہ و واپنی ابلیدگو بیوہ سے مورتوں کی مثل چھوڑ کرصحرا نشینی نہ اور اللہ بن دینارکو کہتے سنا انسان صدیقین کا درجہ حاصل نہیں کرسکتا جب تک کہ و واپنی ابلیدگو بیوہ سے مورتوں کی مثل جھوڑ کرصحرا نشینی نہ اور اللہ بن دینارکو کہتے سنا انسان صدیقین کا درجہ حاصل نہیں کرسکتا جب تک کہ و واپنی ابلیدگو بیوہ سے مورتوں کی مثل جھوڑ کر صحرا نشینی نہ اللہ بین دینارکو کہتے سنا انسان صدیقین کا درجہ حاصل نہیں کرسکتا جب تک کہ و واپنی ابلیدگو بیوہ سے مورتوں کی مثل جھوڑ کر صحرا نشینی نہ اللہ بین دینارکو کہتے سنا انسان صدیقین کا درجہ حاصل نہیں کرسکتا جب تک کہ و واپنی ابلیدگو بیوہ کی میں کہ داند بین دینارکو کہتے سنا انسان صدیقین کا درجہ حاصل نہیں کرسکتا ہے میانہ کی دورتوں کی مثل تھو میں کر میں کرسکتا ہے کہتے کہ کر دورتوں کی مثال کے دورتوں کی مثل جو میں کرسکتا ہے کہتے ہیں کر دورتوں کی مثل جو میں کر دورتوں کی مثل جھوڑ کر صحاب کی مثل کے دورتوں کی مثل جھوڑ کر صحاب کی مثل کے دورتوں کی مثل جو میں کر دورتوں کی کر دورتوں کی مثل کی مثل کی دورتوں کی مثل کے دورتوں کی مثل کی دورتوں کی کر دورتوں کی کر دورتوں کی کر دورتوں کی مثل کی کر دورتوں کی دورتوں کی کر دورتوں کی کر دورتوں کی کر دورتوں کی کر دورتوں کی دورتوں کی کر دورتوں کی کر دورتوں کی کر دورتوں کر دورتوں کی کر دورتوں کی دورتوں کر دورتوں کی کر دورتوں کر دورتوں کر دورتوں کر دورتوں کی کر دورتوں کر دورتوں کی کر دورتوں

۱۸۳۱۸ الی ،احمد بن محمد بن عمر ،ابو بکر بن عبید ،محمد بن قد امد ،مولی بن داؤد ،ریاح ،حسن فر ماتے ہیں کہ جب کیڑا خصرت ابوب کے بدن سے نیچ گرجا تا تھا تو وہ اسے اٹھا کراس کی جگہ پررکھ دیتے تھے اور اسے کہتے تھے رزق اللی سے کھا۔

ا ۱۳۱۹ عبداللد بن محد ،احمد بن حسین بن نفر ،احمد بن ابراہیم ،ابراہیم بن جنید ،محد بن حسین ،ابومعمر عبداللہ بن عمر و کہتے ہیں کہ رابعہ نے ریاح کوایک بچہ کواٹھا کر بیار کرتے ہوئے و کیے کرفر مایا میں تو سمحق کی کہتمہار ے قلب میں غیراللہ کے سواکس کی محبت نہیں ہے ، راوی اسلامی کے ایسان کے ایسان کے ایسان کے ایسان کے ایسان کرتے ہوئے فر مار ہے تھے اللہ نے اللہ نے بین کے لئے بندوں کے قلب میں رحم رکھا ہے۔
ایسان کے لئے بندوں کے قلب میں رحم رکھا ہے۔

۱۳۳۰ معبدالند بن محمر احمد بن اسم بهر بن ابرا میم محمد بن مسلم ،سیار ،ریاح فر مات بین که مجھے عتبہ نے کہا ہمارے ساتھ تعاون نہ کرنے والا ہمارا مخالف ہے۔

۱۳۳۱ ابی ،احمد بن محمد ،عبدالله بن محمد ،محمد بن کی بن ابی حاتم ، بعفر بن ابی جعفر ، ریاح فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مختص تھا جوشب روز میں آیک بزار رکعت کھڑے بوکراور بزار رکعت بیٹھ کر پڑھتا تھا ،اور نمازعصر کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہوکر کہتا تھا اے ہاری تعالی مجھے تیرے سواے محبت رکھنے والے خلیفہ پر تعجب ہے۔

۱۸۳۴۳ الی احمد عبدالله مجمد بن حسین معبیدالله بن مجمد مجمد بن مسعر فرماتے ہیں کدریاح کے پاس لوہے کا ایک طوق تھا شب ہوتے ہی

ے گلے میں انکا کرمنے تک رورتے رہتے۔

۳۲۳ ۱۱ ابو بکر بن محمد بن جعفر بن بوسف ،اکمکت ،اسحاق بن ابراہیم علی بن مسلم طوی ،سیار بن حاتم ،ریاح ،ثور بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے (توراق) میں پڑھاہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام قرماتے ہیں اے میرے حواریو! لوگوں سے کم اور اللہ سے زیادہ با تیں کرو ،انہوں نے حضرت عیسی سے اس کا طریقہ دریافت کیا تو انہوں نے قرمایا اللہ سے تخلیہ میں مناجات کرو۔

۱۳۲۳ ابو بکرین ما لک ،عبدالله بن احمد بن طنبل علی بن مسلم ،سیار ،ریاح ،حسان بن ابی سنان فر ماتے ہیں کہ خدا کی قتم میں نے بھی بھی حسن کی مجلس میں دنیا کا تذکرہ نہیں سنا۔

۱۳۳۵ ابو بکرین ما لک ،عبدالله بن احمد مجیر بن جعفر ،اسحاق بن ابرا ہیم ،ملی بن مسلم ،سیار ،ریاح ،حسان فر ماتے ہیں کہ میں نے حسن کو کہتے سنا کہ میں نے ستر بدری صحابہ کی زیارت کی ہے اوران کے سیجھے نماز اوا کی ہے۔

کہتے سنا کہ میں نے ستر بدری صحابہ کی زیارت کی ہے اور ان کے پیچھے نماز اداکی ہے۔
۱۸۳۲ ابی ،اہراہیم بن محمد بن حسن ،محمد بن بزید مستلمی ، داؤد بن محمد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ریاح کو بیالہ میں نمک سے روٹی کھاتے دیکھا تو اس نے ان سے کہا آپ اس سبزہ زار میں نمک سے روٹی تناول فر مارسیع ہیں انہوں نے فر مایا ہاں ہمارے لئے عمرہ کھانے آخرت میں ہیں ، نیز فر ماتے ہیں کہ ایک بار ریاح ایک جماعت کے ہمراہ جحاب بیدل گئے ، داستہ میں قبرستان کے زویک ایک گھڑ سوار اسے ہمراہ گھوڑا لئے ہوئے کھڑ اتھا، اس گھڑ سوار نے وہ گھوڑا ریاح کے حوالہ کیااور خود خائب ہوگیا کوئی پیتین چلا کہ وہ کہاں گیائے ، اس کا معرف کے ہیں کہ ایک گھر بن احمد بن حسن ،ابراہیم بن ہاشم بغوی ،اساعیل بن سیف ، جوین بن عمرہ ، ریاح ، جربری ابن بریدہ اپنے والد کا قول نقل کرتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے تر آن کو تفکر کی حالت میں بڑھواس کئے کہ اس کا نزول اس طرح ہوا ہے ۔

۱۳۲۸ میلیمان بن احمد ،عباس بن مفضل اسقاطی ،سیرین ،ابی ہریرہ فرماتے ہیں کدایک بارہم رسول اللہ بھٹھا کے ہمراہ تھے ایک نو جوان کو ہم نے دیکھ کر کہا کاش اس کی جوانی اور طاقت راہ خدا میں خرج ہوتی 'ہماڑی گفتگوس کر اللہ کے رسول نے فر مایا والمدین کا خادم اور اہل و عیال پرخرج کی فکر کرنے والا بھی اللہ کے راستہ میں ہوتا ہے البتہ فخر کرنے والا سرکشی کی راہ پر ہوتا ہے ۔ یہ اس حدیث میں ریاح ایوب ختیانی سے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔

۳۳۹ ۱۸ بی، عبداللہ بن محمد بن عمران ، عبداللہ بن عمرو ، ریاح بن عمرو ، صالح مری ، زیاد نمیری ، انس فر ماتے ہیں کہ فر مان رسول ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مشرکین کے لئے ان کے معبودوں کی شکل بنا کر ان کے سامنے پیش کر رے گا وہ انہیں و کھے کران کی اتباع شروع کر دیں گے البتہ موصدین یاتی رہ جا میں گے اللہ تعالیٰ ان ہے بع چھے گا جہاں دیگر لوگ گئے تم کیوں نہیں گئے وہ کہیں گے ہمارا ایک ہی رب ہم عبدت کرتے تھے ، اللہ تعالیٰ ان ہے بع چھے گا کہا تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ نفی میں جواب دیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان ہے بع چھے گا تم اس کی عبادت کرتے تھے ، اللہ تعالیٰ ان سے بع چھے گا تم اس کی عبادت کیوں کرتے تھے ؟ وہ جواب دیں گئے کہ اس نے کتاب اور رسول ہمارے پاس جیسے تھے جن پر ہم ایمان لائے اس کے بعد اللہ ان سے سوال کرے گا کہ اگر تم اپنے رب کود کھے لوتو اسے بہچان لوگے وہ جواب دیں گے کہ اگر وہ جا ہے تو ہم اسے بہچان اس کے بعد اللہ ان کے لئے بخل فر مائے گا تو وہ فو را مجد و ریز ہوجا کیں گئے ہیں کے بعد ان سب کو جنت ہیں داخل کر دیا جائے گا۔

ایس کے بعد اللہ ان کے لئے بخل فر مائے گا تو وہ فو را مجد و ریز ہوجا کمیں گئے اس کے بعد ان سب کو جنت ہیں داخل کر دیا جائے گا۔

ایس کے بعد اللہ ان کے لئے بخل فر مائے گا تو وہ فو را مجد و ریز ہوجا کمیں گئا س کے بعد ان سب کو جنت ہیں داخل کر دیا جائے گا۔

ایس میں بیث صارفے اور یاح کی سند سے غریب ہے ہیں۔

ا رمجمع الزوائد ١٩٩٧ . والمطالب العالية ٣٣٩٨. وميزان الاعتدال ٩٣. والمالي الشجري ١٠٥٠ . وكنز العمال

٣ -: السنن الكبرى للبيهقي ٢٥/٩. وكنز العمال ٩٢٥٢.

الدر المنثور ٢٩٣/٦. واتحاف السادة المتقين ١٠/٠٠٥.

# ٣١٢ حوشب بن مسلم

۔ آ یہ بہت بڑے عابراور دنیا ہے کنارہ کش انسان تھے۔۔

۳۳۰ ۸۳۳ معبداللہ بن محمہ بن جعفر بھر بن زکر یا بھی بن قرین بعضر بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک شب ہیم یا لگ بن وینار کے پاس تھا یک اسلام میں خدمت میں حاضر ہوااوران ہے کہنے لگا ہیں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک منادی اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگواللہ کی طرف بھر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوااوران ہے کہنے لگا ہیں نے خواب دیکھا اس کا خواب سننے کے بعد ما لک قبلہ رخ ہو کر نماز عصر تک رویت میں ان کی بہنے کیفیت رہی بھر فرمانے گئے حوشب جنگل کی طرف چلا گیا حوشب جنگل کی طرف چلا گیا حوشب جنگل کی طرف چلا گیا۔ درمیان حاکم بور بن مالک بحبداللہ بن احمہ بن غیل ، آئی ،حسین بن محمہ ، ابو بھر بھری ،حسن فرمائے ہیں کہ حق لوگوں اوران کی شہوتوں کے درمیان حاکم ہوگیا ،خدا کی قسم حق پر حق کی فضیلت اوراس کے انجام ہے واقف انسان ہی مبر کرسکتا ہے۔ محمد اللہ بحبداللہ بن احمہ ، ابی ، سیار ،جعفر ،حوشب کہتے ہیں کہ میں نے ابوسعید ہے وال کیا کہ ایک صاحب ثروتہ فیض مال جمع کرتا ہے صدف کرتا ہے صداح برتا بعین اور تیج تا بعین کا مال کے بارے کھنے تا میں کا در بعد آسائش جا کرتا ہے ، کہنا اس کے بارے کھنے تا ایک کا مال کے بارے کھنے تا دیا تا ہوں کا مال کے بارے کہنے تا بعین اور تیج تا بعین کا مال کے بارے کھنے بالازم ہے ،صحاب ، تا بعین کا مال کے بارے کھنے میں معمد اس

۱۳۳۳ ابو بکر،عبدالند، ہارون علی بن مسلم،سیار جعفر،حوشب کہتے ہیں کہ میں نے حسن کوفر ماتے سنا خدا کی تتم بنی اسرائیل نے حب دنیا کی وجہ ہے عبادت الہی کے بعد بنوں کی عمادت کی۔

۱۹۳۳ ابو بکر ،عبداللہ ، ہارون علی بن مسلم ،سیار ،جعفر ،حوشب کہتے ہیں کہ میں نے حسن کو کہتے سااہل دوز خ اس حال میں دوز خ میں داخل ہوں گے کہان کے کہان کے قلوب تعریف اللی سے لبریز ہوں گے ان کے پاس اللہ کے خلاف کوئی دلیل وجست نہیں ہوگ ۔ داخل ہوں گے کہان کے کہان کے میاراللہ ،انی علی بن مسلم ، عبداللہ بن جمہ بن جعفر ،حوثب ،حسن فر ماتے ہیں کہا ہے

انسان اگرتو قر آن پڑھکرا بیان لائے گا تو دنیا میں تیراغم طویل ہوگا، تیراخوف بخت ہوگا تیرے رونے میں اضافہ ہوگا۔ ۲۳۳۲ ابو بکرین مالک بحیداللہ بن احمہ ،الی ،ابوعیدالصمدعی ،حوشہ ،حسن فر ماتے ہیں کے غورت کامطیع محفوں منہ کے ہل دوڑ ر

۱۳۳۳ ابو بحرین مالک ،عبدالله بن احمد ،الی ،ابوعبدالصمد عمی جوشب ،حسن فرمات نیم بین که خورت کامطیع محص منه کے بل دوزخ میں داخل کما جائے گا۔

۱۸۳۳۷ الی ،ابراجیم بن محمد بن جعفر بن محمد اتنی بمر بن حفص عبدی ،حوشب حسن فر مانتے ہیں که مالنداروں کی دوسی اللہ کی نارافعیکی کا سه سهر

۱۳۳۸ الی ، ابرا جیم ، محر بن بیزید مستملی ، تمار بن عثان طبی ، همین بن قاسم ، عبدالواحد بن زید نے حوشب سے کہاا ہے ابو بشراگر آپ دنیا سے ہم سے پہلے چلے جا کیں تو آپ ہمیں اپنے حالات سے مطلع کرنا ، حوشب نے کہا کد بہت بہتر ، چنا نچہ حوشب کی وفات مرض طاعون میں عبدالواحد کی وفات سے قبل ہوگئی ، عبدالواحد فرماتے ہیں کہ ایک روزخواب میں مجھے حوشب کی زیارت ہوئی میں نے انہیں ان کا وعد میں عبدالواحد کی وفات سے قبل ہوگئی ، عبدالواحد فرمایا مجھے یا د ہے تھر میں نے ان کی خبریت دریافت کی انہوں نے فرمایا کہ عنوالہی کی وجہ سے ہماری نجات ، ہوگئی پھر

ا معلقات ابن سعد ١/ ١/١٠. والتاريخ الكبير ١/ ٣٠ ١/٣٠ والجرح ١/٢٥ ، ١/١٥ والميزان ت ١/٢٥٨ وتهذيب الكمال

میں نے ان سے حسن کے بلدے میں ہو چھا تو انہوں نے قرمایا و علمین میں سے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی زیارت نہیں کر سکتے آخر میں میں نے ان سے حسن کی دیارت نہیں کر سکتے آخر میں میں نے ان سے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے قرمایا ذکر کی مجالس میں ضرور شرکت کرواور اللہ کے بارے میں حسن طن رکھوان دونوں چیزوں میں تمہاری کا میا بی مضمر ہے۔

۱۳۳۹ء براللہ بن محر بن عمر ،عبداللہ بن عباس طیالی 'ابومحر بن حیان ،محر بن ابی جعفر عبدالرحمٰن بن داؤد ، ہلال بن علاء ابی محر بن حفی عبدی حوشب مطر ،حسن ،عمر ان بن حفص کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک بار پیچے سے میر سے عمامہ کا شملہ پکڑ کر فر مایا اے عمران خرج کر بخل مت کر تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالی کو بخادت اور شجاعت بہند ہے اگر چہ چند کھجوروں اور سانپ کے قل کرنے کے ساتھ ہی ہو اس طرح اللہ تعالی کوشہات کے پیش آنے کے وقت عقل کا مل بہند ہے۔

۱۹۳۰ ۱۷ ابو بکر بن ما لک عبدالله بن احمد بن عنبل علی بن مسلم ، سیار جعفر ، جوشب ، حسن کہتے ہیں کے فر مان نبوی ہے عنقر یب میری امت کے لئے مشرق دمغرب فتح ہوں گے لیکن ان کے عمال متق اور امین کے علاوہ دوزخی ہوں گے

۱۸۳۵ ابو بمرمحرین اسحاق بن ابوب محمد بن احمد بن بونس ،اساعیل بن بشرمنصور مسکین ،حوشب ،حسن ،ابو ہریرہ فر ماتے ہیں کہ آپ پھٹھ نے مجھے تین چیزوں کی وصیت فر مائی (۱) رات کوسونے سے بل وتر کی ادائیگی (۲) ہر ماہ نین روز ہرکھنا (۳) جمعہ کے روز عسل کرنا۔

### ۱۳ سا سعید بن ایاس جربری س

آ به کامل مومن اور متبع شریعت انسان تنصه

۱۳۲۱ مجمد بن احمد بن ابان ، ابی ، ابو بکر بن عبید ،محمد بن حسین ،سعید بن عامر ،سلام بن ابی مطبع کہتے ہیں کہ بصری شیخ جریری حج ہے واپسی پر میرے پاس تشریف لائے اور فر مائے گئے سفر حج ہمارے لئے بڑی آز مائش تھی ،اس کے بعد فر مایا القد تعالی کی نعمتوں کا شار کرنا بھی شکر ابی ہے۔

۱۳۳۲ ابو حامد بن جبله محمد بن اسحاق سراح ،عبیدانند بن سعد زهری جسن بن موی مهما دبن سلمه ،سعید جربری کا قول ہے متقد مین شروع دن میں کام کاج سے فارغ موکر آخر دن میں عبادت الہی میں مشغول موجاتے ہتھے۔

۱۳۳۳ ابو حامد بن جبلہ مجمد ،رجاء بن جارو د ،عفان ابوعوانہ فر ماتے ہیں کہ ہم ایا معشرہ فری الحجہ میں سعید جریری کے پاس جاتے تھے وہ منساتے تھے کہ بیدایا مصروفیت کے ایام ہیں اور انسان جلد تنگ ول ہوجا تا ہے۔

۱۳۲۸ محر بن احمد بن حمد بن عثمان بن ابی شیر به و به بن بقید ، خالد بن عبدالله الم بن جعفر بن جمد الله بن احمد بن احمد

۱۳۷۵ احمد عبدالله بن احمد ، ابی ، عبدالرحمٰن بن مهدی ، حماد بن زید ، جربری نے مطرف کو کہتے سنا اے باری تعالی میں گزشته گنا ہوں پر آپ کے سامنے تو بدواستغفار کرتا ہوں ، جربری نے اسے فر مایا اپنی تو بہ پر قائم رہنے کی کوشش کرنا۔

أ م كنز العمال ٢٣٤٪ ١٠.

۲ رطبقات ابس سعد ۱/۲۱ والعاريخ الكبير ۱/۲۰ ۱/۵۲۰ والجوح ۱/۲۳ ا والمهزان ۱/۲۲۲ ا ۱. وتهذيب الكمال هربوه

آل حدیث کی سند میں سلام قیادہ سے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔اس حدیث کومتعددائم۔ (جن میں ابو بکر بن ابی شیبہ علی بن المدین احدین حنبل اور ابوغیثمہ شامل ہیں)نے یونس عن سلام کی سند ہے روایت کیا ہے۔

۲ ۱۳۳۲ محد بن جعفر بن یوسف، اسحاق بن ابرا ہیم بن جمیل علی بن مسلم، سیار جعفر سعید جربری فر ماتے ہیں کہ عامر بن عبدالله بن عبدقیس کے اسلام سیار جعفر سعید جربری فر ماتے ہیں کہ عامر بن عبدالله بن عبدقیس کے اس کے ہوئے اپنے بھائیوں کواپنے ہمراہ لے گیا ظہر مربد مقام پر اس نے ان سے کہا بھی پر ایمان لے آؤ ، انہوں نے کہا ہمیں آپ سے اس کی تو قع نہیں تھی۔

۱۳۷۷ بوبکرین ما لک ،عبداللہ بن احمد بن طنبل ،سیار ، ہلال بن حق ،سعید جربری فر ماتے ہیں کہ میں نے حسن سے کہاا ہے ابوسعیدا یک اصحف است میں اس کی موت آجاتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے حسن نے فر مایا مسلم محف بار بارگناہ کرتا ہے حسن نے فر مایا مسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے حسن نے فر مایا مسلم کی موت آجاتی ہے۔
\*\* کہ دیم و منین کے اخلاق ہیں ۔

و ۱۸۳۵ ابو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن صنبل ،ابی ،اساعیل بن ابراہیم ،سعید فر ماتے ہیں کہ ایک سال ابو در داء غزوہ میں تشریف انہیں لے گئے انہوں نے ایک شخص کولوگوں میں دراہم تقسیم کرنے کے لئے دیے نیز اسے درا ہم کی ایک تقیلی دیتے ہوئے فر مایا اگر تھے لوگوں سے الگ چلتے ہوئے شکستہ حال کوئی شخص نظر آ جائے تو اسے بہتھ گئی دیا چنا نجیدہ و شخص چلا گئیا اور اس شخص کی تلاش میں رہا حتی کہا ہے وہ شخص مل گیا اور وہ تقیلی اس کے ہاتھ میں تھا وی اور واپس آ کراس نے بتایا کہ تھیلی کو ہاتھ میں لے کراس نے آسان کی طرف نظر اشاکہ کہا ہے وہ شخص میں تھیلی تو اپنے دور داء نے اس کی میں ایسا کر دے کہ وہ بھی بھی تھیے شہو لے ابو در داء نے اس کی میہ بھی تھیلے شہو لے ابو در داء نے اس کی میہ بات میں کرفر مایا نعمت اس کے مستحق تک بہتے گئی ہے۔

حالت میں ملک الموت کی ایک مؤمن سے ملاقات ہوگی ، ملک الموت نے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہاں نے پوچھا تو اس نے کہاوہ
راز کی بات ہاں لئے اپنا کان میر ہے قریب کر چنانچہ اس نے اپنا کان اس کے قریب کیا تو اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں ، اس
نے کہا کہ مرحبامیں تو بہت دنوں ہے آپ کے انظار میں تھا بھر ملک الموت نے اس سے کہا جس کام کے لئے تم نظے ہوا ہے کر آواس
نے کہا لقاء اللی سے زیادہ میر سے قریب کوئی چیز اہم نہیں ہے ، اس سے بعد ملک الموت نے اس سے موال کیا کس حالت میں تمہاری
روح قبض کروں اس نے پوچھا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ باں اس نے کہا کہ بجدہ کی حالت میں چنانچہ بجدہ کی
حالت میں ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔

۲۵۳۵ عبراللہ بن مجر بھر بھر بھر بھر بن ابی الحواری ، جریری فر ماتے ہیں کہ ایک روز حضرت داؤد ایک اسرائیلی محف کے ہمراہ دروازہ پر بیٹے تھے کہ ایک شخص ہوگیا حضرت داؤد کی طرف گور کرد یکھا ، اسرائیلی اس برغصہ ہوگیا حضرت داؤد نے اس کومنع کرتے ہوئے فر مایا کہ مجھ سے رضائے آلی کے خلاف ایک کام ہوگیا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے مجھ پر مسلط فر مایا تم اس پر عصر مت کرو ، اور مجھے تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دو تا کہ میں جا کر اللہ کوراضی کر لوں اس کے بعدتم اس شخص کومیر نے قدم چومتے ہوئے دیکھو گے ، چنا نچہ حضرت داؤد نے وضو کر کے دور کعت پڑھیں اور اللہ سے عذر خواہی کی پھر اپنی جگہ پر آگر بیٹھ گئے کچھودیہ کے بعد وہ ی شخص نادم ہوگر آیا اور جضر سے داؤد نے فر مایا کہ تم واپس چلے جاؤ محض نادم ہوگر آیا اور جضر سے داؤد نے فر مایا کہ تم واپس چلے جاؤ محض علوم ہے کہتم کہاں سے آئے شھے۔

۱۸۳۵۴ بی ،ابوحسین بن ابان ،ابو بکر بن عبید ،محمد بن حارث ،سیار ،جعفر ،جریری قر ماتے ہیں کہ حضرت دا وُد نے ایک روز حضرت جبرائیل ہے سوال کیا کہ دات کا کون ساحصہ انفنل ہے انہوں نے فر مایا مجھے معلوم نہیں البنتہ بحری کے دفت عرش الہی جوش سے حرکت کرتا یہ

۱۳۵۳ ابو بکر بن خلاد ،اساعیل بن اسحاق قاضی ، عارم ابونعمان سعید بن زید ، جربری فر ماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ابو طفیل نے میراہاتھ پکڑ کرقر مایا آج کے روز میر ہے علاوہ تجھے کسی صحابی رسول کی زیارت نہیں ہوگی۔

۱۳۵۵ ابو بکر بن خلاد ،حارث بن ابواسامہ ، بزید بن ہارون ،جربری ، ابونضر ، ابوسعید خدری فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فر مایا ضیافت کی مدت تین روز ہے اس کے بعد صدقہ ہے۔

۱۸۳۵۲ ابو بمر ،حارث ، یزید ، جربری ،ابوعلاء ،ابومسلم حرمی ،جارود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ وظی سے لقط کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا اسے چھپانے کے بجائے لوگوں میں اس کا اعلان کروا گر اس کا مالک مل جائے تو فیھا ورنہ وہ اللہ کا مال ہے جسے وہ جا ہے گا 'دےگا۔

۱۳۵۷ ابو بگر محر بن احمد بن یعقوب ،احمد بن عبد الرحل اسقطی الواسطی بزید بن بارون ، جربری ،ابوالور و بن تمامه ، لجلاح ، معاذ بن جبل فر مات بین که رسول الله وظاف نیا ایک محف کوالله سے مبر طلب کرتے ہوئے و کی کرفر مایاتم نے الله سے بلاء کا سوال کیا ہے تم الله سے عافیت کا سوال کرو ،ایک دوسر مے فخص کواپن وعامیں تمام نعمت کا الله سے عرض کیا مائی مناز کرو ،ایک دوسر مے فخص کواپن وعامی تمام نعمت کیا ہے اس نے عرض کیا کہ سیا یک دعاہے جس کے در بع مجھے الله سے خبر کی امید ہے آپ نے فر مایاتمام نعمت کا نام ہے ،اورایک مخفص کو یا ذالجلال والا کرام کہتے ہوئے و کی کرفر مایاتم باری دعا قبول ہو تی ۔ ا

۸۳۵۸ محمد بن علی بن مسلم ،عثان بن عمرضی ابوعمرضریر ،عدی بن فضل سوید جریری ،ابونضرهٔ ابوسعید خدری فرمات بین که فرمان رسول به این سول به این سول به این مسلم به بایا جس کی ایک این سونے اور ایک جاندی کی ہے اس کی مثی زعفران اور پھرموتوں کے باللہ نے جنات عدان کوا ہے ہاتھ سے بنایا جس کی ایک این سونے اور ایک جاندی کی ہے اس کی مثی زعفران اور پھرموتوں کے

ا ماسنن الدارمي ٢٢٢٦. ومجمع الزوائد ١١٧٧٣.

ہیں اس سب کھے بعد اللہ نے اسے کلام کا تھم دیا تو اس نے قرآن کی ہے آیت تلاوت کی 'فید افلح المؤمنون ''فرشتوں نے ا مبارک بادد سیتے ہوئے فرمایا تو بادشا ہوں کا ٹھکا نہ ہے۔

اس حدیث کی سند میں جریدی ابونضرہ سے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔

۸۳۵۹ قاضی ابواحمہ محمد بن اجراہیم ،موئی بن اسحاق ،عبدان بن احمد ، وہب بن بقید ، خالد ، جریری ،عکیم بن معاویہ اپنے والد کے والد کے والد سے اور نہریں گئی ہیں ۔ اور نہریں گئی ہیں ہیں جریری کی سند سے خریب ہے۔

۱۰ ۱۳۱۰ ابواحمہ مولی بحبدان ، و ہیب ، خالد ، جربری بھیم نے بحوالہ اپنے والد سے قل کیا ہے کہ فرمان نبوی ہے جنت کے درواز وں کے درمیان سترسال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔

اس مدیث کی سند میں مکیم کی طرف ہے۔

۱۸۳۳ الی ،ابومحمد بن حیان ،محمد بن احمد بن زید بن زهری ،مهدی بن حکیم بن مهدی ، بزید بن مارون ، جزیری ،معاویه بن قره ،انس فرماتے ہیں که فرمان نبوی ہے اےلوگوتمہا ہے خیال میں جنت کی نہریں زمین میں کھودی گئیں ایسانہیں ہے بلکہ وہ سطح زمین پر بہہرہی ہیں ان کے کناروں پرموتیوں کے خیمے ہیں ان کی مٹی خالص مشک کی ہے ہے

۳۲۲ ابوعلی بن احمد بن حسن ،ابراہیم بن ہاشم بغوی اساعیل بن سیف ،عوین بن عمراوتیسی ، جربری عبداللّذ بن بریدة اپنے والد کے حوالہ تا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فر مایا جنت میں ایک کل ہے جس کے اندر باہر کا اور باہر سے اندر کا حصہ نظر آتا ہے اللّذ نے آ اے متقبوں کے لئے تیار کیا ہے۔ سی

۱۹۳۳ احکم بن جعفر بن معبدی ،احمد بن مهدی ،محمد بن سعید خزاعی ،عوین بن عمر وقیسی ،ابومسعود سعید جریری ،عبدالله بن بریده ، یکی بن یعمر ، جریر بن عبدالله کهتے جیں کہ میں آپ رہیں کے اردگر دلوگوں کے ہجوم کے دفت آپ رہیں کی خدمت میں حاضر ہوا میں دروازہ کے پیمر ، جریر بن عبدالله کہتے جیں کہ میں آپ رہیں کے اردگر دلوگوں کے ہجوم کے دفت آپ میں اور کہیں حاضر ہوا میں دروازہ کے پاس کھڑا ہوگیا آپ نے داکس باکس کی میں ویکھا تو جگہ نہیں تھی اس کے بعد آپ نے اپنی جا درمیارک لبیٹ کرمیرای طرف بھینک دی ،اور جا کرام میں اس میں میں بیٹھ جا دمیں نے کہا اللہ آپ کا بھی اس طرح اکرام کروں میں دوست آپ نے کہا اللہ آپ کا بھی اس طرح اکرام کروں کے اس میں میں بیٹھا کہ میں بیٹھا ہوگیا کہ میں اس میں بیٹھا ہوگیا کہ میں بیٹھا کہ میں بیٹھا ہوگیا کہ میں بیٹھا ہوگیا کہ میں بیٹھا کہ میں بیٹھا کی کہ میں بیٹھا ہوگیا کہ بیٹھا کہ میں بیٹھا کہ بیٹھا

ا بالدر المنثور ٣٣٣/٢، والجامع الكبير ٣٣٤٣، وكنز العمال ١٨٥ ٣١١. ١٣١١، ٩ ١ ٣٣١، والبريم. والدارمي. ٢ بركاس. ومشكاة المصليع ٥٦٥٠. ٥٦٥١. وكنز العمال ٣٩٢٣٩

<sup>\*</sup> ۲ ـ الدر المنثور ۲۸۸۱.

سمب الامام احمد ۱۹۲۸ ال ۱۹۲۰ وسنن الترمذي ۲۵۲۷ والسنن الكبرى للبيهقي ۱/۳ و ۱٬۳۳۸ و المستولية الامرام ا ۱٬۳۳۰ و ۱٬۲۵۳ و ۱٬۲۵۸ و ۱٬۳۵۸ و ۱٬۳۸۸ و ۱۲۸ و

م والعاف السادة المهم المراه المراه والكامل لابن عدى ٢٠٣٠ ه. والعاف السادة المتقين ١٨٢٠ . وتخريج الاحياء الربياء المربيخ بغداد الممال المربيخ المربيخ المربيط المربيط

یه مدیث جریری کی سند سے فریب ہے، گزشته صدیث بھی اس کی طرح فریب ہے۔

۳۲۲ ۱۳ ۱۸ حربن ابراہیم بن بوسف، یعقوب بن ابی یعقوب بسعید بن منصور، ابوقد امد حارث بن عبید ایا دی بسعید بن ایا س جریری عبد الله بن تقیلی علی استفر ماتی بین کرقر آن گی اس آیت (و الله به به بین منصور الناس) کے نزول تک آپ برمحا فظ مقرر تھے، کین الله بن تقیلی عائش فر ماتی ہیں کرقر مایا اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے قبہ ہے چرہ انکال کرفر مایا استم واپس چلے جاؤ کیونکہ اللہ نے لوگوں سے میری حفاظت فر مادی الله اس آپ کے نزول کے بعد آپ نے قبہ بن حرب ، عفان جریری ، ابومصرة ، عبد الله بن مولی ، بریدة فرا ماستے بین کرفر مان رسول ہے دنیا تمہارے لئے بقدر کفایت جائز ہے۔

# به ٢ سافضل بن عيسلي رقاشي م

آپ واعظ ، ناصح اور یا کیز هصفت انسان ہتھے۔

۱۲ سر ۱۸ بی الله بن محمد بن عمر ،عبدالله بن محمد ابن عبید ، عمر بن الی الحارث ہمدانی ، مجبوب بن عبدالله نمیری نحوی ،عبیدالله بن الی مغیرہ قرشی نے فضل بن عیسیٰ کو خط لکھا جس کا حاصل نیقا کہ اما بعد بید دنیا جس میں ہم موجود ہیں در حقیقت بلاوس ہے بھر پوراور فنا ہے موصوف ہے اس میں جو بھی آیا فنا ہونے کے لئے آیا ہے اس کے باشندوں کے احوال مختلف ہیں اس کی عیش ندموم اور سرور غیر دائی ہے۔ اس کی عیش آفات ہے متغیر ہونے کی وجہ سے فافی ہے بید نیا بہت برا گھرہے جس کا سابیز وال پذیر اور اس کے اہل ختم ہونے والے ہیں ،اس لئے آفات سے متغیر ہونے کی وجہ سے فافی ہے بید نیا بہت برا گھرہے جس کا سابیز وال پذیر اور اس کے اہل ختم ہونے والے ہیں ،اس لئے بیرہ وہ مثل مسافر کے ہیں ،موت کے بعد قبروں میں جانے والے ہیں جو قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جا کیں گے والسلام راوی کہتا ہے کہ میں نے خواب سے میں عاجز آگیا۔

۱۳۷۷ ابوعرعبداللد بن محرضی ،احمد بن عبدالعزیز جو ہری ،زکریا بن کیجی مقری ،اصمعی وعلی ،عتبدابن ہارون فر ماتے ہیں کھالیک بار رقاشی میری ہمراہی میں قبرستان کے زور کیے ہے گز رہے تو انہوں نے فر مایا اے دھتناک گھرو جوزبان حال ہے دیرانی اور فناکو بیان کرنے والے ہیں ایک دوسرے ہے قرب کے باوجودان کے ساکن اجنبی ہیں آج وہ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے ہا قات اور ہمسایوں کی طرح ایک دوسرے کی زیارت ہے محروم ہیں۔

۱۸۳ ۱۸ ابو محد بن حیان ،احمد بن محمد بن عمر بن ابان ،ابو بکر بن عبید ،محمد بن حسین ،عبیدالله بن محمد اینے والد کا تول نقل کرتے ہیں کہ ضل رقاشی فر مایا کرتے ہتھے قاری قرآن کی حسن صوت ہے زیادہ کسی چیز میں لذت نہیں ہے ،حسن صوت کے ذریعہ لذت نہ حاصل کرنے والا

۔ قلب مردہ ہے۔

۱۹۳۹۹ ابو بکر محمد بن احمد المؤون ،احمد بن محمد بن عمر ،عبد القد بن محمد بن سفیان ،ابراہیم بن عبد الملک ، بزید بن ابی تکیم ، تکم بن ابان افضل بن عبد کی تعدد الملک ، بزید بن ابی تکیم ، تکم بن ابان افضل بن عبد کی تعدد الله می کا تول ہے کہ انسان کی موت کے وقت اس کے اعمال نامہ میں لکھ دول گا۔
انکار کرتے ہوئے کہتا ہے ہوسکتا ہے کہ وہ کلمہ بڑھے تو ایس اس کے اعمال نامہ میں لکھ دول گا۔

• ۱۳۷۸ محرین احمد المؤون ،احمد بن محمد بن عمر ،عبدا بن محمد بن حسین این والد کے حوالہ سے قال کرتے ہیں کہ فضل رقاشی کا قول ہے غم کے بروھنے کے وقت وہ ترم پڑجا تا ہے اور نرم پڑنے کے بعد ختم ہوجا تا ہے۔

ا مسنن النسائي ١٨٣٨، وسنن التومذي ٢٠٩٧، ودلائل النبوة للبيهقي ١٨٣٨٢، وكنز العمال ١٩٩٨، وتفسير القرطبي ٢٠٣٧١، واتحاف السادة المتقين ٢٠٢١.

ع مالتاريخ الكبير 2/ت ٥٢٨. والجرح 2/ت ٣١٤. والكاشف ٢/ت ٥٣٩. والميزان ٣/ت ١٤٣٠. وتهذيب الكمال

اله ۱۳۷۸ محمد بن اسحاق مدینی ،عبدالله بن محمد ،ابراہیم بن محمد بن حارث ،عبدالاعلیٰ بن حماد نری ،ابوعاصم عبادانی ،نصل رقاش ،محمد بن منکد ر جابر بن عبدالله کہتے ہیں کہ فرمان نبوی ہے خدا کی شم ایک شخص الله تعالیٰ ہے دعا کرتا ہے حالا نکہ الله تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی طرف النفات نبیل کرتا لیکن وہ بندہ جب مسلسل دعا کرتا رہتا ہے تی کہ الله تعالیٰ فرشتوں ہے فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے میرے علاوہ کی کہنس بکارااب اس سے اعراض کرنے سے مجھے حیاء آگئی ہے تم گواہ بن جاؤ میں نے اس کی دعا قبول کرلی۔ ان احادیث کی سند میں فضل محمد بن منکد رہے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔

الاستان میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوت ہے۔ ابوعاصم عبادانی ، رقاشی ، شد بن منکدر ، جابر بن عبداللہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ وقت نے ارشاد فر مایا اللہ قیامت کے روز ایک شخص کو بلا کر اس ہے سوال کر ہے گا میں نے دنیا میں تمہاری وعائی قبولیت کا عد ہ کیا تھا کیا گئی ہے دنیا میں مجھ ہے دعا کی تھی اللہ قبر اللہ فر مائے گا کہ ونیا میں تم نے فلاں وعائی میں ہو میں ہے۔ فلاں دعائی میں جو مجھ سے فلاں دعائی میں جو مجھ سے فلاں تکلیف دور کی تھی ، وہ کہے گا بالگل پھراللہ فر مائے گا کہ تم شے دنیا میں جو مجھ سے فلاں دعائی میں دخیرہ آخر سے بنادیا تھا ، اس وقت انسان تمنا کرتے ہوئے کہے تھی لیکن میں نے اسے قبول نہ ہوتی ہے۔ گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی ہے۔ گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعاقبول نہ ہوتی ہے۔

٣٧٣ ١ احمد بن جعفر بن حمد ان محمد بن يونس الشامي ليعقو ب بن اساعيل السلال ابي محمد بن يجي النصري محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب، ابو عاصم عباداتی ، فضل رقاشی محمد بن منکدر ، جابر فر ماتے ہیں کہ ارشاد نبوری ہے جب اہل جنت جنت کی تعمقوں میں مشغول ہوں گے تو ا جا تک آت گڑ ا یک نور ظاہر ہوگا جو جنت کے نور پر غالب آ جائے گاوہ نظراٹھا کردیکھیں گے تو اللہ کی ظرف سے ندا آئے گی السلام ملیکم یا اہل جنت اور یہی بات و آن کی اس آیت میں بیان کی کئی ہے (ترجمیر) پروردگارمبر بان کی طرف سے سلام (کہاجائے گا) (از لیس ۵۸) سلام کے بعد اللہ تعالی الل جنت سے فرمائے گا مجھ سے کوئی سوال کرووہ کہیں گے ہم آپ ہے آپ کی رضا کا سوال کرتے ہیں اللہ فرمائے گامیری رضا کی وجہ ہے تو تم جنت میں داخل ہوئے ہواب میں تمہاراا کرام کرنا جا ہتا ہوں البذااب تم کس طرح کا اکرام جا ہتے ہو؟ اہل جنت عرض کریں گے اے باری تعالی ہم آپ کی زیارت جا ہے ہیں؟اس کے بعدز برجد کی لگام والی سرخ یا قوت کی سواریاں لائی جا میں گی ان پر اہلِ جنت سوار ہوجا میں کے ان ہے کھرز مین سے اٹھنے کے بعد معتبی نظر پر لگ رہے ہوں گے وہ صوار یاں اہل جنت کو جنت عدین تک لے جائیں کی اوراللہ تعالیٰ جنت کے ہو ورختوں پر جیٹھے ہوئے ۔ پرندوں کوحور عین کی ہاتوں کے جواب دینے کاحکم دیے گاوہ حور یہ کیسٹ کی ہماری مزاکت بھی بھی حتم تہیں ہو گ ا المام بمیشدز ندور میں کی ہم کریم اوگوں کی کریم زوجات میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے خوش میں اور حکم البی سے اہل جنت پر خالص مستوری اور آن ہو کی فرشتے اہل جنت ہے کہیں گے (ترجمہ )اور کہیں گے تم پر رحمت ہور ہی ہے (از رعد ۲۲) بھران پرمثیر ہ ہوا چلے کی اس کے بعد فرضت عرض کریں گے اے باری تعالیٰ آپ کی محلوق آپھی ہے اللہ تعالیٰ فر مائے گا طائفین اور صادقین کومیری طرف سے خوش آبدید ہوتم جنت عدن میں داخل ہوجاؤتم پر رحمت ہو میتمہاری ٹابت قدمی کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھرخوب ہے اس کے بعد اللہ تعالی پر دہ دوز کر دے گاای وقت آتمام الل جنت دیدِارانبی میخفوظ ہوں گے اورنوررخمن میں ایسے منتغرق ہوں گے کہا یک دوسرے کوشنا خت کرنا بھی چھوڑ دیں گے اس کے بعدان کووالیس کاظم جاری ہوگا ،چنا نجہوہ تھا نف کے ساتھ اپنی اپنی منزل گاہوں کی طرف واپس لوٹ جا میں گے۔آپ نے فر مایا یہی چیز قرآن کی اس آیت نے بیان کی (مزجمہ) سیجنتے والے مہر بان کی طرف سے مہمانی ہے (از فصلت ۳۲) این ابی الشوار ب فر ماتے ہیں کہ مسلسل امل جنت الله اورالله امل جنت کا دیدار کریں مے اور دیدار انہی باقی رہنے تک جنت کی نعمتوں کو بھول جا تیں گے اور دیدار انہی حتم ہونے کے بعد بھی اس کے نور برکت کا اثر اہل جنت اور ان کے بالا خانوں میں باقی رہے گاہے

ا رالاحاديث الضعيفة ٢٩٠/٢.

٢ مسنن ابن ماجة ١٨٣ . والكامل لابن عدى ٢٠٣٩ ٢ . ومجمع الزوائد ١٨٧٤ . واتحاف السادة المتقين ١٨٩ ٣٣. والترغيب والترهيب ١٨٥٢ والدر المنثور ٢٣٣٥. واللآلئ المصنوعة ٢٣٣٧٢ . وتنزيه الشريعة ٣٨٣/٢ . ومشكاة المصابيح ١٠٥٢١٣ .

۳۷ ۱۸۳۷ ابوعمرو بن جران، حسن بن سفیان ، عبدالاعلی بن جهاد ، ابوعاصم عبادانی ، نظل رقاشی ، محمد بن منکدر ، جار بین عبدالله فر ماتے ہیں کہ رسول خدا بیٹ کا قول ہے گویا ہیں حوش کو ر اور مقام محمود کے درمیان اپنی امت کے لوگوں کے دور کرنے کو دیکے رہا ہوں ایک محص دوسر شخص سے طرک ہو چھے گا اے فلاں تو حوش کو تر سے سراب ہوگیا وہ کہے گا ہاں پھر ایک محص دوسر شخص سے طاقات کے وقت موال تر سے گا اے فلاں تو حوش کو تر نے سیر اب ہوگیا وہ انکار کرتے ہوئے کہا خدا کی تم میں تو محروم ہوگیا ہوں۔

۵۳ ۱۹ ابو بکر محمد بن جعفر بن حفص المعدل ، عبدالله بن احمد بن سوادة عبدالله بن البن زیاد سیار ابوعاصم ، فضل بن عیسیٰ ، محمد بن منکدر ، جابر آپ کی تو الله کی تو قول کو تر ہوئے کہا ہوگیا تو ل فقل کرتے ہیں کہ بھے سے جرائیل نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دوز الله تعالیٰ جھے خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا اے جرائیل کیا وجہ ہوئیل بن میں کہا ہوئیل کیا موال کروں گا اے برائیل کیا وجہ ہوئیل بن سے اس کی کیامرا و جرائیل فرمائے گا اے جرائیل اس نے زندگ میں ایک باریا حمان کہا تھا اس کے پاس جا کرسوال کروکہ اس سے اس کی کیامرا و محقی حضرت جرائیل فرمائے ہیں کہ بیس اس کے پاس جا کراس کے بارے میں سوال کروں گا وہ جواب د محلے کہ اس سے میں داخل کرون کی صف میں نوائل کرون کی صف میں نوائل کرون کی صف میں داخل کرون کو کون حنان میان نہیں ہے اس کے بعد بھم ر بی ہیں اسے دوز خیوں کی صف سے نکال کر جنتیوں کی صف میں داخل کرون کا وہ کون حنان میان نہیں ہوں کی حف میں داخل کرون کا وہ کوئی حنان میان نہیں ہوں کی بیس اسے دوز خیوں کی صف سے نکال کر جنتیوں کی صف میں داخل کرون کا وہ

۱ ۸۳۷۲ کھر بن حمید ،ابو بیعلی موصلی مجمد بن بکر مقری معتمر بن سلیمان ،فضل بن عیسی مجمد بن منکدر جابر فر ماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے قیامت کے روز انسان کواللہ کے سامنے بیشی کے وقت سخت ندامت ہوگی اور وہ اپنے بارے میں دوزخی فیصلہ ہونے کے باوجوداللہ کے سامنے سے دور کئے جانے کی تمنا کرے گالے

کہ ۳۷۷ معبد اللہ بن جعفر ،ابراہیم بن محمد بن حسن ،بوسف القطان علی بن عاصم فضل بن عیسی ،محمد بن منکدر جابر قرماتے ہیں کہ آپ اللہ اللہ عالی کے ۱۳۵۸ مول نے فرمایا کوہ طور پر حضرت مول نے اللہ تعالی کی ہم کائی پہلے والی ہم کائی سے مختلف تھی حضرت مول نے اللہ سے اس کی وجہ دریافت کی اللہ نے فرمایا اسے میر کے کیم میں تم سے تمام زبانوں میں کلام کرنے کی قوت رکھتا ہوں جب حضرت مول اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے باس پہنچ تو بنی اسرائیل نے حضرت مول سے کلام البیٰ کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا حضرت مول نے فرمایا کلام اللی کی کفیت بیان کرنامیری طافت سے باہر ہے۔

٣٤٠٤ سالهمس الدعاء

الأب متقى اورخوف خدار كھنے والے انسان تھے۔

ا سا ۱۹ ابو بحر بن ما الک بھیدان تھ بن احمد بن طبل ،احمد بن ابراہیم ،مؤمل بن اساعیل ، عمارہ بن زاذان کہتے ہیں کہ ایک بارہمس نے کہا اے ابوسلمہ میں ایک گناہ صادر ہونے پر چالیس سال ہے رور ہا ہوں میں نے کہمس نے اس گناہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فر ایا ایک بار ملا قات کے لئے میرا بھائی میرے پاس آیا میں نے ان کے لئے مجھلی تیاری کھانے ہے فراغت پر میں نے ہمسایہ کی و بوارے تھوڑی ہی مٹی نے کراس ہے ہا تھ صاف کر لئے اس گناہ پر میں چالیس سال ہے کر یہ کتال ہوں۔
و بوارے تھوڑی ہی مٹی نے کراس ہے ہا تھ صاف کر لئے اس گناہ پر میں چالیس سال ہے کر یہ کتال ہوں۔
و کیوار سے تھوڑی تی مٹی سے کراس ہے ہا تھ صاف کر لئے اس گناہ پر میں جالیس سال ہے کر یہ کتال ہوں۔
و کیوار سے تھوڑی تی مٹی کہ بن اسحاق ،عباس بن ابی طالب عنسان بن مفضل ، ابوعبدالرحمٰن حتی کہتے ہیں کہ ایک ہار راستہ میں کہمس کا ایک دینارگر گیااس کی تلاش کی تو و ہائیس مل گیاا ہے ہاتھ میں لینے کے بعد قر مایا خداکی تسم نامعلوم بید ینارمیرا ہے یا کسی اور کا ہے۔

ا حالدرالمنشور ۱۱۵۳ والاسماء والصفات للبيهتي ۲۷۵ والموضوعات ۱۱۳۱ واللالي المصنوعة ۱۵ وتنزيه الشريعة ۱۱۳۱،

• ۱۳۸۸عبدالله بن محمد بن جعفر ،احمد بن حسین بن نصر ،اخگر آبن ابراجیم الدور قی ،بیشم بن معاویه نیر مات بین که بمس کا شب وروز میں ہزار رکعت نفل پڑنے صنے کامعمول تھا'

۱۸۳۸ ابراہیم بن عبداللہ جمر بن اسحاق ،عباس بن ابی طالب ،غسان بن فطل علائی ، ابوعبد الرحن شفی فر ماتے ہیں کہ ایک بار مہمس کے گھر میں سانپ نکل آیا ہمس نے اسے بکڑنے کے لئے بل میں اسکا آیا ہمس نے اسے بکڑنے کے لئے بل میں اسکا آیا ہمس نے اسے بکڑنے کے لئے بل میں اسکا آیا ہمس نے اسے بکڑنے کے لئے بل میں اسکا آیا تھ ڈالانو سانپ نے اسے کا شام کے خوف سے میں نے اس میں باتھ داخل کیا تھا۔

۱۸۳۸۲ ابو بکر بن ما لک ،عبدالله بن احمد بن عنبل ،ابی ،ابومعاو بیغلا بی ،سعید بن عامر کہتے ہیں کہ فتنہ کے زمانہ میں کہمس کے نزویک سے ایک مختل کر رااس وقت کہمس کے ہائی کامشکیز ہ تھا اس نے ان سے بیانی طلب کیا تو کہمس نے کہاا گرتو ان لوگوں میں سے ہوتا تہمس کے کہمیں اللہ میں اور ان اور کو این میں سے ہوتا تہمس کے کہمیں اللہ میں ال

۱۳۸۳ میداللہ بن جعفر بن محمر ،احمد بن حسین ،احمد بن ایرا جمیع معید بن عامر کہتے ہیں کہ جمس بن حنیفہ کے مردصالح سے وہ چونے کا کا م کرتے تتے اور مؤ ذی بھی شے اور والدہ کی وفااتِ تک ان کی خدمت میں رہاں کے بعد وفات تک مکہ میں قیام فر مایا ہمس بازار جاکر ایک دائق میں شکر خرید نے لیکن دکا نداران ہے دھوکہ کرتا ہمس اس کے باوجود بھی چٹم پوشی ہے کام لیستے ہوئے اس سے خرید تے سے ملاسم معبداللہ بن محمد اللہ بن محمد بن ایرا ہیم ،حسن بن فوح بن عبد الملک بن قریب فر ماتے ہیں کہ ہمس کا چونے کا مشغلہ تھا ان کی یومیہ آمد نی دودائق ہوتی تھی شام کوانمی سے والدہ کے لئے پھل خرید کرلاتے تھے۔

۸۳۸۵ معبداللہ بن محد ،احمد بن حسین ،احمد بن ابراہیم ،عبیداللہ بن محد قرش فر ماتے ہیں کہ ہمس والدہ کے بڑے فدمت گزار تھا یک بار ان کے بڑوں میں شادی میں مخنث بڑی عمدہ آواز میں گانا گار ہے تھے ہمس کوان کی آواز بڑی اٹھی گئی سلیمان بن علی ہاشی نے ہمس کے بان کے بڑوس میں شادی میں مخنث بڑی عمدہ آواز میں گانا گار ہے تھے ہمس کوان کی آواز بڑی اٹھی گئی سلیمان بن علی ہاشی نے اس قم کوقبول نہیں باس میں ہورہ وہ تھی میں میں ڈال کر چلا گیا ہمس نے وہ دقم اٹھا کران کووابس پہنچادی۔

۱۸۳۸۹ بوقد ،احد ،الوقد عبد الملك بن ابرائيم ،مول بن بلال عبدى فرماتے بيل كېمس نے بحد سے مكه ميں بيان كيا كه ميراايك مسايه مير سے لئے مجورين خريد كرجمع كرتا تھا،كيكن اس كے انقال كے بعد ميں نے مجورين چھوڑ دى ہيں۔ ۰ ۳۹۰ عبداللہ بن محر ،احمہ بن حسین ،احمہ بن ابراہیم بن کثیر ،حسن بن علی حنی ، یکی بن کثیر بھری گئیتے ہیں کہ ایک بارہمس ایک درہم کا آٹا خرید کراس سے کھاتے رہے کا فی روز کے بعد انہوں نے اس کا وزن کیا تو اس میں کوئی کی نہیں آئی تھی لیکن اس کے بعد کھانے ہے اس میں کی آتی گئی جی کہ وہ ختم ہو گیا۔
میں کی آتی گئی جی کہ وہ ختم ہو گیا۔

میں کی آتی گئی جی کہ وہ فتم ہوگیا۔ ۱۳۹۱ ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن حنبل ،الی خلف بن ولید ،ابوعطاء کہتے ہیں کہ ہمس نصف شب میں اللہ ہے مناجات کرتے ہوئے فرماتے تھے اے باری تعالیٰ کیا آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے باوجود مجھے عذاب دیں گے۔

برسے رہا ہے۔ اللہ بن احمد بھر بن تنتی ،عبداللہ بن تور بموسی را سی کہتے ہیں کہ ایک روز شمیط ،بدیل اور ہمس جمع ہوکر کہنے لگے آؤ ہم مصند سے یانی کے قریب جمع بوکر گذشتہ گنا ہوں پراللہ سے حضور کریہ کریں۔

سدے پوں سے ریب ں ،و رید سد ہم ،وں پر سدے حور رہ ہریں۔ ۱۹۳۱ ماہراہیم بن عبداللہ ،محمد بن اسحاق مفضل بن غسان ، کیجی اصمعی اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک روز ہم ہمس کی خدمت میں

حاضر ہوئے توانیوں نے ہمیں بارہ گلدستے پیش کئے۔

۸۳۹۸ صبیب بن حسن ، فارق الخطالی ، ابومسلم کئی ، عبد الرحمٰن بن جماد شعبی کہمس بن حسن ، عبد اللہ بن شقیق عقیلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ہے آپ چھٹا کہ آپ چھٹا کہ آپ چھٹا پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا سفرے والبسی پر آپ چھٹا پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا عمر کے ذیاوہ ہوئے کے بعد آپ تھے پھر میں نے ان ہے آپ چھٹا بڑی ہے بعد آپ چھٹا بڑی ہوئے کے بارے میں موال کیا تو انہوں نے فرمایا آپ چھٹا بڑی مور تیں برجھتے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا آپ چھٹا بڑی مور سے مور تیں پڑھتے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا آپ چھٹا بڑی سور تیں پڑھتے تھے پھر میں نے ان ہے آپ چھٹا کے روز ہ کے بابت سوال کیا تو انہوں نے فرمایا وفات تک بھی بھی آپ نے پورے ماہ مور تیں پڑھتے تھے پھر میں نے ان ہے آپ چھٹا کے روز ہ کے بابت سوال کیا تو انہوں نے فرمایا وفات تک بھی بھی آپ نے پورے ماہ مور تیں پڑھتے تھے پھر میں نے ان ہے آپ چھٹا کے روز ہ کے بابت سوال کیا تو انہوں نے فرمایا وفات تک بھی بھی آپ نے پورے ماہ

۵۳۹۸ صبب بن حسن ، فارق ، سلیمان ، ابوسلم شی ، عبدالرحمٰن بن جماد ، کہمس بن حسن ، عبداللہ بن شقیق ، مجن بن اذرع کہتے ہیں کہ بھے

آپ بھٹے نے کس کام سے بھیجامیر ہے دینے ہے باہر نکلنے کے بعد آپ بھٹی بھی میر ہے بیچھے بیچ

۱۹۹۸ احمد بن جعفر بن معبد ، یکی بن مطرف ، ابوظفر ، جعفر بن سلیمان نہمس بن حسن ، عبداللہ بن بریدۃ ، حضرت عاکشہ فر ماتی ہیں کہ ایک فاتون آپ ہے ملئے کے لئے آئی لیکن اس وقت آپ مو چود نہیں تنے تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لائے میں نے عرض کیا کہ اس عورت کو آپ ہے کوئی کام ہے آپ نے اس فاتون ہے کام دریا فت فر مایا ۔ اس نے کہا کہ میرے والد نے مجھ ہے مشورہ کئے بغیر میرے بی زاد ہے میرا نکاح کر دیا ہے اب کیا میرے لئے نکاح کے علاوہ کوئی راستہ ہے آپ نے فر مایا کہ کیوں نہیں اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میں اپنے والد کے عقد کو متم نہیں کرنا چا ہتی لیکن ہے میں نے اس لئے کہا کہ خوا تین کو معلوم ہوجا ہے کہ ان کوان کے نفسول کے بارے میں اختیار ہے۔

اللہ میں اختیار ہے۔

کے ہار ہے میں اختیار ہے۔ ۱۳۹۷ محمد بن احمد بن حسن ، بشر بن موی ، ابوعبد الرحمٰن مقری ، ہمس مصعب بن ثابت ،عبد اللّذ بن زبیر قر ماتے ہیں کہ حضرت عثان نے

منبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا اے لوگو میں تمہیں ایک حدیث سنا تا ہوں اور ابتک اعتر انس کے خوف سے میں نے وہ حدیث تمہیں نہیں سنائی تھی چنا نچے ارشاد نبوی ہے اللہ کے راستہ میں ایک شب کی چوکید اری ہزار شب بیدارر ہے اور ہزار دن روز ورکھنے سے افضل

## ٣٢٧ وطاء مي

آ ب خوف عظیم اور قلب سلیم کے حامل انسان سے۔

۹۹ ۱۹۹ مجر بن احمر بن حسن ، بشر بن موی ، عبدالله بن زبیر حمیدی ، سفیان بن عیبین ، بشر بن منصور کہتے ہیں کدایک مرتبہ بیں نے عطاء میلی سے کہا اگر آگر روشن کر کے کہا جائے کہا کہ ایک مونے والے کے لئے نبیات کا دعدہ ہے تو آپ کیا کرو کے عطاء نے فرمایا اگریہ بات مجھے کہی جائے تو اس میں داخل ہونے سے قبل ہی مجھے خوشی کے مارے اپنی موت کا خطرہ ہے۔

۰۰ ۱۸ ۱۹ بو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن عنبل ،محمد بن عباد ،سفیان بن عبید ، بشر بن منصور فر ماتے ہیں کہ اگر آگر آگر روش کر کے اعلان کیا جائے کہ اس میں داخل ہو بنے والے کے لئے نجات یقنی ہے آپ کے نز دیک کوئی اس میں داخل ہوگا انہوں نے فر مایا اگر مجھے کہا جائے تو مجھے اس میں داخل ہوئے سے قبل خوش کے مارے اپنی موت کا خطرہ ہے۔

۱۰۷۸ ابو بکرین ما لک ،عبداللندین احمد بن ضبل ،ابو بکرین خلا دیا بلی ، غیان بن عیدید ، بشر بن منصور قرمات بین که مجھ سے عطائے قرمایاا گر اسم روشن کر کے جھے کہا جائے کہ اس میں داخل ہونے والے کے لئے نجات بیٹنی ہے تو جھے اس میں داخل ہونے سے تبل خوشی سے اپنی مدید کا ذمانی م

الو مربن ما لک سفیان بن عید بشر بن منصور کہتے ہیں کہ میں نے عطاء کیمی ہے کہااگر آگ روش کر کے کسی کو کہا جائے کہا گرتو ہے۔ اس میں داخل ہوگا تو تیرے لئے نہا ت ہے عطانے کہااگر مجھے کہا جائے تو جھے اس میں داخل ہوگا تو تیرے لئے نہا ت ہے عطانے کہااگر مجھے کہا جائے تو جھے اس میں داخل ہونے سے بل خوش کے مارے میں اپنی

م ۱۸ معبدالله بن جعفر عبدالله بن احمر ،احمر بن ابراهیم دور قی عمرو بن الی دّ رین ، بشر بن منصور کہتے ہیں کہ میں ایک بارعطا کے ساتھ کئی

٢ دستن ابن ماجة ٢٠٤٥، ومستند الاميام أحمد ١١١١، ٢٥٠ والمستدرك ١١٢٠ والمعجم الكبير للطبراني ٢٨٨١. والتوغيب ١٠٥٠ والضعفاء للعقيلي ٢٣٠١، وتقسير ابن كثير ١٤٣١، ١٤٢١، ١١١٠ والدر المنثور ١٢٣٤، ١٢٠٠ ما ١٠٥٠ ما ١٢٣٠٠ ما ١٢٣٠٠ والمستدرك ٢٢٣٠٢. والدر المنثور ٢٨٧١٥ ما ١٨٣٠٠ والمستدرك ٢٢٣٠٢. والدر المنثور ٢٨٧٥.

گھر میں تھا اور گھرائے گوشہ میں آگ روش تھی انہوں نے مجھ سے فر مایا کہ اے بشر اگر کوئی مجھ سے کہا گرآ ب اس آگ میں واخل کئے جا کیں تھی اور تھے آئے گئے میں جہ کے اس میں تو آب آخرت میں یا آخرت میں آپ کو جنت یا دوزخ کا سامنانہیں کرنا پڑے گا ،تو مجھے املید ہے کہ اس میں داخل ہونے ہے جہ کہ اس میں داخل ہونے ہے جہ کہ اس میں داخل ہونے گا۔

۵-۱۸ ۱۷ بومحد بن حیان ،احمد بن حسین حذاء ،احمد بن ابراہیم دور قی ،عبدالرحمٰن بن مہدی ،بشر بن منصور کہتے ہیں کہعطاء نے گذشتہ حدیث کی مثل حدیث بیان فر مائی۔

۳ ۲۰۰۱ ابومحمد بن حیان ،اخمر ،ابوعبدالقد بن عبید ، یخی بن راشد ،مر جابن و داع راسی فر مانتے ہیں کہ ہم عطاء کے پاس گئے وہ ہانڈی کے تلے آگ روشن کرر ہے تھے ان ہے کسی نے کہاا گرآپ کواس آگ میں جلاا کرآ خرت میں حساب سے بری کر دیا جائے تو آپ راضی ہوں گے؟ انہوں نے جواب میں فر مایا خداکی تشم حساب ہے بری کرنے کی شرط کے ساتھ متعدد بار مجھے جلٹا بہند ہے۔

ے ۱۸۴۰ بو محد بن حیان ،حسن بن ہارون بن سلیمان ،سلیمان بن داؤ دلیم کہتے ہیں کہ ہم عابدوزاہد عطاء کے پاس گئے تو وہ کہدر ہے بتھے اے عطاء تو ہلاک ہوا ہے عطاء تو ہلاک ہو کاش تیری ماں بچھے نہ جنتی ان کی مسلسل یہ کیفیت رہی جی کہ ہم نے اس حالت میں انہیں چھوڑ دیاوہ اپنی دعامیں فرمایا کرتے تھے اے اللہ دنیا میں موت کے وقت ،قبر میں اور قیامت کے روز مجھے پر رحم فزما۔

۸۰۰۸ عبدالتد بن محد بن جعفر ،احمد بن حسین بن تقر ،احمد بن ابراہیم بن کثیر علی بن بکار کا قول ہے میں سرحد کی طرف آتے ہوئے عطاء کو بھر ہ میں جیوڑ کر آیا ہوں نیز فر مایا عطا حیالیس برس تک بستر پر بی رہے خوف الہی کی وجہ سے ان میں کھڑ ہے ہونے کی سکت نہیں تھی بستر پر بی دہ ہوف وی الہی کی وجہ سے ان میں کھڑ ہے ہونے کی سکت نہیں تھی بستر پر بی وضوفر مایا کرتے تھے، نیز فر مایا جیالیس برس کی کیا بات ہے عطا کی تو ساری زندگی ہی اطاعت الہی میں گز ری ہے۔

، ۱۹ مه ۱۸ عبدالله بن جعفر ،احمد بن حسین ،احمد بن ابرا ہیم سبیدالله بن محمد قرشی ،صالح سکتیجے ہیں که عطاء برخوف اللی کی اس قدرغلبه تطا که دیا میں فرمایا کرتے تھے اے باری تعالیٰ آپ ہے غم ز دہ کرنے والے اور اطاعت اللی کی قوت بیدا کرنے والے خوف کا طالب

۱۰ ۱۷ ۸ ابومحمہ بن حیان ،ابراہیم بن محمہ بن حارث ،احمہ بن الحوار ک ابوسلیمان فر ماتے ہیں کہ عطاء سلیمی پرخوف اللی کا بہت زیادہ غلبہ تھاوہ اللہ ہے جنت کے بچائے عفو کا سوال کرتے ہتھے۔

اا ۱۲ ۱۷ ابوئمر بن حیان محمد بن محمد بن مرز وق فر مائے بیں کہ عطاء خوف البی کی وجہ سے قر آن بھول گئے ہتھے۔

۱۲۳ ۱۸ الی،احمد بن محمد بن عمر ،عبدالله بن عبید محمد بن بیخی بن ابی حاتم ،جعفر بن ابی رازی ،ابوجعفرسائح فر مایتے بیں کدعطاءفر مایا کرتے تھے میرے لئے احادیث میں رخصت تلاش کروٹا کہ مجھے تم ہے نجات ملے۔

۳۱۳ ۱۸ ابو بکر بن ما لک ،عبدالله بن احمد انعیم بن مودع بن تو به عبری نے بیان کیا ہے کہ عطاء وضوکر نے کے بعدلرز ہ براندام ہوجاتے الن پرشد یدگر به طاری ہوجا تاان سے اس کی وجہ بوچھی گئی تو فر مایا ایک اہم رکن کی اوا لیگی کے لئے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف کی اوجہ سے میری بہ جاتی ہوجاتی ہے۔ وجہ سے میری بہ جاات ہوجاتی ہے۔

۱۳۱۲ ۸ ابو بکر بن ما لک ، عبداللہ بن احمد ، احمد بن ابر اہیم ابن عبیدۃ ، یکی بن راشد علاء بن محمد فر ماتے ہیں کہ ایک بار میں عطاء کے پاک گیا تو ان پر بیہوشی طاری تھی میں نے ان کی اہلیہ ام جعفر ہے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فر مایا ہمارے پڑوس میں تنورآگ ہے روشن تھا عطاء کی نظر اس پر پڑگئی اس وقت وہ بیہوش ہو گئے۔

۵۱۸۸۱ بو بحرین ما لک ،عبدالله بن احمد ،احمد بن ابراہیم ،ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن مهدی ،عفیرة فرماتی ہیں که عطار جب گربیطاری بوتا تو مسلسل تمن شب وروز تک رہتا نیز فرماتی ہیں کہ ایک بارابراہیم محلی عطاء کے پاس آئے تو وہ گھر میں نہیں تھے ، کہتے ہیں کہ میں نے مسلسل تمن شب وروز تک رہتا نیز فرماتی ہیں کہ ایک بارابراہیم محلی عطاء کے پاس آئے تو وہ گھر میں نہیں تھے ، کہتے ہیں کہ میں نے

غورت دیکھانو گھر کے گوشے میں ہیٹھے ہوئے نتھان کے اردگروٹری تھی میں نے اسے ان کے وضوکا اثر خیال کیالیکن ان کی اہلیہ نے فرمایاں ان کے آنسوں کا اثر ہے۔

کا ۱۸ ۱ الی ، ابوحسن بن ابان ، ابو بکر بن عبید بھر بن قد امد ، سعد ان بن جامع مسکین بن ابی فاطمہ ، صالح مری فرماتے ہیں کہ میں نے عطاء سے کہا آپ عبادت الہی کی بینہ کر ور ہو گئے ہیں اگر طافت کی کوئی چیز تیار کر کے ہیں آپ کی خدمت میں بیش کروں تو کیسا ہے انہوں نے فرمایا کہ بہتر ہے ، چنا نچہ میں نے ان کے لئے ستو تیار کیا تو انہوں نے چندرور نوش فرمانے کے بعد اسے جھوڑ دیا ہیں نے وجہ بچھی تو فرمایا اے ابوبشر دوز خ کی آگ یا د آنے پر میں نے ایسا کیا۔

۸۱۲ ۱۸ اتحد بن جعفر بن حمران ، عبداللد بن احمد بن ضبل ، ابی ، موئ بن ہلال ، موئ بن سعید ، صالح فر ماتے ہیں کہ ایک روز میں عطاکی ضدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان ہے عرض کیا کہ آپ کوشیطان ہے دھو کہ دیا ہے آپ کمزور ہو چکے ہیں اگر آپ بچھ روز ستو کا آستعال جاری رکھیں تو انشاء اللہ آپ کی طافت و د آئے گی انہوں نے تین درہم میرے حوالے کرتے ہوئے فر مایا ستو کا انتظام کرنا تمہاری و مدواری ہے چنانچہ میں نے ستوفر بدکراس کا شربت تیار کر کے لڑے کے ذریعہ ان کی خدمت میں بھیجالیکن ایک دوروز کے تمہاری و مدواری ہے چنانچہ میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو فر مایا اسے صالح دوزخ کے یاد آنے کے بعد اس کا نوش کرنا میری طافت سے با ہر ہوگیا ، صالح فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دل میں سوچا ہمارے خیالات مختلف ہیں۔

۸۳۱۹ الید بن احمد بحمد بن احمد نظر بعبد الرحمٰن بن ابی حاتم بحمد بن یجی واسطی ، ابی ،ابوحسن بن ابان ،ابو بکر بن عبید بحمد بن حسین ،صلت بن حکیم ،ابویزید بادی ،فر ماتے بین کدایک مرتبہ میں نماز جمعه اداکر کے واپس بور باتھا کہ عطاء اور عمر و بن در ہم استھے جار ہے تھے اور مسلسل کر مید کی وجہ سے عطاء کی بینائی بالکل کمز ور بوچی تھی عمر عطاء ہے کہنے گئے کب تک ہم لبولعب میں مشغول رہیں گے بیان کر عطاء ذور سے جنے مارکر بیبوش ہو گئے اور خمی بھی بوگئے جس کی وجہ سے لوگ جمع ہو گئے اور عمر ان کے سر بانے بیٹھے رہے مغرب تک عطائی مسلسل سے کیفیت رہی اس کے بعد انہیں ہوش آیا۔

۱۸۳۲۰ ابی ،احمد بن محمد بن عمر ،عبدالله بن محمد ابن سفیان ،محمد بن حسین ،صلت بن حکیم ،بکار ،سعید فر ماتے بیں کدایک بارمیری عطاء سے ملاقات ہوگئ انہوں نے مجھ سے بوجھا کہتم کہاں سے آرہے ہو میں نے جواب دیا کہ تہارے بھائی حسن کے پاس سے انہوں نے بوجھا کہ حسن نے کوئی بات فر مائی ہے میں نے کہا کہ انہوں نے فر مایا کہ دنیا مؤمن کے لئے اللہ تک وصول کی سواری ہے اس پرمؤمن

سوار بوکر الند تک بینے سکتا ہے لبذائم الند تک وسول کے لئے اپنی سواری درست رکھو میعید کہتے ہیں کداس کے بعد عطاء بیہوش بوکر گر

۸۲۱ ولیدین احمر بمحربن احمر بن نصر بخیدالرحمٰن بن ابی حاتم بمحر بن کیی بمحر بن حسین ،صلت ابن حکیم ،علاء بن محر بھری فرماتے ہیں کہ میں عطاء کے ہمراہ جنازہ میں شریک بوانماز جنازہ ہے بل عطاء جار بار بیبوش ہوئے نماز جنازہ کے بعد قبرستان بینچے ہی بیبوش ہوگئے۔ ۸۴۲۲ ولید بن احمر بمحر بمعبد الرحمٰن بمحر بن جسین صالح بن ابی فزار ، ولید بن مسلم ،خلید بن وعلی فرماتے ہیں کہ ہماری موجودگ میں عطاکے سامنے ایک دشنتی کا ذکر کیا گیا کہ اس نے ایک مشت جا رسوا فراد قل کئے بیس کرعطاء پر بیبوشی طاری ہوگئی۔

۳۲۳ ۸ولید ، محمد ، عبدالرحمٰن ، محمد بن حسین ، جون بن منظور ، سرارابومبیدة کیتے ہیں کہ عطاء کی وفات سے بمیں سال قبل ہی ان پرگر بیطاری رہتا تھااورو داکیک غمز دہ خاتون کی مانندر ہے تھےاوروہ اہل دنیا ہے ہیں تھے۔

۱۲۲ ۱۸ بو محد بن حیان ،احمد بن مسین ،احمد بن ابرا بیم ، سیار بن حاتم بشر بن منصور کا قول ہے کہ عطاء ہر شام بعد عصر مسلسل فرماتے تھے کل آسند وعطاء قبرستان میں بوگا۔

۸۳۲۵ ابومجد ،احمد بن حسین ،احمد بن ابرا ہیم ،ابرا ہیم بن عبدالرحمٰن ،انی ،حماد بن زید فر ماتنے ہیں کہ عطاء اس بات کے علاوہ کوئی بات ہیں مجھتے تھے کہ کل آئندہ عطاء قبر میں ہوگا۔

۱۸۳۲۲ ابومحد ،احمد ،ابوعبدالقد بن عبیده ،عفیر قر فر ماتی بین که عطاء میالیس برس تک مسکرائے نبیس اور نه آسان کی طرف سرا تھا کر دیکھا ایک بارآ سان کی طرف ویکھا تو بیہوش ببوکر گریڑے۔

۲۲۵ ۱۹ ۱۹ مربی جعفر بن جمدان ،عبدالله بن احمد بن احمد بن ابرا بیم ،ابو مبیدالله بن عبیدة ، یمی بن راشد ،علاء بن محمد کہتے ہیں که عطاء عبادت بن جمد کہتے ہیں کہ عطاء عبادت الله کی دجہ ہے پرانی کمند کی مانند ہو گئے تھے اور میر ہے زو یک عطاء دنیا سے لاتعلق تھے ایک بار میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کی المیہ نے بنایاعطاء پرانیک شب وروز ہے گریہ طاری ہے۔

۱۹۸۸ ۱۸ مربی بین بعفر ،عبداللہ بن احمد ،احمد بن ابراہیم ،ابراہیم ،ن عبدالرحمٰن ،سیار ،بعفر کہتے ہیں کدایک پرتبہ بھرہ میں آندھی بھی بھی بھی ہوں کہ اسلام ۱۸ مرب کی جیما گئی لوگوں نے مساجد کا رخ کیا ہیں نے سو بیا میں کس کے پاس جاؤں کچھ دیر سوچنے کے بعد میں عطاء کے پاس گیا اس وقت وہ کمرے میں کھڑ ہے ہوئے کہ اور کے کہ کھڑ ہے ہوئے کہ در ہے بتھا ہے دب العالمین علامت قیامت کے ظہور سے بل اس محصابے پاس بلا لے مستح تک ان کی بہی کیفیت رہی ۔

۳۲۹ ۱۷ ابو بکر بن مالک ،عبدالله بن احمد بن طنبل ،احمد بن ابراہیم ،ابوعبیدة ، کیلی بن راشد ،مرجاء بن وداع ،راسی کہتے ہیں کہ عطاء آندهی طلخ ، بادل کر بنی اور بحل حمیلئے کے وقت فر ماتے تھے یہ میرے معاصی کا نتیجہ ہے ،اگر میں مرجاؤں تولوگوں کوراحت مل جائے ،ایک بار جم نے ان سے مہنگا کی کی شکایت کی تو فر مایا یہ میرے گنا ہوں کی وجہ ہے تم پر مصیبت نازل ہوئی ہے۔

۱۰۰۰ ۱۸ احمد بن بعظر عبداللد بن احمد ،احمد بن آبر اجیم بن عبدالرحن بن مهدی جمد بن صالح فر ماتے بین که عطاء نے مالک بن دینار سے بنت کے بارے میں کچھ بیان کرنے کی درخواست کی تو مالک نے فر مایا جنت میں ایک حسین دجمیل حور ہے اس کے حسن پرتمام جنتی فخر کریں سے اگر اہل جنت کے بارے بیں عدم موت کافیصر نہ بوتا تو تمام وہال جنت اس کے حسن کی وجہ سے مرجاتے ،عطاء مالک کی اس بات کے سننے کے بعد جالیس برس تک غمز دور ہے۔

، المه الموجم بن حیان ، احمر بن حسین بن نفر ، احمر بن ابراجیم بن کثیر ، ابوعبدالله بن عبیدة ،عبدالملک بن قریب اسمعی ، ابویر بدنے عطاء کا تو لفنل کیا ہے کہ حبیب اور مالک بن وینارد نیا ہے ملے محے کاش میں بھی دنیا ہے چلا جاتا۔ ۱۳۳۲ ۱۷ بوگر بن حیان ،احمد بن حسین ،احمد بن ایرا بیم ، محمد بن عمر و ، معاویه کندی فرمات بین که عطاء ایک با بودوز و کی حالت بیس گرمی کی وجہ ہے پانی میں داخل ہو گئے تو کچھ سکون مل گیا لیکن فرمایا اے نفس تو راحت کا طالب ہے آج کے بعد کھی بھی پانی میں داخل نہیں ہوں گا۔
۳۳۳ ۱ بومحد بن حیان ،احمد بن حسین ،احمد بن ابرا جیم ، ابوعبد القد بن عبید ،خزیمہ بن ذرعہ ،محمد بن کثیر ، ابرا جیم بن اوہم فرمات بین که منا ، شب کواپ جسم پر ہاتھ بھیر ہے تھے اس خوف سے کہیں گنا ہوں کی وجہ سے میراجسم منے نہ ہوجائے اور بیدار ہونے کے وقت منا ، شب کواپ جسم پر ہاتھ بھیر سے تھے اس خوف سے کہیں گنا ہوں کی وجہ سے میراجسم منے نہ ہوجائے اور بیدار ہونے کے وقت منا ، شب کواپ جسم منا ، شب کواپ جسم کے نہ ہوجائے اور بیدار ہونے کے وقت منا ، شب کواپ کے ہاکہ کے لئے۔

مهم ۱۷ ابو محمد ، احمد بن احمد بن ابراہیم ، غسان بن مفضل ، بشرین منصور سلیمی فر ماتے ہیں کہ عطاء نے ساٹھ بار فر مایا میں اپنے ، اللہ میں کو مایا میں اپنے ، اللہ میں اولا دہوں۔ ۔ اللہ مین کی سب سے مکی اولا دہوں۔

۱۳۶۵ مسلمان بن احمد ، خلف بن عبدالله ، نفر بن على ابو بكر بن ما لك ، عبدالله بن احمد بن ابراجيم ، معتمر بن سليمان كهتے بيل كه بيل من من من ابراجيم ، معتمر بن سليمان كهتے بيل كه بيل نے عطاء كے مساب ہے كہا عطاء كے لئے وضو كا بانی كون لاتا تقااس نے بتایا جھے مختیف ان كے وضو كا بانی لاتے تھے میں نے ان سے سوال كيا كيا و وعطاء كونا پسندنہيں منظاس نے كہا عطاء انہيں اپنے سے بہت اجھا سمجھتے تھے۔

۲ ۱۳۳۸ عبداللد بن جعفر، احمد بن حسین ،احمد بن ابراہیم ،ابراہیم بن عبدالرطن ،عبدالخالق فرماتے ہیں کہ آیک روز ایک شخص نے عطاء ہے ان کے کمزور ہونے کے بارے میں سوال کیاانہوں نے فرمایا جالیس سال قبل میں نے اپنے ہمسایہ کا کبوتر شکار کیا تھا اس کی قبت صدقہ کرنے کے باوجود آئ تک مجھے اس کا قات ہے۔

ے ۱۳۳۷ء بداللہ بن محمد ،احمد بن حسین ،احمد بن ابراہیم ،ابراہیم بن عبد الرحمٰن ،عبد الخالق بن عبداللہ عبدی فر ماتے ہیں کہ عطاء شب کے وقت قبرستان چلے جاتے وہاں جا کرمرووں کو خطاب کر کے کہتے اے مردو تم دنیا سے رخصت ہو چکے ہواورا پنے اعمال کاتم نے مشاہدہ مرکبا پھران پر گربیطاری ہوجا تا اور مبح تک بہی کیفیت رہتی ۔

۱۳۳۸ ابی احمد بن محمد بن عمر بعبدالله بن محمد ابن عبید بحمد بن حسین بسلیمان بن ابوب بھری بمرجاء بن وواع فرماتے ہیں کہ عطاء فرمایا کہ وہ کہ اسلام اسلام موت کی تمنا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ وہ کہ کہتے ہوگیں نے کہا کہ وہ کہتے ہوگیں نے کہا گرتم ہیں موت کی شدت اور اس کی تکلیف معلوم ہوجائے تو تمہاری نینداڑ جائے اور میں بھوٹی ہے اس کا رنگ بدل گیا اس نے کہا اگر تمہیں موت کی شدت اور اس کی تکلیف معلوم ہوجائے تو تمہاری نینداڑ جائے اور اسلام عنون نے اس کے بعد عطاء نے فرمایا زندگی ہے فائیرہ اٹھانے والے فنص کے لئے خوشخری ہے الیکن میں نے زندگی ہے فائیرہ اٹھانے والے فنص کے لئے خوشخری ہے الیکن میں نے زندگی ہے فائیرہ اٹھانے والے فنص کے لئے خوشخری ہے الیکن میں نے زندگی ہے فائیرہ اٹھانے والے فنص کے لئے خوشخری ہے الیکن میں نے زندگی ہے فائیرہ نیس اٹھایا اس کے بعد ان برگر میرطاری ہوگیا۔

۱۹۳۹ ۱۷ بو بکر بن ما لک بعبداللہ بن احمد ،احمد بن ابراہیم ،ایوجعفر طباع ،خلد کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سے افضل شخص ہیں دیکھا۔

• ۱۹۳۹ کولید بن احمد ،محمد بن احمد بن نفخر ،عبد الرحمٰن بن ابی حاتم ،محمد بن یحی ،محمد بن شعیب بن محمداز دی ،صالح مری کہتے ہیں کہ جمھے عطاء نے کہا اے ابو بشر میں موت کو پیند کرتا ہوں حالا نکہ جمھے اپنے لئے اس میں راحت ہونا معلوم نہیں ہے۔علاوہ ازیں مجھے معلوم ہے کہ موت انسان اور اس کے اتمال کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اس لئے کہ انسان موت کے بعد گناہ کر سے اس پر عذاب کے مستحق ہونے ہے تا ہے اور زید و محف خطرہ میں رہتا ہے اور آخر کا رسب نے دنیا ہے جاتا ہے۔

الهم ۱۸۲۸ ابو بحر بن عبداللہ بن کی کمیں مبیب بن نفر بہلی عبداللہ بن تحر بن عبید ، شعیب بن محرز ، صالح مری کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سے ان کی خواہم شاک کی بارے میں سوال کیا انہوں نے روتے ہوئے جواب دیاا ہے ابوبشر کاش میں مٹی ہوتا تا کہ قیامت کے روزاس کی ایک مشمی ہوتا تا کہ قیامت کے روزنجات کے حصول مشمی ہی جمع نہ کی جاتی صالح فر ماتے ہیں کہ عطاء کی بات سے جمھ پر گریہ طاری ہو گیا اور انہوں نے یہ قیامت کے روزنجات کے حصول کے لئے فر ماا۔

سام ۱۳۸۳ مسلیمان بن احمد ۱۰ نمد بن بهرام الذمی مجمد بن مرزوق ،شداد بن علی الفهانی ،عبدالواحد بن زید کہتے ہیں کہ ہم عیطاء کے باس ان کی وفات کے وفت حاظر ہوئے انہوں نے مجھے سانس لیتے : ۱۰٪ و کھے کرفر مایا تمہیں کیا ہو گیا میں نے کہا یہ آپ کی وجہ ہے ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے فر مایا خدا کی تتم دوزخ میں داخل کئے والے نے خوف سے قیامت تک سانس کا ایکے رہنا بچھے پیند ہے۔

سہم ۱۸۱۷ بو بحر بن ما لک عبد اللہ بن احمد بن صنبل اللہ عبر ابراہیم اسپار مسکیان ابو فاطمہ فر ماتے ہیں کہ بیں نے عطا اکو کہتے سا بچھے معلوم ہوا ہے کہ شہوت اور خوا ہش علم عقل اور بیان پر غالہ ۔ آگر رہ تی ہے۔

۸۳۷۵ ابو بکر بن ما لک ،عبدالله بن احمد ،محمد بن عباد ، خیان بن عیبیه فر ماتے ہیں کہ جر الزّک عطاء سے دعا کی درخواست کرتے تو یہ دیا کرتے اے باری تعالیٰ ہم سے نامراض نہ ہوناا کرآپ ناراض ہوجا کیں تو ہمیں بخش دینا۔

۱۳۳۷ ابوجمہ بن حیان ،احمر بن حسین ،احمر بن ابراہیم ،عبدالرحمٰن بن مہدی ،حاد بن زید کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ بی پرعطاء کے پاس گئے وہ ہماری کثر ت کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے پھر فر مایا اے اس سالی ہم سے انقام نہ لینا نیز فر مایا آیہ ہم ایک قوم کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے پاس ہیں گئا انہوں نے اس کی تعریف کی واپسی پر اس نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ بے باری تعالی اگر چہ بیہ میری حقیقت سے واقف نہیں لیکن آپ تو واقف ہیں۔

۱۳۷۷ دلید بن احمد بحمد بن نصر بعبدالرحمٰن بن ابی حاتم بحمد بن یجی بحمد بن سین باحمد بن اسحاق حصری بابرا بیم بن بیقوب فرماتے ہیں کہ عطاء بادلوں کی گرج سن کرکھڑ ہے ہوجاتے بھراہیے پیٹ کو در دزہ والی عورت کی مانند پکڑ کر بیٹھ جاتے اور فرماتے کاش میں سردی کی آمد ہے قبل دنیا ہے رخصت ہوجاؤں۔

۸۳۸ ۱۱ بو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد ،عبداللہ بن عمر قواریری ،حماد بن زید ،جعفر بن زید عبدی فر ماتے ہیں کہ ایک محف ایک قوم کے فزد کیا ہے گزراتو انہوں نے اس کی تعریف کی جب وہ ان سے جدا ہواتو اس نے آسان کی طرف سراٹھا کر کہاا ہے باری تعالی اگر چہ یہ میری حقیقت سے واقف نہیں ہیں لیکن آ یہ تو واقف ہیں۔

۹۳۳۸ ۱۶ من جعفر بن حمران ،عبدالله بن احمد بن عنبل ،نفر بن علی ،نوح بن قیس ،عطاء سیمی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے عبدالله بن غالب الجعث ہے غالب نے اصعف سے غالب الجعث کے پاس سے وہ اس وفت لو ہے کے منبر پرتشریف فرماتے غالب کے ساتھ ان کے ساتھی ہمی تھے غالب نے اصعف سے سوال کیا ہم کس چیز پر آپ کی ہیعت کریں انہوں نے فرمایا قرآن وسنت پر چنانچہ ایسا ہی ہواغالب کی وفات کے بعد ان کی قبر سے خوشبو محسوس کی گئی۔

۰۵۰۸ ابو تحدین حیان ،احمد بن حسین ،احمد بن ابر اہیم ،عبد الله بن ابی جمیل مروزی ،حفص بن حید ،این مبارک نے عطاء ۔۔ لکیا کہ آپ کی حسن سے ملاقات ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب ویا ابن عون کے ساتھ ایک بار ہوئی ہے، ابن مبارک نے فر مایا ابن منا کے علاوہ متعدد بار ہوئی ہے۔

۱۵۲۱ ۱۱ ابوجمد بن حیان ، احمد بن اجمد بن ابراہیم ، ابوعبد الند ، اصمعی ، حماد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سے سوال کرتم نے انس سے کوئی چیز رواایت کی ہے انہوں نے اٹکار کرتے ہوئے فرمایا فلاس شیخ کے پاس چلے جاؤ۔

۸۳۵۳ مبیب بن حسن ، فضل بن احمد بن عمباس ، محمد بن مرزوق ،اساعیل بن فصر ، صالح فرماتے ہیں کہ عطاد عامیں اللہ ہے جنت کا سوال کرتے تھے میں نے ان کے سامنے ایک حدیث بیان کی کہ قیامت کے روز فرمان الہی ہوگا میرے بندہ کا اعمال نامہ جیک کرواگراس نے بھی ہے جنت کا سوال کیا ہوگا تو میں اے جنت عطاء کروں گا ،اگر دوزخ سے پناہ مانگی ہوگی تو میں اسے دوزخ سے نجات دوں گا بین معملانے مجھ سے فرمایا دوزخ سے نجات مل جانا ہی میرے لئے کافی ہے۔

### ٤ ٢ ٣ عتبه الغلام

المان تهار المان تها والمان تها في السان تها

ا المولام المربن اسحاق بعفر بن فارس ،ابراہیم بن جنید ،اسحاق بن ابراہیم تقفی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے سامنے رہاح سے عتبہ الغلام نام کی وجہ یوچھی انہوں نے فر مایا ان کا نصف حصہ مردوں کے مشالبہ تھا لیکن ہم ان کومرتھن غلام کی آناندعباوت کرنے کی وجہ ہے منت الغان مرکعتہ منتھ

۳۵۷۸ احمد ، جعفر ، ابزاہیم ،محمد بن حسین فرماتے ہیں کہ عنتبہ کا نام اصل میں عتبہ بن ابان صمعہ تھا ، والد کی و فات ہے بل ہی انہوں نے و فات ما کی۔ '

۱۸۳۵۵ مربن اسحاق جعفر بن احمد بن ابراہیم بن جنید ، محمد بن حسین ، شعیب بن محرز ، حسین کہتے ہیں کہ عبد الواحد مجھ سے بوجھا متب المغلام کاغم کس میں شابہ ہے میں نے کہا کہ ان کاغم حسن کے غم کے مشابہ ہے۔

۳۵۶ معبدالتد بن محمد بن جعفر ،احمد بن حسین بن نصر ،احمد بن ابرا ہیم محمد بن مطلم ،سیار ،ریاح انقیس کہتے ہیں کہ ایک بارعتبہ نے میرے آپال شب گزاری ، میں نے ان کو مجد ہ میں کہتے سااے اللہ عتبہ کا پرندوں اور درندوں کے ساتھ حشر فرما۔

۵۵۳ ۸عبد الله بن محمد ،احمد بن احمد بن ابراہیم ،ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن مہدی مخلد بن حسین فر ماتے ہیں کہ ایک روز میں عتبہۂ الغلام، یکی واسطی اورمشمر خ صی گھروں سے نکلے ہم نے ایک سبز ہ زار میں قیام کیا رات کومیں نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ آسان سے تین جنتی گفن لے کرآیا ان میں دو گفن عنبہ اور بیجی کو اور تیسر اگفن ایک دوسر سے تحص کو پہنا پار صبح ہونے کے بعد میں نے ان کوخواب ' سنانے کے لئے بلایا ہیکن عنبہ نے مجھے خواب بیان کرنے سے منع کردیا اس کے ایک ماہ بعد ایک شب میں سویا ہوا تھا کہ اچا تک مسخص ۔ نے جھے حرکت دی میں نے اٹھ کردیکھاتو عتبہ تھے میں نے ان سے دجہ پوچھی تو انہوں نے فر ٹایا وہ خواب مجھے سنا ؤمیں نے بیٹھ کر ان کو خواب سنایا ہننے کے بعد ہاتھ بلند کر کے انہوں نے کوئی بات کی لیکن وہ میری سمجھ میں نہیں آئی ،اس کے بعدوہ چلے گئے اور میں دو بارہ سو جھمیا بھر جب میں اٹھا تو صاحب تنور نے تنورروش کرلیا تھا میں اپنی سواری کی زین کس کرچل پڑا میں نے دیکھا کہ عتبہ گھوڑے کی لگام بکڑ کر بیٹھے ہیں، پھرہم چلے تنی کہ جب ہم حلب ہے گز ر بے تو عتبہ نے مجھ ہے کہامیرے لئے مشرکین کوغیظ وغضب میں مبتلا کرنے والا محوز اخرید وہم و ہاں پرتھہر گئے حتی کہ والی نے آکر درواز و کھولامشمر خے پیدل تھا ہم اندر داخل ہوئے ایک محص درواز ہر پر کھوڑا لئے یا تو ریا توریکارر ہاتھا میں نے اس کے قریب جا کر کہا تیرے لئے یہاں تورکہاں ،راوی کہتا ہے کہشمرخ اس ہے گھوڑا لے کراس پرسوار ہو گیا اس کے بعد ہم وہاں سے چلے حتی کہ ایک حکمہ ہم نے وشمن کے نشانات محسوس کئے بھی سے والی نے کہا کیون ان لوگوں کے بارے میں معلومات کر کے جمیں فراہم کر ہے گا عتبہ نے کہامیں چنانچہوہ چند ساتھیوں کے ہمراہ ان کی تلاش میں نکلا اس اثناء میں دھمن نے عتبہ پر عملہ کر کے ایک مخص کے علاوہ سب کولل کرویا پھر جم عتبہ کے بیچھے گئے تو سب سے پہلے میں نے عتبہ کے جسم کودیکھا ان کے سینے پرچھ یا سات زخم تھے میں نے ہی ان کووٹن کیامخلد کہتے ہیں کہ عتبہ کے آئیسیکے ایک سال بعد ایک نوجوان جو اس موقع پرشہید ہواتھا کو میں نے خواب میں دیکھا میں نے اس سے اس کا حال ہو چھاتو اس نے کہا مجھے شہدا میں شامل کر دیا گیا بھر میں نے اس سے عتب اور اس کے سناتھیوں کے بارے میں بوجھااس نے کہاان کا شارملکوت اسٹ میں ہوتا ہے۔

۸۵۸ ۱۶ حربن اسحاق جعفر بن احمد بن فارس ، ابرائیم بن جنید ، عون بن عبدالقد ، مخلد بن حسین ، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس عتبائے میں نے ابن سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا میں غزوہ کے لئے آیا ہوں میں نے کہا کہ آپ غزوہ میں جارہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں غزوہ میں گیا اور شہید ہوگیا چنا نچاس غزوہ میں سب سے پہلے عتبہ بی شہید کے گئے۔
میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں غزوہ میں گیا اور شہید ہوگیا چنا نچاس غزوہ میں سب سے پہلے عتبہ بی شہید کے گئے۔
میں اب عتبہ کے تل کے وقت موجود تھے انہوں نے فرمایا شہیں البحث عیں کہ کیا آپ عتبہ کے تل کے وقت موجود تھے انہوں نے فرمایا شہیں البحث عتب حباب سبتی میں قبل کے گئے۔

۱۲ ۱۸ ۱۲ مراحمد بن اسحاق جعفر بن احمد ،ابراہیم بن جنید ، خالد بن خداش ،عبدالقا ہر بن عبدالرحیم فریائے ہیں کہ ایک بار بھر ہ میں سرخ آندھی جل جس سے لوگ گھبرا گئے اور عتبہ پر سخت گر میطاری ہوگیا۔

۱۳۶۲ ابومحر بن حیان ،احمد بن حسین حذاء ،احمد الدور قی ،ابراہیم بن عبد الرحمٰن بن مہدی ،عبد السلام الز ہرانی ،ابود عامه الز ہرانی کہتے ہیں کہ ایک بارعتبہ گھر میں ساتھیوں کے ساتھ رسی بانٹ رہے ہتھا سی دوراً تیز آندھی چل پڑئ کیکن عتبہ اس سے لاعلم تھے جب میل نے ان کواس سے مطلع کیا تو وہ فوراً اپنا کام چھوڑ کر کھڑ ہے ہوگئے اور فر مانے لگے اے عتبہ تو اپنے خدا پر جرائت کرتے ہوئے مجوز کے خرید نے میں مصروف ہے کیوں کہ اس روزانہوں نے چند قیراط کی مجبورین خریدی تھیں۔

۱۳۳۸ مرک موجودگی میں چند قیراط کے عوض محجورین احمد ، ابراہیم بن عبداللہ ختالی ، اسحاق بن ابراہیم تفقی بھری رباح قیسی فرماتے ہیں کہ عتبہ الغلام میری موجودگی میں چند قیراط کے عوض محجورین خریدی مغرب کے وقت آندھی چل پڑی عتبہ نے کہا کدا ہے رب العالمین ایک سال سے محجور نہ کھانے کی وجہ سے کھانے کو آج دل چاہ رہا تھالیکن آپ نے اس پرمیرا موافذہ کرنے کا اداوہ کیالہذا میں اسے صدقہ کرتا ہوں۔
۱۳ ۱۳ مرابو محمد بن حسین ، احمد الدورتی ، ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن مہدی ، ابی ، بکر کہتے ہیں کہ عتبہ الغلام آٹا گوندہ کر دھوپ میں رکھ دو ہے منظے سے میں رکھ دونے منظے سے میں رکھ دونے منظے سے میں رکھ دونے منظے سے ایک اور پیش نوش فرما لینے عتبہ کی بائدی نے ان سے کہا اگر آپ آٹا مجھے دیدیں تو میں آپ کے لئے روٹی اور شونڈ سے بانی کا انظام کر دون عتبہ کی بائدی نے ان سے کہا اگر آپ آٹا مجھے دیدیں تو میں آپ کے لئے روٹی اور شونڈ سے بانی کا انظام کر دون عتبہ نے مایا کہ مجھے اس کی ضرور سے نبیں ہے۔

۱۸۴۷۵ مربن اسحاق جعفر بن احمد ،ابراہیم بن جنید ،محمد بن حسین ،عبدالله بن فرج عابد فر ماتے ہیں کہ عتبه آٹا گوندھ کردھوپ میں رکھ دیتے تھے خشک ہونے کے بعد اس سے کچھ تناول فر مالیتے اور فر ماتے دنیا میں ہمارے لئے آٹا اور نمک ہے لیکن آخرے میں انٹاءاللہ ہماے لئے عمدہ کھانے تیار کئے گئے ہیں۔

٢٧٥ مرس بندار جعفر بن احذ ،ابر اہیم حتلی ،ابو یوسف یعقوب بن اسحاق ،ابوعمر بھٹری فر مائے ہیں کہ عتبہ کاراس المال صرف ایک بیسہ تھا اس کے عوض مجور کے ہے خرید کران کو ہانٹ کرتین بیسوں میں فروشت کردیتے تھے ، پھران میں سے ایک چیہ صدفہ کردیتے تھے ،کھران میں سے ایک چیہ صدفہ کردیتے تھے ایک بیسہ کی افطاری خریدتے اور ایک اپنے پاس رکھ لیتے ،ابو پوسف فر ماتے ہیں کہ اس وقت ایک وائن تین بردے پیسوں کے سے ایک بیسہ کی افطاری خریدتے اور ایک اپنے پاس رکھ لیتے ،ابو پوسف فر ماتے ہیں کہ اس وقت ایک وائن تین بردے پیسوں کے

المساوى تقاب

• ۱۸۲۷ء حمر بن اسحاق ، جعفر بن احمد ، ابر اہیم بن جنید ، محمد بن محمد خلال ، احمد بن ثواب ابوعبد الله مخلد بن حسین فر ماتے ہیں کہ باب ہشام بن حسان کے پاس ہاری اور عتبہ کی نشست لگتی ایک روز عتبہ نے فر مایا غیر صاحب پیشہ میں اس کے عرض کیا کہ آپ صاحب پیشہ ہیں انہوں نے فر مایا کہ ہاں اس لئے کہ میرے پاس ایک ببیہ ہوتا ہے اس کے عوض میں تھجور کے بینے خرید کر انہیں بانٹ کر تین پیسوں میں فروخت کر دیتا ہوں۔

پیسیوں میں فروخت کر دیتا ہوں۔

ا ۱۸۲۷ اخرجعفر بن ابراہیم ،محمد بن ربیع خمی ،ابور بیعہ ،فر ماتے ہیں کہ ایک ہار عتبہ مختصر ساتو شد لے کرواسط ایک ساتھی سے ملا قات کرنے مسکے لئے محمے

۳ کے ۱۸ ابو محمد بن حیان ،احمد بن حسین ،احمد بن ابرا ہیم ،خالد بن خداش ایسے بینی وستوں کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک بار عتبہ اسپے بھائی سے ملنے واسط گئے اورز ادراہ کے طور پر بھر ہ ہے ایک جانور خرید لیا جوانہیں واسط تک کافی رہا۔

الم ۱۸۹۷ بی ۱۰ حمد بن محمد بن عمر ، ابو بکر بن عبید ، محمد ، روح بن سلم ، سلم العبادانی فر ماتے ہیں کدایک بارصالح مری عتب الغلام ، عبد الواحد بن الدورسلم الاسواری ہمارے پاس تشریف لائے ساحل پر ان کا قیام تھا ایک شب میں نے انہیں کھانے پر مدعو کر لیا ان کے سامنے کھانا کا وی کہتے ہیں لگادیے کے بعد ایک ندا آئی ، دنیاوی کھانے تہم بیں دار آخرت سے عافل کرنے والے ہیں اورنفس کی لذت غیر نافع ہے ، راوی کہتے ہیں لگادیے کے بعد جی مارکر بیہوش ہو گئے پوری تو م پر گریہ طاری ہو گیا ان کے سامنے سے کھانا اٹھالیا گیا خدا کی تشم انہوں کے ایک سے ایک لقمہ بھی تناول نبیس فرمایا۔

۳ ۱۸۲۷ مر بن اسحاق ، جعفر بن احمد ، ابراہیم بن جنید ، جمد بن حسین بحف بن منظور کہتے ہیں کہ عبد الواحد نے کھانا تیار کر کے بشمول عتبہ ابراہیم بن جنید ، جمد بن حسین بحف ساتھیوں نے ویکھا کہ عتبہ پرسکوت طاری ہے اوران کی است کواس پر مع کیاراوی کہتے ہیں کہ عتبہ کے علاوہ سب نے کھانا کھایا بعض ساتھیوں نے ویکھا کہ عتبہ پرسکوت طاری ہے اوران کی است کے سب میں اور میں میں موال کیا انہوں نے جواب دیا اس وقت مجھے جنت کے کھانے یا دا گئے تھان کی بات س کر عبدالواحد نے بھی کھانے پر مدعو نہیں فر مایا اورخود بھی عبدالواحد نے بھی کہاں کے بعد عبدالواحد نے بھی کسی کو کھانے پر مدعو نہیں فر مایا اورخود بھی عبدالواحد نے بھی کہاں کے بعد عبدالواحد نے بھی کسی کو کھانے پر مدعو نہیں فر مایا اورخود بھی

. مکمل طور پر بھی شکم سیراور سیراب بیس ہوئے اور نہ بی بھی مسکرائے۔

اس کے بعد عتبہ نے بھی مکمل طور پرشکم سیر نہ ہونے ،سیراب نہ ہونے اور شب وروز نہ سونے پرقتم کھائی بعض ساتھیوں نے مکروہ اوقات الصلوٰۃ میں عتبہ کوسونے کا مشورہ دیا کیوں کہ اس صورت میں ان کی قتم بھی نہ نوثتی ،انہوں نے جواب میں فر مایا القداور میرے مابین جومعاہدہ ہوا ہے اس میں حیلہ نکالنا میرے نز دیک ناجائز ہے عتبہ کپڑوں کے بنچے اون کا استعمال فر ماتے تھے جمعہ کے روز اے نکال کرعمہ ہلا اس زیب تن فر ماتے۔

۵ کے ۱۸۴۷ بو محمد بن حیان ،احمد بن اسرا جیم ،ابرا جیم ،ابرا جیم بن عبدالرحمٰن بن مہدی ،فر ماتے ہیں کہ میں نے یوسف بن عطیہ کے لیاس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فر مایاان کا لباس دو پر انی جا در پر تھیں ۔ان میں سے ایک باندھ لیتے اور دوسری کمر پر ڈال لیتے تم انہیں د مکھ کرکا شدکار مجھو کے لیکن ابرا ہیم کا قول ہے کہ عتبہ عوز قبیلہ کے عربی النسل شریف انسان تھے۔ مستحق

۲۷، ۱۷ ابو محر بن حیان ،احمر بن احمر بن ابراہیم ،عبداللہ بن عبیداللہ ، طیل بن عمر وکری ،ابوانس کہتے ہیں کہ عتب نے مجھ ہے فر مایا عنقریب تم مجھے اس دنیا میں نہیں دیکھو گے میں نے سوال کیا کہ آپ سے کیا غلطی ہوگئی گئے؟ انہوں نے فر مایا قریب ہے کہ زمین مجھے نگل جائے پھر میں نے ان سے وہی سوال کیا انہوں نے پھر گزشتہ جملہ فر مایا۔

۷۷۲۸ احمد بن اسحاق جعفر بن احمد ،ابراجیم بن جنید ،محمد بن حسین ،ابوعمر ضریر فرمائے ہیں کہ میں نے ریاح قیسی کو کہتے سا ہے کہ عتبہ نے مجھ سے فرمایا اے ریاح ایر ایک چیز بیدا ہوجائے تولوگ مجھ سے فرمایا اے ریاح ایر ایک چیز بیدا ہوجائے تولوگ آپ پردشک کریں وہ زبان کوفضولیات ہے محفوظ رکھنا ہے۔

۸۷۷ ۱۱ ابو محر بن حیان ،احمد بن حسین ،احمد بن ابرا ہیم ،احمد بن ابرا ہیم را ہیم را ہیم را میں کہ ایک بارعتبہ ایک جماعت کے ہمراہ ایک جھوٹی کشتی میں سوار تنے کلاح نے کشتی کوان میں ہے بعض کے برابر کرنے کا ارادہ کیا اسے سب سے حقیر عتبہ بی نظرآئے چنانچہاس نے عتبہ کے پہلو پر ہاتھ مار کرانہیں سیدھا ہونے کو کہا عتبہ نے قر مایا اللہ کاشکر ہے کہ اسے میں ہی سب سے حقیر نظر آیا ہوں۔

۹ کا ۱۸ احمد بن بندار ، جعفر بن احمد ، ابر اہیم بن عبید ختلی ، حمد بن حسین ، داؤد بن محبر ، ابو محبر بن مخزم کا قول ہے کہ ایک بارسلیمان نے اپنے ساتھیوں سے فر مایا ابن عتبہ پر افسوس ہے اس کی وجہ ہے اہل بھر ہ آفت میں مبتلا ہوئے ایس کے بعد ایک بارسلیمان ایک لشکر کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے عتبہ کے پاس سے گزراتو ان کے سرپر کھڑا ہوگیاں کین عتبہ کو علم بی نہیں ہوا کیوں کہ اس وفت وہ مربی ہے ہوئے زمین کر بدر ہے تھے ، سلیمان نے سلام کیا تو عتبہ نے دیکھر جواب دیا پھر سلیمان نے ان سے ان کی خبر بت دریا فت کی عتبہ نے کہا کہ قیامت کے روز اللہ کے سام من مشغول ہوگئے سلیمان نے اس موقع کے روز اللہ کے سام میں مشغول ہوگئے سلیمان نے اس موقع پر عتبہ کورو ہزار در ہم پیش کے لیکن انہوں نے قبول نہیں فر مائے سلیمان روتے ہوئے وہاں سے واپس ہوا اور کہدر ہا تھا کہ عتبہ کے بابت بارے خیالا سے غلط ثابت ہوئے۔

• ۱۲۸ احمد بن بندار ، جعفر بن احمد ، ابراہیم بن عبد الله بن عون ، ابوحفص فر ماتے ہیں کہ ایک پار عتب اپنے کسی رشته دار کے ہمراہ سفر کرر ہے ہتھے راستہ میں عتبہ یا تنیں کرر ہے ہتھے لیکن ان کے ساتھی خاموش تھے عتبہ نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا آپ کو حاکم بھرہ جا ہتے ہوئے نظر نہیں آر ہے ۔ بھرہ جا ہتے ہوئے نظر نہیں آر ہے۔

۱۸۲۸ عبداللہ بن محمد ، احمد بن صین ، احمد بن ابراہیم ، ابراہیم بن عبدالرحمٰن ، مصرفر ماتے ہیں کدایک مخص نے عبدالواحد سے سوال کیا کہ آب کے علم میں ایسا کوئی مخص ہے جسے راستہ پر چکنے کے باوجود کسی کاعلم نہ ہو؟ عبدالواحد نے کہا کدایک مخص کے علاوہ جوابھی تنہار سے سامنے آنے والا ہے جسے علم نہیں چنا نچہ بچھ در کے بعد میں نے بازار کے راستہ سے عتبہ کوتشریف لاتے و یکھا ہے؟ عتبہ نے فرمایا میں نے سامنے آنے والا ہے جسے علم نہیں چنا نچہ بچھ در کے بعد میں نے بازار کے راستہ سے عتبہ کوتشریف لاتے و یکھا ہے؟ عتبہ نے فرمایا میں نے

الراسته میں کسی کوئیس دیکھا۔

۱۸۲۸۲ مبداللہ ،احمد ،ابراہیم ،مضر ،عبدالواحد فر ماتے ہیں کہ عتبہ جمعہ کے روز مسجد تشریف لاتے لوگ سامیہ میں کھڑے رہے لیکن و ہ وهوپ میں کنگریوں پر کھڑے ہوتے پھر رکوع ،سجدہ اسی قدرطویل فر ماتے عبدالواحد کا قول ہے کہ میری رائے میہ کہ عتبہ کوگر می محسوس نی نہیں ہوتی تھی۔ ''

الا ۱۸۲۸ احمد بن اسحاق ، جعفر بن احمد ، ابراہیم بن جنید ، محمد بن حسین ، ممار بن عثان طبی ، ریاح ابومها جرفیسی عقبہ فرماتے ہیں کہ اگر موت کی افزائش ممنوع نہ ہوتی تو میں اس کی خواہش کرتا تیسی نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو فر مایا اس میں دو فائد ہے ہیں (۱) فجار کی صحبت ہے جھٹا دا (۲) ابرار کی مجاورت کی امید ۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد عقبہ برگر میہ طاری ہوگیا اور استغفار پڑھتے ہوئے فر مانے بلگہ قیامت کے روز مجھے شیطان کے ساتھ لو ہے کا طوق پہنا کردوزخ میں ڈالے جانے کا خوف ہے اس کے بعد وہ بیہوش ہوگئے۔
میں معمل المجمل الوجم ، احمد بن خالد وہی ، کہتے ہیں کہ میں نے بعض ساتھیوں کو کہتے سنا ہے کہ ایک بارعتبہ برغش طاری ہوگئے موث آئے برفر مانے وی کے بوئے وین کھا تا ہے لوگوں نے برقرض شدہ رقم کی ہوئی آئے پرفر مانے باری تعالی اس محض پر رحم فر ماجو آپ ، پرجر آئے کرتے ہوئے دین کھا تا ہے لوگوں نے برقرض شدہ رقم کی جانچے پڑتال کی تو ان پردویسے قرض لکھے۔
کی جانچے پڑتال کی تو ان پردویسے قرض لکھے۔

۱۸۲۸۵ ابومحد بن حیان ،اسحاق بن البی حسن ،احمد بن البی الخواری جعفر بن محد فر ماتے ہیں کہ ہر شب عتبہ تین بار چیخ مارتے ہے'' سورہ قیامہ سال ۱۸۲۸۵ البومحد بن البی الحواری جعفر بن محرف کے وقت پھر سالت کر کے مراقب ہوکر سوچتے رہتے تھے مکث شب گزرنے پرایک چیخ مارتے اس کے بعد پھر مراقبہ فر ماتے ہمری کے وقت پھر دومری چیخ مارتے سامحد فر مایا چیخ کے بجائے ان کی وو چیخوں کے درمیانی حالت قابل خورہ ۔

۲۸۶۸ احمد بن بندار جعفر بن احمد ،ابراجیم بن عبدالله ،محمد بن حسین ، سجف بن منظور ،سلیم نحیف فر ماتے ہیں کہ ایک شب عتبہ مسلسل کہتے رہے کہا ہے باری تعالیٰ تو مجھے عذاب دے یا مجھ پررحم کرے دونوں صورتوں میں میں آپ کامحت ہوں ،راوی کہتا ہے کہ عتبہ کی صبح تک انسلسل میں کیفیت رہی۔

۸۲۸۷ عبدالله بن محد بن جعفر محر بن ابراہیم بن عامر محد بن فہد مدین ، فرماتے ہے کہ عتبہ شب میں طویل ثماز پڑھتے ، ثمازے فارغ موکر سر بلند کر کے عرض کرتے اے میر نے سید تو مجھے عذاب دے یا معاف کردے دونوں سورتوں میں آپ کا محت ہوں۔

المرک احمد بن بندار چعفر بن احمد ، ابراہیم بن عبداللہ ، محمد بن سین ، عصمہ بن سلیمان ، مسلم بن عرفجہ عنبری عنیہ خواص فرماتے ہیں کہ عتبہ المحمد کی نہیں کے وقت خوب المحمد کی نہیں کے وقت خوب المحمد کی نہیں کے وقت خوب المحمد کی برائی تعلیم کی برائی تعلیم کے وقت خوب المحمد کی برائی تعلیم کی المحمد میں نے المحمد میں نے المحمد کی برائی تعلیم کی المحمد کی برائی تعلیم کی المحمد کی برائی تعلیم کی المحمد کی المحمد کی برائی کی المحمد کی برائی کی المحمد کی برائی کی برائی کی المحمد کی برائی کی المحمد کی برائی کی برائی کی برائی کے المحمد کی برائی کی ب

۹۸۹ معبداللہ بن محمد احمد بن حسین ،احمد بن ابراہیم ،عبداللہ بن عیسی طفاوی ،ابوعبداللہ شام فر ماتے ہیں کہ عتبدالگ کمرہ میں میرے پاس رات گزارتے تھے ،عبداللہ فر ماتے ہیں کہ میں نے ان سے عتبہ کی عبادت کا حال پوچھا انہوں نے فر مایا عتبہ ساری شب قبلہ رخ بیٹھ کر روتے ہوئے گزار دیتے تھے ،مجھی عتبہ میرے پاس آ کرافطاری کے لئے تھوڑا سا مھنڈا پانی اور چند مجبوری طلب فر ماتے اور فر ماتے کہ

اس كال نواكومير يزايرتواب ملكار

۱۹۹۰ ابومحد بن حیان ،احمد بن حسین ،احمد بن ابراہیم ،ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن مہدی ،مخلد بن حسین کا تول ہے کہ متنبدا وران کے دوست کی گویا انبیاء کے تربیت یا فتہ تنھے۔

سی اوس ۱۸ حمد بن اسحاق، جعفر بن احمد ،ا برا ہیم بن جنید ،عبدالرحیم بن یجیٰ دبیلی ،عثان بن عمارة ،عتبه فر ماتے ہیں کہ محبت اللی ہے لبریز قلب کوگر نی ،سردی ترش اورشیریں کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔

۱۹۲۲ ۱۸ احمد بنتی بعفر، ابراہیم محمد بن حسین ،معاذ ابوعون ، ابوعمران تمار ،حسن بن الی جعفر ، عتب قر ماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت ہے مطلع قلب اس کا محب ہوتا ہے ، اب کا محب ہوتا ہے ، اب اللہ اکرام کرتا ہے اور پھرا پیے قلب کو جوار الہی نصیب ہوتا ہے ، اب اللہ اکرام کرتا ہے اور پھرا پیے قلب کو جوار الہی نصیب ہوتا ہے ، اب اقلب قابل مبارک ہے عتبہ مسلسل بین کر اسے حتی کہ بہوش ہوگئے ۔

۳۹۳ ۱۹۳۸ محمد بعفر ،ابراہیم محمد بن حسین ، داؤد بن محبر ،عبدالواحد بن زیدفر ماتے ہیں کہ بعض مرتبہ میں عتبہ کی حالت کے بارے میں تمام شب متفکرر ہتا جب میں ان ہے نفس پرنری کے بارے میں سوال کرتا تو ان پرگر ریاطاری ہوجا تا۔

۱۹۹۷ ماحمد جعفر،ابراہیم،ابوطیب وابن اساعیل القاری فرماتے ہیں کہ بعض ساتھیوں نے عبادان میں عتبہ کومرض کی وجہ سے علاج کا مشورہ و بالیکن انہوں نے فرمایا میری بیاری ہی میراعلاج ہے نیز فرمایا و نیاخش کم مگین زیادہ کرتی ہے۔

۱۸۳۹۵ احمد بعفر ابراہیم ،عبداللہ بن مون خراز ،ابوحفص بھری فر ماتے ہیں کہ میراایک دوست عتبہ کا ہمسایہ تھا اس نے ایک شب عتبہ کو کہتے سا آسان کے جبار پاک ہے تیری ذات تیرامحت مشقت میں ہے غیب ہے ندا آئی اے عتبہ تو سچاہے اس کے بعد عتبہ بیہوش ہوگئے ۱۸۳۹۲ حمد بعنو میں ایک اے اللہ مجھے صوت حزین ۱۸۳۹۲ حمد بعنو ماراہیم محمد بن حسین ، بچی بن راشد ،عبداللہ بن مبشر کہتے ہیں کہ ایک ہار عتبہ نے دعا کی اے اللہ مجھے صوت حزین مسلسل گرید اور بلاتکلف غذاعطا فر ما چنا نچہ تلاوت قرآن کے وقت خود بھی روتے اور دوسروں کو بھی رلاتے اور ہمیشہ روتے گھر میں ہی رہنے کھانا غیر معلوم طریقہ پرخود ہی ان تک بہنچ جاتا۔

۱۹۵۸ ۱۹۵۸ جعفر،ابراہیم،احمد بن محمد فرماتے ہیں کہ میں نے ابن داؤد کو کہتے سنا مخلد بن حسین ،ابراہیم بن ادہم اور عتبہ کی ہم شینی اختیار کر ایک باران سے عتبداورابراہیم کے افضل تھے۔ ایک باران سے عتبداورابراہیم کے افضل ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا عتبہ میرے نز دیک سب سے افضل تھے۔ ۱۹۸۸ مرجد جعفر،ابراہیم محمید بن رہتے ،سلم بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے عتبہ کی زیارت کی ہے پرندے بھی ان کی باتوں کا جواب دیتے تھے۔

۱۹۹۹ ابومحمہ بن حیان ،احمہ بن حسین ،احمہ بن ابراہیم ،خالد بن خداش بعض کا قول نقل کرتے ہیں کہ عتبہ نے ایک بار پرندہ کو کہا میرے پاک آ جاؤ تمہارے لئے امان ہے چنا نچہ وہ پرندہ ان کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا تچھ دیر کے بعد انہوں نے پرندہ کو چھوڑ ویا اور اس بات کو بیان کرنے سے اپنے ساتھی کومنع کرویا۔ بیان کرنے سے اپنے ساتھی کومنع کرویا۔

•• ۱۸۵۰ بوقحہ بن حیان ، احمہ بن حسین ، احمہ بن ابراہیم ، خلیل بن عمروسکری فرماتے ہیں کہ میں نے مہدی کو کہتے سا ہے کہ ایک شب میں صحراء کی طرف کیا تو وہاں عتبہ موجود ہتھے بھے سے فرمایا میں نے اللہ سے تمہیں ہیسجنے کی درخواست کی تھی میں نے ان سے کہا کہ اللہ سے دعا کروکہ دہ جمیں مجود کھلا ہے چنا نچہان کے دعا کرنے پر تازہ مجبود ول کی زنبیل ہمار ہے سامنے آگئی۔

ا • ۸۵ ابومحد بن حیان ،احمد بن حسین ،احمد بن ابراہیم ،ابراہیم بن عبدالرحمٰن ،عبدالخالق عبدی فرماتے ہیں کہ عتبہ کی عبادت کے لئے ایک الگ کمرہ تھا شام جاتے ہوئے اسے تالا لگا کر فرمایا میری وفات کی خبرآنے سے قبل اسے مت کھولنا چنا نچیلوگوں نے عتبہ کی وفات کے بعدا سے کھولاتو اس میں ایک قبراور ایک لو ہے کا طوق تھا۔

۳ • ۱۸۵ ابو بکر بن ما لک ،عبد الله بن احمد ،علی بن مسلم ،سیار عبد الله بن شمیط فر مات بین که عنبه تمام نمازین میرے والد کے ساتھ اوا کر تے تھ

۱۸۵۰۳ بو بکر بعبداللہ ،احر بن ابراہیم ،ابراہیم ،ن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ یوسف بن عظیہ سے عطاء سلمی کے ہدیے ہول کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا؟انہوں نے فر مایا وہ صرف عتبہ کا ہدیے ہولی فر ماتے تھے میں نے بوچھا کہ عتبہ کا ہدیہ کیسا ہوتا تھا فر مایا عتبہ کے ہاتھ میں ہے اور کے نیچے زینون اور سرکہ سے بھری ایک چھوٹی می صندو فی ہوتی تھی۔

م ۱۵۰ ابو بکرین ما لک ،عبدالله بن احمد ، ہارون بن عبدالله علی بن مسلم ،سیار ، ریاح فز ماتے ہیں کہ علیہ نے مجھ سے فر مایا اے ریاح ہماری معاونت نہ کرنے والا ہمارامخالف ہے نہ

۵۰۵ محمد بن احمد جسن بن محمد ، ابوزرعد ، مارون ، سیار ، قد احد بن ابوب عنکی فر ماتے ہیں کہ میں نے عتبہ کوخواب میں دیکھا میں نے ان ے بچ چھا الند نے آپ کے گھر میں کھی ہوگی دعا کی برکت ہے میری مغفرت فر مادی عنکی کہتے ہیں کہ میں اسما معاملہ اختیار کیا عتبہ نے جواب ویا الند نے آپ کے گھر میں کھی ہوگی تھی اے گراہوں کو ہدایت عطا مغفرت فر مادی عنکی کہتے ہیں کہ میں انحتے ہی میں نے گھر میں جا کرد یکھا تو عتبہ کے خط سے بید دعالکھی ہوگی تھی اے گراہوں کو ہدایت عطا کرنے والے اپنے گناہ گار بندہ اور تمام مسلمانوں پر رحم کرنے والے اے لوگوں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے اپنے گناہ گار بندہ اور تمام مسلمانوں پر رحم کرنے والے اور صدیقین ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فریا۔

۲ ۱۵۰ ۱ حربن اسحاق بعفر بن محمر ،ابراہیم بن جنید بھر بن حسین ،سعید بن عامر ،فر ماتے ہیں کہ ایک بھری خاتون دائل روزہ دارافطار کے وقت دعا کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایک بارخواب میں مجھے عتبہ کے وقت دعا کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایک بارخواب میں مجھے عتبہ کے وقت دعا کرتے ہوئے انہوں نے مجھے سے فر ما یاتم دعا میں ریم کی کہا کروا سے اللہ عتبہ کے دوش ہے بھی مجھے سیرا ب فر مااس لئے کہ جنت میں اس کے لئے بھی ایک دوش ہے دہ خاتون عتبہ کی بڑوی تھی۔

٤٠٥ ٨ سغيد بن محمد ،احمد بن ابر أبيم ، خلف بن فضل ، ابوقاسم مجامد بن حاتم بركل ، ابوحاتم رازی فر ماتے بیں گدابان بن تُعلب عتبہ کے والد

# ۲۸ ۱۳ برین منصور سلیمی ا

آب عالم عابد ، كوشه نشين اور ذا كرانسان تنه\_

۸۰۵ معبدالله بن محر بن جعفر ، احمد بن حسین بن نصر ، احمد بن ایراہیم بن کثیر ، عباس بن والید بن نصر ، کہتے ہیں کہ ایک روز عصر کے بلعد ہم بنتر بن منصور کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ پریشانی کے عالم میں ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے عرض کیا کہ اے ابو محمد شاید ہم نے انہائی وہیں آ واز میں قرمایا میں تم ہے کوئی بات خفیدر کھنے والانہیں ہوں اس وقت میں تلاوت قرآن کریم میں مشغول تھا اس کے بعد فرمایا میں ملاقات کے ذریعے کہ کونقصان بہنچانے والانہیں ہوں۔

۹ + ۸۵ ابو محمد بن حیان ، احمد بن احمد بن ایرا جیم دور فی ، عبد الرحمٰن بن مبدی فر ماتے ہیں کہ بشر بن منصور مجھ سے فر مایا کرتے سے علم کے حصول کے لئے فارغ اوقات میں بھی کوشش کرو۔

۱۵۰۰ ابو محمد ، احمد بن نفر ، احمد ، عبد الرحمٰن فر ماتے ہیں کہ میں نے ابو نصیب عبد اللہ بن نقلبہ اور بشر بن بری کے ساتھ بشر بن منصور کے پاس جنہ تو انہوں نے فر ملیا میں نے تمہاری آمد کے سلسلے میں استخارہ کیا تھا جس میں میر اقلبی

الدالتاريخ الكبير ١٢ / ٨٣٨. والجرح ١/ ٢٩١١. والميزان ١/٥١٥. وتهذيب الكمال ٥٠٨.

۵۱۳ آماد کرد، احمد ، دورتی ، غسان بن فضل فر ماتے ہیں کہ بشران اولیا اللہ میں سے تھے جنہیں و کھے کر اللہ اور یوم آخرت یاد آجاتے تھے بشر ذکی فقیہ اور خندہ روانسان تھے ، نیز فر مایا ایک سال بشر بن منصور اور محمد بن یوسف جج پرتشریف لے گئے وہاں پر بشر نے سب کے لئے خوب دعا میں کیس فر ماتے ہیں کہ ایک ہا آپ کو آپ کی ملکیت میں ایک لاکھی رقم کا جمع ہوتا پسند ہے؟ انہوں نے خوب دعا میں بصارت کا زائل ہو جانا مجھے پسند ہے ، غسان فر ماتے ہیں کہ بشر عربی انسان تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد دکوری میں کہ بشر عربی انسان تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد دکوری میں سائل کو محرد منہیں لوٹے و بیتے تھے، انہوں نے اپنی جہیز و تنفین کی جھے وصیت کی تھی۔

۱۹۵۸ء بدالله بن محد بن جعفر ،احمد بن حسن ،احمد بن ابراجیم ،ابراجیم بن عبدالرحمٰن بن مهدی ،عبدالخالق ابو پهام ز ہرائی ،فر ماتے ہیں که بشر بن منصور کا قول ہے حقیقت تک پہنچنے والے بہت کم لوگ ہیں۔

۵۱۵ مہل بن منصور فرماتے ہیں کہ ایک روز بشر نے طویل نماز اوا کی ایک شخص ان کود کیچد ہاتھا بشر نے اس سے کہامیری نماز سے دھوکہ مت کھانا اس کے کدابلیس نے فرشتوں کے ساتھ خوب اللہ کی عبادت کی ہے۔

۵۱۲ ۸عبداللہ بن محمہ ،احمہ بن حسن ،احمہ بن ابراہیم ،عبدالرحمٰن بن مہدی کہتے ہے کہا یک بار میں نے بشر ہے کہا ہمارے لئے ایک خیرو برکت کی مجلس منعقد ہوتی ہے بشر نے فر مایا ایس مجلس قابل سعادت ہے پھر میں نے ان ہے کہا کہ لوگ ہمارے لئے مجلس منعقد نہ کریں تو ہمیں اس پرافسوں ہوتا ہے بشر نے فر مایا اس صورت میں تو اس مجلس کا منعقد نہ ہونا بہتر ہے۔

ے ۵۱ معبداللہ بن محر، احمد بن حسین احمد بن ابراہیم، زہیر بحت انی ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے بشرکو کہتے سنا کہ جب بھی میں نے کسی کی یاکسی نے دیمری ہم شینی اختیار کی تو بعد میں مجھے اس برندامت ہوئی۔

۱۸۵۸ عبدالله واحمد واحمد مجمد بن عبدالله انصاری والیب بن عبدالله انصاری فر ماتے میں کہ بشر جمیں حدیثیں سنایا کرتے تھے بعد میں فرماتے دوسروں کے سامنے حدیث بیان کرتے وقت میں خیر کئیر سے محروم ہوجاتا ہوں۔ ۱۹۵۱۹ بی ،احمد بن محمد بن عمر ،عبدالقد بن محمد ابن عبید علی بن مدین ،عبدالرض بن مهدی ،بشر بن منصور کا قول ہے جب بھی میں آخرے کی یا د سے غافل کن امر میں مشغول ہوتا ہوں تو مجھے اپنی عقل زائل ہونے کا خوف بیدا ہوجا تا ہے۔

۸۵۲۰ محمد بن جعفر اسحاق بن ابراہیم بن جمیل بلی بن مسلم اسیار بشر بن مفضل کہتے ہیں کہ ایک شب مجھے خواب میں بشر بن منصور کی ازیارت ہوئی میں نے عرض کیا کہ اے ابو محمد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا بشر نے جواب دیا کہ میر نے خوف کے مقابلہ میں اللہ نے میر بے ساتھ آسانی کا معاملہ فر مایا۔

نے میر بے ساتھ آسانی کا معاملہ فر مایا۔

۸۵۲۱ محمد بن احمد بن عمر ، ابی ، ابو بکر بن عبید مجمد بن قد امد فر مات بین که بشر بن منصور ہے و فات کے وقت قرض کے بارے میں نصیحت کی ورخواست کی گئی تو فر مایا میں گناہوں کی بخشش کے بارے میں تو القدسے پرامید بہوں کیا میں قرض کے بارے میں اس سے امید ندر کھوں چنا نجدان کی و فات کے بعد ان کے کسی بھائی ان کا قرض اداکر دیا۔

۸۵۲۲ آبوجمہ بن حیان ،احمہ بن روح ،حسین بن حسن ،ابن عینیہ فر ماتے ہیں کدایک بار میں نے بشر سے وطبیت کی ورخواست کی انہوں نے فر مایا مردوں کالشکرتمباری موت کا منتظر ہے۔

۱۳۵۸ عبداللہ بن محر بن جعفر ، ابو بکر بن ابی عاصم سلیمان عبداللہ بن احمد ، عباس بن الولید بشر بن منصور ، سفیان ، سبیل ، ابو ہریرہ فرماتے بین کدرسول خدا میں نے ارشا وفر مایاوین سراسر نصیحت کا نام ہے صحابہ کرام نے بوجھا یارسول اللہ کس کے لئے آپ نے فر مایا اللہ اس کے رسول اس کی کتاب انتہ اسلمین اور عام لوگوں کے لئے ا

المسائي ١٠٢٥ ، ١٥٤ ، والمعجم الكبير للطبراني ٢٠٠٣. ومسند الأمام أحمد ١٠٢٧ . والسنن الكبرى للبيهقي المسند الأمام أحمد ١٠٢٧ . والسنن الكبرى للبيهقي المسند أبي عوانة ١٠٢١.

المستدرك الاسماد وصحيح ابن جيان ١٣٥٢. وعمل اليوم والليلة لابن السنى ١٢٥٩. وأمالي الشجري ١٢٥٣. والشكر لابن أبي الدنيا ١٤. وكنز العمال ١٠٥٥٠. واتحاف السادة المتقين ١٢٢٨، ٢٢٧٨ . وكنز العمال ١٠٥٥٠. والشكر لابن أبي الدنيا ١٤. وكنز العمال ١٠٥٥٠. واتحاف السادة المتقين ١٢٢٨٥ المرهب ١٩٣١٢ . وكنز العيمال ١٩٣٥٥٠. والترهب والترهب ١٩٣١٢. وكنز العيمال ١٩٣٥٥٠.

جنت میں داخل ہوگا اور جس حور سے جا ہے گاشادی کر ہے گا (۱) خفیہ طریقہ سے قرض اداکر نے والا (۲) فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھنے والا (۳) قاتل کو معاف کرنے والا ابو بکر نے عرض کیا یارسول اللہ ان میں سے ایک عمل کرنے والے کے لئے بھی خوشخبری ہے آپ نے فرمایا ہاں ۔!.

### ٣١٩ عبدالعزيز بن سلمان

آ ب حامل الخوف والرجاء انسان يتھے۔

۸۵۲۷ ولید بن احمد بمحد بن احمد بن نضر ،عبد الرحمٰن بن محمد بن ابراہیم ،محمد بن کی ،محمد بن حسن ، کی بن بسطام اصغرابوطارق تبان کا قول ہے عبد العزیز بن سلمان قیامت اور منوت کے ذکر کے وقت ایک غمز دہ عورت کی مانند چلائے تھے ،ان کی مجلس کے دوران مسجد کے گوشوں سے خوف البی کی وجہ سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی بعض مرتبہ تو مسجد کے گوشہ سے ایک یا دوفر دمر دہ حالت میں اٹھائے جاتے متبہ

۸۵۲۸ دلید بن احمد بحمد بن احمد بعبدالرحمٰن بن ابی حاتم بحمد بن یجی بحمد بن حسین ، ما لک بن خیخ بسمع بن عاصم کہتے ہیں کہ ایک بار پس فی عبدالعزیز بن سلمان کلاب بن جری اور سلیمان اعرج کے جمراہ ساحل سمندر پر شب گز اری کلاب پر ایسا گریہ طاری ہوا کہ جمیں ان کی موت کا خطرہ پیدا ہوگیا اس کے بعد عبدالعزیز بھر سلیمان پر بھی گریہ طاری ہوگیا ، جبح ہونے پر ہیں نے شب میں گریہ کے بارے میں عبدالعزیز سے سوال کیا انہوں نے جواب دیا کہ دریا کی موجوں کود کھے کر دوزخ کی آگ کے شعلے جھے یادآ گئے تھے جس کی وجہ ہے جھے پر گریہ طاری ہوگیا چر میں نے کلاب وسلمان سے سوال کیا انہوں نے بھی ای شم کا جواب دیا لیکن ان میں سے سب سے برا میں تھا کہ جھے صرف ان کے گریہ کی وجہ سے برا میں تھا کہ جھے صرف ان کے گریہ کی وجہ سے گرامیں تھا کہ جھے صرف ان کے گریہ کی وجہ سے گریہ طاری ہوا۔

۱۵۲۹ ابو بکرمحمد بن احمد بن محمد المواد و نا ماحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن حسین مجمد بن عبدالعزیز بن سلمان نے اپنے والد کا قول نقل کیا ہے کہ موت کے یقین کے باوجود دنیا ہے آئکھیں ٹھنڈی کرنے والے اور اس سے جی لگانے والے انسان پر مجھے تعجب ہے اس کے بعد ہائے ہائے کرتے ہوئے ہوئے مورالعزیز بیہوش ہو گئے۔

اسا ۱۸ ۱۷ ابو بکرمؤ ون ،احمد بن عمر ،عبدالله بن عبید برخمر بن حسین ،ابوغیل زید بن عقبل کہتے ہیں کہ مطرف سفری نے عبدالعزیز سے سوال کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ بصرہ کی مسجد کے وسط میں ایک مخص کہدر ہا ہے موت کی یا دخائفین کے قلوب کو بیدار کرنے والی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس بات کے سننے کے بعد عبدالعزیز بیہوش ہوکر گریز ہے۔

ا \_مجمع النوائد ١/١ وس. والمطالب العالية ٣٠ ٣٠٠، والترغيب والتوهيب ٣٠٥٠٣. واتحاف السادة المتقين ١/٨ ا ١٠٠٠. والدر المنثور ١/١ ١٠٠. وتخريج الاحياء ٣١/٩٠١ . وتفسير ابن كثير ٥/٥٠٨. والأحاديث الضعيفة ١٥٣٠.

۱۳۵۸ عبدالله بن محمد بن جعفر ،عبدالله بن عباس ،سلمه بن شبیب ،ابراہیم بن جنید ،محمد بن عبدالعزیز ابن سلمان عابدفر ماتے ہیں که میرے دالد کے تبجد پڑھنے کے وقت گھر میں زبر دست شور کی آواز سنائی دیتی تھی اصل میں جن اٹھ کروضو کرکے میرے دالد کے ساتھ تبجد بڑھتے تھے۔

۱۸۵۳۳ بی ۱۰ مری بن محمد بن ابان ۱۰ بو بکر بن سفیان مجمد بن اور پس ۱۰ مرد بن ابی الحواری کہتے ہیں کہ عبدالعزیز را سی سے ان کی خواہش کے پارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا میری خواہش ہیہ کہ خیمہ میں بیٹھ کرانقد سے خوب خلوت کروں۔
۱۸۵۳۳ بیا ۱۸۵۳ بو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن صبل ۱۰ بوموی عبری ،عبدالعزیز ، ما لک بن وینار ، کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں انس کے پاس ایک شخ آئے وہ اجازت طلب کر کے کیرسی کی وجہ سے عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انس سے وصیت کی درخواست کی انس نے نر مایا اللہ کی معیت متعین اور مسنین کو حاصل ہے۔

## • يساعبدالله بن تعلبه

آ بكا قلب محبت البي سے لبريز تھا۔

۸۵۳۵ ابو بکرمحد بن احمد مؤون ،احمد بن محمد بن محمد بن عبید ،ابوحسن بصری ،ابوعروة فرماتے ہیں کہ عبداللہ براس قدرگریہ طاری ہوتا کہ ان کے رخسار آنسوؤں سے تر ہوجائے اور فرماتے ہرانسان کوفنا ہونے کے بعد قبرستان میں جانا ہے لوگ روز افزوں اپنی قبروں کے بزویک ہورہے ہیں۔ قبروں کے بزویک ہورہے ہیں۔

۱۳۹۸ ابی ،ابوالحسن بن ابان ،ابو بکر بن سفیان بحمد بن اور پس بحمد بن علی ہاشمی ،عبداللہ بن تغلبہ کا قول ہے شام کے وقت من جانب اللہ انسان کی حفاظت ہوتی ہے لیکن مبح ہوتے ہی انسان معاصی میں مبتلا ہوجا تا ہے بھر شام ہوتے ہی اللہ کی حفاظت انسان کی طرف دو ہار ہ لوٹ آتی ہے۔

الم المحمد بن احمد بن محمد بن محمد بن عمر ،عبدالله ابن عبید ، حامد بن عمر بکراوی کہتے ہیں کہ میں نے عبدالله بن نظابہ کوسفیان بن عیبیہ ہے کہتے سنا اے ابومحمد ہائے مم کے بعد عمر ہے ،سفیان نے ان سے عرض کیا کہ کیا آپ کو بھی بھی فم لاحق ہوا ہے عبدالله نے فر مایا مجھے جھوڑ و میں بھی وثوث ہوا ہی نہیں۔

الم ۱۵۳۸ ابی ۱۰ حمد بن محمد ابو بحر بن سفیان محمد بن ادر لین عبد الصمد بن محمد ابی ،عبد الله بن نظابه فرمات بین کدالی آپ کے کرم کا مقتصیٰ تو سیب کہ بھی بھی آپ کی نافر مانی نہ کی جائے لیکن اس کے باوجود آپ کی نافر مانی اس طرح کی جاتی ہے کہ گویا عاصی لوگ آپ کی دسترس سے باہم بیں لوگوں کی کون کی گھٹری آپ کی طرف سے ان پر دحت کا ٹرول بور ہاہے۔
﴿ سے باہم بیں لوگوں کی کون کی گھٹری آپ کی نافر مانی سے خالی ہے لیکن پھر بھی آپ کی طرف سے ان پر دحت کا ٹرول بور ہاہے۔
﴿ الله ۱۵۳۹ ابی ۱۰ حمد ۱۰ ابو بکر بلی بن محمد ، یوسف بن ابی عبد الله ،عبد الله بن نظامہ کا تول ہے انسان تو ہنے میں مشغول ہے بوسکتا ہے کہ تیرا ان مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو۔
﴿ نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو۔

#### المسلمغيره بن صبيب

آپ زیرک بشہوات سے دور اور التد کا قرب حاصل کرنے والے انسان تھے۔

۱۹۵۹ می ۱۸۵۴ میں عبداللہ بحد بن اسحاق سرائ ، ہارون بن عبداللہ محد بن جعفر بن یوسف ،اسحاق بن جمیل بلی بن مسلم طوی ،سیار ،جعفز اسلام اسلام بن عبداللہ محد بن عبداللہ محد بن عبداللہ میں موجودگی میں ایوب ختیانی نے مالک بن دینار کے داماد مغیرہ بن حبیب کوشس دیا اس وقت ایوب نے فر مایا اسے باری تعالی مغیرہ کو جنت میں داخل فر مااس لئے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ اس بات کا حریص تھنا اس سے بعد فر مایا خداکی تتم مغیرہ

ُ ہمارے پیاس ہمیشہ ما لک بن وینار کے ہمراہ تشریف لائے۔

۱۸۵۸ ابو بکرین ما لک عبداللہ بن احمد بن طبل بہارون بن عبداللہ علی بن مسلم، سیار بعظر کہتے ہیں کہ ما لک بن وینار کے داماد مغیرہ بن حبیب کا قول ہے کہ ہوسکتا ہے کہ ما لک بن وینار دنیا ہے چلے جائیں اور میں ان کے معمولات سے بے خبر ہوں اس لئے ایک شب میں نے ما لک کے ساتھ نمازعشا ، اواکی اس کے بعد گھر جا کر میں نے چاور ڈال لی بھر ما لک تشریف لائے گھر میں داخل ہوکرروٹی قریب کر کے ما لک بھر ما لک تشریف لائے گھر میں داخل ہوکرروٹی قریب کر کے اسے کھانے لئے اس سے فارغ ہوکرنماز شروع فر مادی اور اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں لے کر فرمانے لگے اے اللہ اولین وآخرین کے اجتماع کے وقت دوزخ کے عذاب سے میری حفاظت فرمانا صبح تک ما لک کی مسلسل یہی کیفیت رہی۔

۱۸۵۲۲ بن جمر بن محر بن محر بن محر بن محر بن صین ،صدف بن حرسعدی ،مرجاء بن وداع را سی ،مغیره بن سعدی ،مغیره بن حب است به بن که دشن کے غالب آنے کے بعد عبداللہ بن غالب حداثی نے فر مایا اللہ کی شم اس دنیا میں کسی گھر کو دوام نہیں ہے اگر اس دنیا میں عبادت ہجے حاصل نہ ہوتی تو میں موت کی خواہش کرتا ،اس کے بعد عبداللہ تلوار لے کر دنیا میں عبادت ہے حاصل نہ ہو گئے ، تدفین کے بعدان کی قبر سے خوشبو محسوس کی محل میں ایک محفی آوان کی میدان دنیا میں گئی بعد میں ایک محفی آوان کی زیارت ہوئی تو اس نے ان سے بو چھاا ہے ابو فراس آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا انہوں نے فر مایا میر ساتھ عمدہ سلوک کیا گیا اور مجھے جت میں داخل کر دیا گیا اس نے بو چھا کسی ممل کے عوض آبکو بیانعام ملا؟ فر مایا کہ حسن یقین ، تبجد کی بابندی اور دیگرا محال صالحہ کی بناء پر اس نے بو چھا آپ کی قبر سے بیدا ہو نے بی خوشبوکس وج سے ہو فر مایا تلاوت قر آن کریم کی وجہ سے آخر میں اس نے ان سے وصیت کی درخواست کی تو فر مایا وقت ضائع کرنے ہے بجائے ہروقت اعمال صالح میں مشغول رہو۔

سوم ۸ الی الحمر بن محمر بن عمر الله بن محمد ابن عبید بحمد بن حسین الراہیم بن عبدالرحمٰن بن مبدی اصعدی الی المحرفر ماتے ہیں کہ آیک بارہم مغیرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے ان خیریت دریا ہ تی تو قر مایا ہم مسلسل اللہ کی نعمتوں سے فاکدہ اٹھار ہے ہیں اللہ مستغنی بونے کے باوجودہم سے محبت کرتا ہے اور ہم ہر لمحداس کے تات ہونے کے باوجوداس سے دور ہیں۔

سہ ۱۸۵ ابو بکر بن ما لک ،عبدالقد بن احمد بن صنبل علی بن مسلم ، ہارون ،سیار ، جعفر کہتے ہیں کہ میں نے ما لک کواپنے واماد صبیب سے کہتے ساجر سے کہتے ساجر بھتے ہیں کہ میں نے مالک کواپنے واماد صبیب سے کہتے سنا جس کا گئے وہ بن فائدہ حاصل نہ ہواس کی صحبت مت اختیار کر۔

۵۹۵ ۱۷ بو حامد بن جبلہ محمد بن اسحاق تفقی ہسعید بن یعقوب طالقانی ،علاء بن عبدالبیار ،حزم ،مغیرہ بن صبیب فر ماتے ہیں کہ ایک بار مالک بن دینار کے پیٹ مین در دہوگیا طبیب نے ان کے لئے ایک مختصر سانسخہ تجویز کیا انہوں نے انکار کرتے ہوئے اللہ کے حضور درخواست کی کہا ہے باری تعالیٰ آپ کے علم میں ہے کہ بیٹ اور فرج کی خاطر دنیا میں زندہ رہنے کامتمنی نہیں ہوں۔

۲ ۲ ۸۵ ۸ محمد بن جعفر، اسحاق بن ابر اہیم علی بن مسلم، سیار جعفر فر ماتے ہیں کہ ما لک بن وینار کی صاحبز اوک اور مغیرہ کی اہلیہ کی وفات کے بعد مغیرہ کے ہمراہ ما لک کے پیاس عمیا مغیرہ نے مالک سے کہا آپ کی صاحبز اوک کا میراث سے جو حصد نکلت ہے اسے آپ قبول فر مالیس مالک نے انکار کرتے ہوئے فر مایا جاؤوہ تمہارے لئے ہے۔

ے ۱۹۸۶ محد بن احمد بن حسین ، ابراہیم بن ہاشم بغوی محد بن منہال ، یزید بن زریع ، ہشام دستوائی مغیرہ بن حبیب ، مالک بن وینار ، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہی نے ارشا دفر مایا شب معراج میں میں نے پھیلوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹوں کو جاتو سے کا ٹا جار ہا ہے میں نے جرائیل سے ان کے بارے میں دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا بیآ پ کی امت کے خطباء ہیں ۔ا

٨٨٥ ٨١ بوقاسم ابراجيم بن احمد بن الي حفض جمد بن عبد الله حصرى الحباج بن يوسف اشاعر بهل بن حماد الوعماب والمنام بن الي عبد الله

ا ماتحاف السادة التعقين ١١٩١١، ١١٥٥.

7 may 2 may

مغیرہ ختن مالک بن دینار، مالک بن دینار، ثمامہ بن عبداللہ ،انس بن مالیک فرماتے ہیں کہ شب معراج کے موقع پر آپ ویڈنکا الیگ جماعت پر سے بھی گزرہوا جن کے ہونٹ کانے جارہے تھے ،آپ نے فرمایا اے جبرائیل بیکون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا بیآپ ک امت سے وہ لوگ ہیں جودوسروں کونیکی کا تھم کرتے تھے لیکن خود نیکی نہیں کرتے تھے۔ ' ہ

۱۸۵۴۹ بو بکر بن ظاد بھر بن عباد مہلی مصالح مری مغیرہ بن حبیب کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار ما لک کو جزیرہ جانے کے لئے کہا کچھ عرصہ و بال سکون ہے رہیں انہوں نے انکار کرتے ہوئے فر مایا مجھ سے احف بن قیس نے ابوذ رکا قول نقل کیا ہے کہ وہ فر ماتے ہیں کہ آپ میں کو کہتے سنا بھرہ کا قبلہ سب سے بلا کیں دور کی جائیں گئے۔ ا

#### ٢ ٢٢ جما دين سلمير

آب عبادت اللي مين مشغول رينے والے اور اپنے زمانہ کے امام تھے نیز قناعت آپ کا شيوہ تھا۔

• ۸۵۵ عبداللہ بن محدین جعفر بہلم بن عصام عبدالرحمٰن بن عمر رسته فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن مبدی کو کہنے سناا گرجماد کو کہد دیا جائے کہ کل آپ نے اس دنیا سے جانا ہے تو ان میں عمل کی قدرت نہیں رہے۔

۱۵۵۵ ابراہیم بن عبداللہ بن اسحاق جمد بن اسحاق تقفی ،حاتم بن لیٹ جو ہری ،عفان بن مسمر ماتے ہیں کہ میں نے حماد بن سلمہ سے بڑا عابدتو دیکھا ہے لیکن ان سے بڑاعا مل اور قاری قرآن ہیں دیکھا۔

۱۵۵۲ ابراہیم بن عبداللہ ہجمہ بن اسحاق ،حاتم بن لیٹ ،موئ بن اساعیل فر ماتے ہیں کہ اگر بیکہوں کہ میں نے بھی حماد بن سلمہ کو مسکراتے ہیں کہ اگر بیکہوں کہ میں نے بھی حماد بن سلمہ کو مسکراتے نہیں دیکھا تو میں اس میں کا ذب نہیں ہوں گا ،ان کا وقت احادیث بیان کرنے قرآن کی تلاوت کرنے ، نہیج کرنے اور نماز پڑھنے میں صرف ہوتا تھا کیوں کہ انہوں نے ان کا موں کے کرنے پرشم اٹھائی ہوئی تھی نہ

پڑھنے میں صرف ہوتاتھا کیوں کہ انہوں نے ان کا موں کے کرنے پرقسم اٹھائی ہوئی تھی۔
۸۵۵۳ ابراہیم بن عبداللہ ،محر بن اسحاق ، جو ہری ،موسی بن اساعیل ،ہما دبن زید فریاتے ہیں کہ ہم نے جماوے بہت کچھ حاصل کیا۔
۸۵۵۳ ابراہیم بن عبداللہ ،محر بن اسحاق ،محر بن عبیداللہ ، یونس بن محر کا قول ہے جماد بن سلمہ کی و فات مسجد میں حالت نماز میں ہوئی۔
۸۵۵۵ ابومحر بن حیان ،اسحاق بن احمد ،ابن الی المبلح ،سوار بن عبداللہ بن سوار فر ماتے ہیں کہ جماد جا دریں فروخت کرتے تھے وہ صبح با زار تشریف لے جاتے ایک دو پسیے کمانے سے بعد دکان بند کر کے واپس آجاتے۔

۱۸۵۵۲ ابراہیم بن عبداللہ محمد بن اسحاق ،سوار بن عبداللہ فرماتے میں کہ حماد بن سلمہ بازارجاتے جب کسی چیز میں انہیں ایک یا دو بیسے نفع موجا تا تو دکان بند کر کے واپس تشریف لے آتے میرے نز دیک اتن رقم ان کے گزارہ کے لئے کافی تھی اسی لئے اس کے بعدوہ دکان بند کرد ہے تنے۔

۱۸۵۵۷ ابو محمد بن حیان مهلم بن عصام عبد الزمن ابن عمر رسته ، حاتم بن عبید الله فر ماتے ہیں کہ مماد بن سلمہ بازار جانے کے بعد دو دانق نفع ملکر دکان بند کرد ہے تھے

۸۵۵۸عبدالله بن محد بن جعفر مسن بن محد تاجر محمد بن اساعبل بغاری نے بعض ساتھیوں کا تول قل کیا ہے کہ حماد بن سلمہ سفیان توری کے

التي تنزيه الشريعة ١٨/٣. والعلل المتناهية ١٠٦١ ٣٠. وكنز العمال أنه ١٥٠١.

الدطبقات ابن سعد ۲۸۲/۷. والتاريخ الكبير ۱/۳۵۰ والجوج الاست ۱۲۳۳. والجمع ۱۰۳۱. والميزان ۱/ت ۲۲۵۱. وتهذيب الكمال ۱۳۸۲.

پاک آئے۔ شفیان نے ان سے فر مایا اے ابوسلمہ کیا القد تعالی مجھ جیسے عاضی کی مغفرت قرمادیں گے ، تمادیے کہا کہ خدا اور اپنے والد کے سامنے جساب دینے کا اختیار دیا جائے تو میں القد کے سامنے حساب دینے کو بستد کردں گا کیوں کہ القدمیرے والد کے مقابلہ میں مجھ پرزیاد دمہر بان ہے۔

۱۸۵۵۹ براہیم بن تحر بمحر بن اساعیل ،ابو بجی محر بن عبدالرحیم مویٰ بن اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے جماد کوایک شخص سے کہتے ساا گرامیر تحصے سور وا خلاص پڑھنے کے منتقب آلائے تو پھر بھی اس کے پاس مت جانا۔

۱۹۵۷ ابراہیم بن عبداللہ بحد بن اسحاق ہمحد بن اساعیل ، وم بن ایاس فر ماتے ہیں کہ میری موجودگی میں حماد کو حاکم نے بلایا لیکن حماد نے اس کی بات کا جواب دے دیا۔

۱۱ ۱۸۵۸ بی ،احمد بن محمد بن حسین ،سلیمان بن عبدالجبار ،فر مائے ہیں کہ میں نے اسحاق بن عیسی کوفر مائے سنا کہ میں نے حماد کو کہتے سناغیر اللّہ کے لئے طلب حدیث کرنے والا مکارہے۔

۱۲۵۷۱۲ ابراہیم بن عبداللہ بھرین اسحاق مفضل ابن غسبان ،قریش بن انس حماد بن سلمہ فریاتے ہیں کہ خواب میں ایوب سختیانی کے کہنے پر میں نے لوگوں کے سامنے احادیث بیان کرنا شروع کی۔

۱۵۶۳ ابواحمہ محمد بن احمد غطر لین عباس بن یوسف شکل ،اسحاق بن جراح ،محمد بن جمان فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک مخص مماد کے درس حدیث میں شریک تھا بعد میں وہ چین جلا گیا واپسی پر وہ مماد کے لئے بدیدلایا مماد نے اس کے سامنے حدیث بیان کرنے کے لئے بدیدلایا مماد نے اس کے سامنے حدیث بیان کرنے کے لئے بدید بول نہ کرنے کی شرط لگائی۔

۱۹۲۵ ۱۹۴۸ مابواحمد ،عباس بن ابراہیم قراطیسی ،حمد بن سفیان انی الزود ،حکیم بن پرید ، ابان بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حمام کی وفات کے بعد
سکی کوخواب میں ان کی زیارت ہوئی ، اس نے ان سے بوجھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا انہوں نے جواب ویا اللہ نے
میری مغفرت فرمادی پھراس نے ان سے حماد بن سلمہ کے بارے میں بوجھا انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس وفت اعلیٰ علین میں ہیں۔
میری مغفرت فرمادی پھراس نے ان سے حماد بن سلمہ قاد وانس فرماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے بعض مرتبہ میں ایک مجور پڑی
ہوئی و کھتا ہوں لیکن پھراس خیال سے کہ ہیں دہ صدقہ کی نہ ہوا ہے جھوڑ ویتا ہوں یا

۲۱ ۸۵۶ مبد الله بن جعفر، یونس بن حبیب ،ابو داؤ، حما دین سلمهٔ انس فر ماتے بین که قول رسول پین بین بعفر، یونس غیر نافع علم وممل نه ڈریے والے قلب اور نہ من جانے والی دعا ہے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں ہیں

۱۷ ۸۵ ۲۵ میدالله بن جعفر، یونس بن حبیب ،ابودا ؤ و ،حماد بن سلمه، ثابت ،انس فر ماتے ہیں کدآ ب پین نے ارشادفر مایا اہل جنت سب سے پہلے مجلی کی تناول فرمانیں سے سے سے پہلے مجلی کی تناول فرمانیں سے سے

` ۸۵۶۸عبدالتد ، ابن بوٹس ، داؤد ، حماد ، ٹابت ، انس فر ماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے سب سے پہلے لوگوں کو قیامت کے دن مشرق سے مغرب کی طرف آگ جمع کرے گی۔

سرب کی سرت سے کہ ایک سے ہے۔ ۸۵۲۹ میدالند بن مسعود ،احمد بن فرات ،حجات ،حماد بن سلمہ، ٹابت بنانی ،انس بن ما لک کا قول ہے کہ ایک مخص نے القد کے رسول پڑھی کی ،

الم:طبقات ابن سعد اله ١٠٥٠ . وكنز العمال ١٦٥٣٩.

٢ مصحبح مسلم: ٢٠٨٨ وسنن النسباني ٢٨٣/٨. وسنن ابن ماجة ٢٥٠. ومسند الامام أحمد ٢٥٥/٣ ٢٨٣. والمستدرك الرمم ٥ ٥٣٣، وصحيح ابن حبان ٢٣٣٠. والترغيب والتزهيب ال٢٣١، ١/٢،١ ٣٥. سم صحيح ابن حبان ٢٢٥٣. وكنز العمال ٣٩٣٠٣.

خدمت میں عرض کیایارسول اللہ آپ ہمارے آقاوسردار ہیں آپ ہم سب ہے بہترین اور بہترین کی اولا دہیں آپ ﷺ نے فر مایا اے اوگونیوج کربات کبو بیطان کے دھوکہ میں نہ آؤمیں محمد بن عبداللہ ہوں!

۱۰۵۷۰ ابو بکرین خلاد ،حارث بن الی اسامہ ،عفان ،حماد بن سلمہ ، ٹابت ،انس کہتے ہیں کہ فر مان برسول ہے میرے برابر اللہ کے راستہ میں نہ کی کوڈرایا گیااور نہ ہی کسی کواذیت دی گئی آل محمد ﷺ پرایک ایک ماہ کا فاقہ گزراہے۔ ع

۲۷۵۷ ملی بن ہارون ہموی بن ہارون ،شیبان بن فروج ،حماد بن سلمہ، ثابت ،انس فر ماتے ہیں کہ فر مان نبوی ہے میں نے حضرت یوسف کی زیارت کی انہیں حسن کا ایک حصہ عطاء کیا گیا۔

۵۵۳ میلی بن ہارون ہموگا ،شیبان ،ہریہ بن خالد ،حماد بن سلمہ ، ثابت بنانی ،سلیمان تیمی ،انس بن ما لک کا قول ہے فر مان رسول ہے شب معراج میں سرخ ٹیلہ کے پاس میں نے حضرت موی کی زیارت کی اس وفت و واپنی قبر میں نماز میں مشغول تھے ہے

۳۵۷ منگی بن ہارون ہمویٰ بن ہارون ،عبدالرحمٰن بن سلام ،حماد بن سلمہ، ثابت ابی عمران جونی ،انس فرماتے ہیں کہ ارشاد نبوری ہے جار افراد کو دوز خ سے نکال کر اللہ کے سامنے بیش کیا جائے گا پھر دو بارہ ان کے لئے دوز خ کا حکم ہوگا ان میں سے ایک کہے گا اے خدا دوڑ خ سے نکلتے وقت مجھے دخول جنت کی امید ہوگئی تھی اس پر اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ لیے

۵۵۵ منلی موئی ، کامل بن طلحہ جماد بن سلمہ ، تابت ، انس فر ماتے ہیں کہ فر مان نبوی ہا کیے جنتی کو بلا کر یو چھا جائے گا تو نے اپنی منزل کیسی پائی وہ عرض کرے گا اے خدا بہت انہی ہا سے بعد اس نے بعد ایک دوز خی کے باکر کر اس سے بہی سوال کی اجائے گا وہ جواب کہ جس دس بارزندہ کیا جاؤں اور دس بارتیری راہ میں قبل کیا جاؤں اس کے بعد ایک دوز خی کو بلا کر اس سے بہی سوال کیا جائے گا وہ جواب وہ کہا گا وہ جواب کی ساری چیزیں دیکرتم دوز خسے چھڑاللہ اس سے بورانہیں کیا اس وہ کے گا سوال کیا تھا لیکن تو نے اسے پورانہیں کیا اس وجہ سے بھراللہ اس وجہ سے اس سے کم کا سوال کیا تھا لیکن تو نے اسے پورانہیں کیا اس وجہ سے اس سے کہ کا سوال کیا تھا لیکن تو نے اسے پورانہیں کیا اس وجہ سے اس سے کم کا سوال کیا تھا لیکن تو نے اسے پورانہیں کیا اس وجہ سے اس سے کم کا سوال کیا تھا لیکن تو نے اسے پورانہیں کیا اس وجہ سے دوز زخیر مؤال دیا گا ا

۲۵۵۱ ابوعلی محد بن حسن علی بن محد بن الی الشوارب، احمد بن جعفر بن حماد ،عبدالند بن احمد بن ابرا بیم دور قی ،ابوسلمه موی بن اساعیل ان مستند الامام أحد من ۹۹/۲ و صحیح ابن حبان ۴۲۲۸. و المستدرک ۱۷۵۱. و صحیح ابن حبان ۴۲۲۸. و المصنف لعبد الرزاق ۲۰۵۲ و والأدب المفود ۸۷۵.

٣ ـ: سنن الترمذي ٢٨٢٢. ومسند الامام أحمد ٢٨٦/٣. وصحيح ابن حبان ٢٥٢٨. ومشكاة المصابيح ٥٢٥٣. والترغيب والترهيب ١٨٩٨، والدر المنثور ١٣٢٨. واتحاف السادة المتقين ٨٨/٩.

ا الله المبارك ١٣٠٥ والتوغيب والتوغيب والتوهيب ١٣٠٩ والنوهد لابن المبارك ٥٢٣ والتوغيب والتوهيب التوهيب التوهيب التوهيب التوهيب التوهيب والتوهيب التوهيب التوهيب والتوهيب التوهيب التوهيب التوهيب والتوهيب التوهيب الت

إلى كتاب الفضائل ٦٣ ١. ومسند الامام أحمد ١٣٨٦٣. ودلائل النبوة للبيهقي ٣٨٤/٢. وكنز العمال ٣١٨٥٠.

٢ يـ صنحيح مسلم، كتاب الايمان ٣٢١. انظر مسند الامام أحمد ٣/ ٢١١. ومشكاة المصابيح ٥٥٨٨.

ك مسند الامام أحمد ١٠٥٨٣. والمستدرك ٢٠٥٧.

دورتی جماد بن سلم علی بن زید بن جدعان عمار بن ابی عمار ، ابوحبه بدری کتیج بین که قر آن کی اس آیت (لم یکن الذین کفروا من اهسل المسکت ب کنزول کے بعد حضر ت جرائیل نے فر مایا اے محمد اللہ نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ یہ آیت ابی بن کعب کو پردھ کر سنا کمیں چنانچہ آپ بھٹانے جب یہ بات ابی بن کعب کو بتائی تو ان کی آنکھیں پرنم ہوگئیں اور عرض کیا کہ یارسول الله کیا میرا تذکرہ وہاں بھی ہوا ہے؟ آپ بھٹانے فر مایا ہاں۔

کا ۸۵۷۸ محمد بن جعفر بن بیتم ،ابراجیم بن اسحاق حربی بموی بن اساعیل ،حماد بن سلمه بمروبن دینار ،سعید بن حوریث ،ابن عباس فر ماتے بیل کر آپ بیلی نے بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کھانا تناول فر مانے کاارادہ فر مایا آپ بیلی کوکہا گیا کہ آپ بیلی نے وضوئیس فر مایا؟ آپ بیلی نے جواب میں فر مایا کہ کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں وضوکر وں ا

۸۵۷۸ ابو بکر بن خلاد ،حارث بن ابی اسامہ ،حسن بن موسی اشیب ،حیاد بن سلمہ ،عاصم بن بہدلہ ،زر بن حیش ،ابن عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بدر کے روز ہم تین تین افراد ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھاس موقع پر حصرت علی اور ابولبابہ آپ کے ساتھ تھے کہتے ہیں کہ جب آپ وقتی کی باری آتی تو وہ دونوں عرض کرتے یارسول اللہ آپ سوار ہوجا کیں ہم آپ کی باری کرتے ہیں آپ فرماتے تم دونوں محصرت یا دہ قوی کہیں ہوا ورنہ تو اب کے اعتبار سے تہاری بہنست میں مستغنی ہوں ہے

۹ ۸۵۷ محمر بن جعفر بن بیشم بحمد بن احمد بن ابی العوام بمنصور بن صقیر ابونصر بهما دبن سلمه، عاصم بن بهدله ،ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمان رسول ہے تین صفات کا مالک فاروزور دری کیا بندی کرنے کے باوجود منافق ہے (۱) بات کرتے وقت دروغ گوئی ہے کام لینے والا (۲) وعدہ خلاف (۳) امانت میں خیانت کرنے والا سیج

۰۸۵۸ محمد بن جعفر ،محمد بن احمد ، یزید بن ہارون ،حماد بن سلمہ، عاصم بن ابی النجو د ، ابی صالح ابو ہریر ہ فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بند ہ کا درجہ بلند فر مائے گاو ہ کہے گا اے اللہ بیمبر ے لئے کیسے ہوگیا اللہ تعالیٰ فر مائے گا تیری اولا دیے تیرے لئے استعفار کیا ہے۔

ا ۱۵۸۸ ابو بحر بن خلاد، حارث بن ابی اسامہ، یزید بن ہارون ، حماد بن سلمہ، زبیر ابی عبد السلام ، ایوب بن عبد الله بن محرز وابصہ بن معبد فرماتے ہیں کہ میں نیکی اور معاصی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے رسول الله بھٹا کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ کی طرف قدم بڑھایا تو سحابہ کرام نے مجھے رو کنا چاہا، میں نے کہا بجھے مت روکواس کے بعد آپ بھٹانے فر مایا اے وابصہ قریب ہوجاؤ چنا نچ میں آپ کے بہت قریب ہو گیا جی کہ میرے گئے آپ بھٹائے گفتوں سے ال گئے آپ بھٹانے پوچھاتم نیکی اور ایم کے بابت پوچھے آئے ہو؟ میں نے اثبات میں جواب دیا بھر آپ بھٹانے اپناہاتھ میر سے سید پر مار کرفر مایا اے وابصہ اپنے قلب ونفس سے فتوئ طلب کروحاصل ہوہ وہ نیکی ور ندائم ہے؟

۱۸۵۸۲ بو بکرین خلاد، حارث بن ابی اسامه، یکی بن ابی بکر، حماد بن سلمه، علی بن زید، انس بن ما لک کہتے ہیں که فر مان رسول ہے سب

ا مصحيح مسلم كتاب الحيض ١١٩. وتفسير ابن كثير ١١٣، ا

٢ دمسند الامام أحمد ١/١ ٣١١، ١٩٨٨، ٣٢٣، والمستدرك ٣١/٠، وصحيح ابن حبان ١٩٨٨. ومجمع الزوائد ٢٨/٢. ومشكاة المصابيح ١٩٩٥.

سمى مستند الإمام أحمد ٥٣٩/٢، والسنن الكبرى للبيهقى ٥٣٩/٢. والسنن الكبرى للبيهقى ٢٨٨/٦. والمصنف لابن أبي شيبة ٩/٨ • ٣. والدن المحدد المحدد المحدد المعدد المحدد المعدد الم

سم مسند الإمام أحمد ٢٢٨/٣. وامشكاة المصابيح ٢٢٢٣. واتحاف السادة المتقين ا/٢٠١.

ے پہلے دوزخی لباس اہلیس کو بہنا یا جائے گا اس کے بعد اس کے تبعین اور ذریت کو بہنا یا جائے گا ،اہلیس یا ثبور ہ اور اس کی ذریت یا ثبورہم ہائے ہلاکت ہائے ہلاکت بکا در ہے ہوں گے ان سے کہا جائے گا آج ایک ہلاکت کے بجائے گئی ہلاکتوں کو بکارول ۸۵۸۳ محمد بن احمد بن حسن ،عبداللہ بن احمد بن صبل ،حوثر ہ ابن اشرین محماد بن سلمہ، شعبہ ، ہشام بن عروہ ،انی ،عا کشفر ماتی ہین کہ میں اور آپ بیٹھ اسمنے عسل فرماتے تھے آپ بیٹھ مجھ سے جلدی کرتے تھے۔ '

۳۸۵۸ میدانند بن جعفر، اساعیل بن عبدالله ،سلیمان بن حرب ،حماد بن سلمه، بشام بن عروه ، انی ،عا نشه فر ماتی بین که ارشاد نبوی ہے زنا اور چوری کے وقت انسان کا ایمان سلب کرلیا جاتا ہے۔

ا مسند الامام أحمد ١٩/٩ مم . وتاريخ بغداد ١ ١٥٣١١ . والدر المنثور ٥١٣١٠ .

عدمسند الامام أحمد ۱۲۷۲، ۲۵۷۱، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، والمستدرك ۲۲۳۳، والمصنف لعبد الرزاق ۲۰۲۰، وأمالي المستدرك ۲۰۳۳، والمصنف لعبد الرزاق ۲۰۲۰، وأمالي الشجرى الرماد، واتحاف السادة المتقين الرمم، وكشف النحفاء ۲۲۲۲، ومجمع الزوائد ۱۲۱۱. مسند الامام أحمد ۱۲۱۲.

أي مستند الامام أحمد ١٢٦١. ٣٨ ، ٣٨٦، ٣٣٥، ٣٣٥. والسنين الكبرى للبيهقي ١ ر٣٥، ١ ، ٢٥ ١٠. والمستدرك المراح ا

۵ د: سنسن النسائی ۲۲۸/۷. وسنن أبی داؤد ۲۸۲۵. وسنن ابن ماجهٔ ۱۸۳ ومسند الامام أحمد ۱۳۳۴/۳. وسنن الدارمی ۱۸۲/۴. والسنن الکبری للبیهقی ۲۸۲۸. وفتح الباری ۱/۱۸۹.

### ٣ ٢ حماد بن زيدل

آب امام رشیداور تمبع شریعت انسان منظے۔ ذی علم ہونے کے سبب بلند مقام کے حامل تھے، آپ نے قر آن وسنت کی روشی میں علم حاصل کیا اور اولیا ءالند کی صحبت اختیار فر مائی ۔ آپ کے قضایا اور مواعظ سے عوام الناس نے استفادہ کیا۔

۱۹۵۹ اسحاق بن ابراہیم بن عبداللہ جمد بن اسحاق تُقفی ،ابوقد امہ عبیداللہ بن سعید ،عبدالرحمٰن بن مہدی فر ماتے ہیں کہ میں نے حماد بن زید سے بڑاعارف بانسنت نہیں دیکھا۔

۱۸۵۹۲ براہیم بحد ،ابوقد امد ،عبدالرحمٰن بن مہدی کاقول ہے میر ہے نز دیک تمام لوگوں میں امام کا درجہ جا را فراد کو حاصل ہے (۱) ما لک بن انس (۲) حماد بن زید (۳) سفیان بن سعید (۴) شاید انہوں نے ابن المبارک کا نام لیا۔

۱۹۹۳ ۱ ابراہیم بن اسحاق ،ابوعباس سرائح ،اور ابن سعید داری ،ابو عاصم کا قول ہے جماد بن زید کی و فات کے بعد زیانہ ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ریا۔

۱۹۵۸ سلیمان بن احمد بن علی ابار مجمد بن علی بن حسن بن شقیق ،ابی ،عبدالله بن مبارک کا قول ہے(۱)اے طالب محصول علم کے لئے حماد بن زید کا رخ کر (۲) علم کو طرح علم حاصل بن زید کا رخ کر (۲) علم کو اور عمر و بن عبید کی طرح علم حاصل مت کر۔

۵۹۵ میلیمان بن احمد ،عبدالله بن احمد بن صبل ،احمد دور قی ،سلیمان بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے حماد کو کہتے سناجمیہ حیلہ ہے کا م لیلتے ہوئے کہتے ہیں کہ آسان میں کوئی شیخ نہیں ہے۔

٨٩٩٨ مليمان بن احمد عباس اسفاطي مسليمان بن حرب مهاد بن زيد نه ايوب يختياني سے گذشتة قول كي ما نندروا يت كيا۔

۵۹۷ منلیمان بن احمد ،عبدالله بن احمد بن علبل ومحد بن اسحاق ساغانی ،عبدالله بن یوسف جیری ،فطر بن حماد بن واقد فر ماتے ہیں کہ میں نے حماد بن زید ہے کہا جماد سے ام قرآن کے بارے میں مخلوق ہونے کاعقید ورکھتے ہیں کیاان کے بیچھے تماز جائز ہے انہوں نے فر مایا نہیں۔

۹۸ ۵۹۸ میلیمان بن احمد ،طالب بن فسر دادنی مجمد بن عیسنی بن طباع ،اسحاق بن عیسنی کمیتے ہیں کہ حمالا بن زید کے پاس ہم عیفے ابو صنیفہ کے بارے میں پچھ کہاانہوں نے ہمیں سکوت کا حکم دیا۔

۹۹ ۸۵ سلیمان بن احمد ،عبدالند بن احمد بن حنبل منصور بن ابی مزاحم ،ابوعلی عذری فر مائے ہیں کہ جب حماد بن زید کوا مام ابو حنیفہ کی و فات کی خبر ملی تو انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا۔

٠٠٠ ٨ ابراہيم بن عبدالقد محمد بن اسحاق، حاتم بن ليث مخالد بن خداش كا قول ہے كہ حماد بن زيد ذي عقل مخض ہے۔

۱۰۱ ۱۸ براہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق بعبداللہ بن محمد بن عبید ، خالد بن خداش کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن زید کو کہتے سناا گر کوئی حضرت علی کے بار نے میں حضرت عثمان سے افضل ہونے کا دعویٰ کرے گا تو میں کہوں گا کہ پھرتو صحابہ کرام معاذ اللہ خائن ہتھ۔

۱۰۲ ۱۸ براہیم بن محمد بن اسحاق محمد بن غالب ،امیہ بن بسطام کہتے ہیں کہ حماد بن زید کی و فات کے روز میں نے یزید بن زریعے کو کہتے سنا کہآج سیدامسلمین دنیا سے رخصت ہو گئے۔

۲۰۹۳ الفرخ بن محمد بن جعفر ،عبدالله بن محمد بن عباس ،سلمه بن هبیب سهل بن عاصم ،ابوروح الفرخ بن سعیدصوفی ،حماد بن زیدفر ماتے ہیں که

ا مطبقات ابن سعد :۲۸۹۱/۷ والتاريخ الكبير ۱۳۷۳ و ۱۰۰ والمجرح ۱۳۹۱. ۱۳۲۳ والكاشف ۱۱۵۱ وتهذيب الكمال ۱۳۸۱.

کے کیاستی ہے ابن عون نے فر مایا اس کے لئے اس موقع پرایک آز مائش ہوتی ہے تا بت نے فر مایا اس وقت بندہ فعل الہی پر متعجب ہوتا ہے۔

اس کے بعد ایوب نے ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں دعا کی کیوں کہ ایوب کو ان کے ساتھی مستجاب الدعوات سمجھتے تھے۔

" ۲۰۴ ۱۹ ابو بکر بن خلاد ، حارث بن الی اسامہ ، سلیمان بن حرب ، حماد بن زید ، ثابت ، انس بن ما لکے فرق نے بین کہ رسول اللہ بھی سے برے حسین ، تی اور بہادر تھے ایک شب اہل مدینہ ایک قرواز س کر گھیراتے ہوئے اس آواذ کی طرف دوڑ سے انہوں نے آگے دیکھا تو ابی طلحہ کے گھوڑے پر سوار مکوارسونے ہوئے آپ بھی تھے آپ نے انہیں دیکھر کر کی حربے فر مایا خوف مت کروہیں محمد بن عبداللہ ہوں ہے کہ گھوڑے پر سوار مکوارسونے ہوئے آپ بھی تھے آپ نے انہیں دیکھر کر کی حربے بوئے فر مایا خوف مت کروہیں محمد بن عبداللہ ہوں ہے

ا یک بارابوب ختیائی یوس بن عبیدا بن عون اور ثابت بنائی ایک کمرہ میں جمع ہوئے ثابت نے فر مایا جیب کسی بندہ کی دعااں پر قبول کر لے تو اس کے

مروح بن جعفر بن معبد ، احمد بن عصام ، روح بن عباد ، حماد ، ثابت ، انس بن ما لک کا تول ہے آپ دی سوتے وقت بید عارم صفح ۱۹۰۵ میں نام

يت الحمد الذي اطعمنا و سقاناو آوانا فكم من لاكافي له و لا ماوي .

۲۰۷۸ ابو بکر بن خلاد ، حارث بن ابی اسامہ ،سلیمان بن حرب ،حماد بن زید ،عبید الله بن ابی بکر بن انس ،انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے الله نے ایک فرشتہ رحم مادر پرمقر رکر رکھا ہے جو سلسل کہتار ہتا ہے یارب علقه یارب مضغه جب من جانب الله اس کی بیدائش کا فیضلہ ہوجا تا ہے تو وہ کہتا ہے اس باری تعالی یا ذکر بوگاریم وَ نث نیک بخت ہوگا یا بد بخت اس کے رزق وزندگی کی مقد ارکیا ہوگی بھروہ تھم البیٰ کے مطابق میسب چیزیں اس کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے۔ ت

ے ۱۸ ابو محمد بن حسن ،احمد بن علی الخیراز ،عبدالملک بن عاصم ممانی ،حماد ، ثابت مید ،انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ میں نے اس پیالہ میں است سریف میں میں میں میں النے باز ،عبدالملک بن عاصم ممانی ،حماد ، ثابت مید ،انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ میں نے اس پیالہ میں

إ رسول خدا على كوشهد خيذ ، دود صاور ياني بلايا ب

۱۹۰۸ ابو بکر بین ظاد ، حارث بن ابی اسامہ ، سلیمان بن حرب ، جماد بن زید ، ججاج الصواف ، ابو زبیر جابر کی سند ہے مروک ہے کہ طفیل بن عمر دوئ رسول النسطینی کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول النسا کیا ہم آپ کی پناہ میں آسکتے ہیں رسول النسطینی نے اجازت دیری چنا نج طفیل بن عمر نے دوئ ہے کہ طرف ہجرت کی ان کے ساتھ ان کی قوم بھی تھی وہ مدینے میں بسنے لگے ان میں سے ایک صحف اس قدر مریض ہوا کہ ای کوا بی زندگی عذا بعدوئ ہوئی اور اس نے تینی ہے اپنے کی رئیس کاٹ ڈالیس ۔ رگوں ہے اس قدر مریض ہوا کہ ای کوا بی زندگی عذا بعدوئ ہوئی اور اس نے تینی پا کیکن اس کے ہاتھوں کو پئی سے ڈھا ہوا پایا۔ پوچھا مون بہا کہ دہ محف مرکبا طفیل بن عمر نے خواب میں اس کو بہت اچھی حالت میں پا کیکن اس کے ہاتھوں کو پئی ہے ڈھا ہوا پایا۔ پوچھا ہوں بہا ہوں کا کہا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا بجھے کہا گیا کہ ہم وہ چیز صحیح نہیں کریں گے جوتو نے خود خرا ب کی ہاتھوں کی ہے ہیں طفیل نے یہ تصد صورت کی خدمت میں گوٹ گر ادر کیا ۔ آپ مالینہ نے اس کے لئے دعا فرمائی: اے اللہ ایس کے ہاتھوں کی۔

المجمى مغفرت فرما - (صحيح مسلم كتاب الإيمان باب ١٨٨)

۹۰ ۱۸ ۱۰ مرحمہ بن جعفر بن معبد ، ابو بکر بن نعمان ، ابور بعیہ زید بن عوف ، حماد ، حجاج الصواف ، الى زبیر ، جابر کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے انسان کے بستر پر لیٹنے کے وقت ایک فرشتہ اور شیطان اس کی طرف لیکتے ہیں ۔ فرشتہ خاتمہ بالخیر کا دعوت دیتا ہے اس کے بعدا گروہ فرشتہ اسے خاتمہ بالخیر کی دعوت دیتا ہے اس کے بعدا گروہ فرشتہ اسے خاتمہ بالخیر کی دعوت دیتا ہے لیکن شیطان اسے خاتمہ بالشر کی دعوت دیتا ہے اس کے بعدا گروہ کے تمام تعریفیس اس ذات کے لئے ہیں جس نے نیند کے بعد مجھے زندگی عطا کی شیطان اسے خاتمہ بالشر کی دعوت دیتا ہے اس کے بعدا گروہ کے تمام تعریفیس اس ذات کے لئے ہیں جس نے نیند کے بعد مجھے زندگی عطا کی (ترجمہ) خدا ہی آ سانوں اور زمین کوتھا ہے رکھتا ہے کہ ٹی نہ جائمیں اگروہ ٹیل جائمیں قددا کے سواکوائی ایسانہیں جوان کوتھا م سکے بیشک وہ

ا .: صحيح البخاري ١٦/٨ . والسنن الكبرى للبيهقي ١٠٠١، ٢٠٠٠. ٢ وصحيح البخاري ١٧٨٠. ٣٧٨ ا . ومسند الامام أحمد ١١٧٣ ا . والسنن الكبرى للبيهقي ١١٢١٠. وفتح الباري

سمى كتاب الايمان باب ١٨٣٠. ومسند الامام أحمد ١٨٣٠ وفتح البارى ١١٠٠٠.

برد باراور بخشے والا ہے (از فاطر ۲۷) (ترجمہ) اور وہ آسان کو تھا ہے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے گراس کے تھم سے بیشک خدالوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہر بان ہے (از تج ۲۵) اس حالت میں اگروہ چار پائی سے گر کرم جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یا ۱۸۱۰ حمر بن جعفر بن معبد ،احمد بن مہدی ، خالد بن خداش ،حماد بن زید ،ایوب ، یونس ،معلیٰ ، ہشام ،حسن ،احف بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بھر ہ تشریف لانے کے بعد میں تلوار سونت کران کی مدد کے لئے چلاراستہ میں ابو بکرہ سے ملا قات ہوگئی انہوں نے فر مایا کہ میں نے کہ کہاں کا ارادہ ہے میں نے عرض کیا کہ حضرت علی کی مدد کے لئے جار باہوں انہوں نے جھے واپسی کا تھم دیتے ہوئے فر مایا کہ میں نے آپ وی کا کہ جب تلوار سونت کر دومسلمان ملا قات کریں تو وہ دونوں دوزخی ہیں۔

۱۱۱ ۸ قاضی ابواحمہ بمحر بن امراہیم بمحر بن فضل بن موئ ، ہد بہ بن خالد ، حماد بن زید معلیٰ بن زیاد ،حسن ،انس فر مائے ہیں کہ فر مان رسول ہے بھی اللہ تعالیٰ اس دین کو ذی اخلاف بدتوم کے ذریعے قوت بخشا ہے۔

۱۱۲ ۸ قاضی ابواحمه محمد بن ابوب ،عبدالله بن حراح قبستانی ،حماد بن زید ،ابوب ،ابورجاءالعطاری ،ابن عباس فر ماتے بیس کهارشاد نبوی ہے گندم کا ایک صاع فطرہ ادا کرو۔

۱۱۳ ۸ قاضی ابواحمہ محمد بن امراہیم ،حسن بن علی بن متوکل ابوسعید حداد ،احمد بن داؤ دبن زید ،عبید الله بن ابی یزید ،ابن عباس فر ماتے ہیں کہایک شب مجھے آپ نے اسپے اہل کے پاس بھیجا۔

۱۱۳ ۱۱ ابو بمرمحد بن جعفر بن بیتم جمعفر بن محمد بن شاکر بضیل بن عبدالو باب بهماد بن زید ، بدیل ،عبیدالله بن محفرت عا نشدفز مالی بین که آپ وظاعذاب قبراور فتنه د جال سے بناہ طلب کرتے تھے ہے

۱۱۵ ۸ محد بن جعفر جعفر صائع فضیل بن عبدالوماب مهاد بن عبدالوماب مهاد بن زیداسحاق بن سوید ،ابوقاده ،عمران بن حصین کہتے ہیں کہار شاد نبوی ہے جیاء سر آخر خیر کا نام ہے۔

۱۱۲ ۱۱۷ مرد بحر محد بن حسن ، مجمد بن عالب بن حرب ، ابو یعلی معلی بن مهدی ، حماد بن زید ، عطاء بن سائب ، ابوخواص ،عبدالله مرقوعاً نقل کرتے که قرآن کریم کے ایک حرف تلاوت کرنے والے مسئیاں ملتی ہیں اور میں نہیں کہتا ہے کہ الف لام ایک حرف ہے بلکہ المف اور لام اور میم الگ الگ حرف ہیں گویا الف لام میم کی تلاوت پڑمیں نیکیاں ملتی ہیں ۔ سے

۱۲۸ ابو بحرمحمد بن حسن مجمد بن غالب ، خالد بن ابی یزید قرنی ،حماد بن زید ، یکی بن عنیق ،عبدالله بن عبدالرحمٰن ،نهارالعبدی ،ابی سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ بھی نے فر مایالوگوں پر ایک ایساز مائے آنے والا ہے جس میں بکری عمد ہ مال شار ہوگی اس وقت انسان دین کی وجہ سے فتنہ سے بھاگ کر پہاڑ کے دامن میں بکری کے ساتھ سکونت اختیار کرےگا۔

۱۱۸ ۱۱۷ ما ابو بکر بن خلاد ، هار شد بن ابوسامه ،سلیمان بن حرب ،جماد بن زید ، عاصم بن بهدله ، ابو وائل ،عبدالله بن مسعود فر ماتے ہیں کہ ایک روز رسول الله بھی نے ہمار سے سامنے ایک خط تھینج کر فر مایا یہ شیطان کے رائے ہیں جن کی ظرف شیطان دعوت ویتا ہے اس کے بعد آپ میں الله کی خلافت فر مائی (ترجمه) اور یہ کہ میر اسید هاراسته یہی ہے تم ای پر چلنا اور راستوں پر نہ چلنا کہ (ان پر چل کر ) خدا کے راستہ سے الگ ہوجاؤگے ان باتوں کا خدا تنہیں تھم ویتا ہے تا کہ تم پر ہیزگار بنو (اڑا نعام ۱۵۳) میں

ا رصحيح ابن حبان ٢٣٦٢. ومجمع الزوائد ١٠١٠. والترغيب والترهيب ١٠٥١.

٢ رصحيح مسلم ، كتاب المساجد ، سنن النسائي ، كتاب الاستعاذة باب أو ٣. ومسند الامام أحمد ٢٩٨/٢ . واتحاف السادة المتقين ٨٥/٥.

المستنبل السرمىذي ١٠١٠. والمصنف لابن أبي شيبة ١٠١٠٪ والترغيب والترهيب ٣٣٢/٢. واتحاف السادة المتقين ١٠٢٠٪. والمعجم الكبير للطيراني ١٨/١٨.

المستدرك ١٩٨٣. وصحيح ابن حبان ١٩٦١. وسنن ابن ماجة ١١. وسنن الدارمي ١٧٦١. ومسند الاهام أحمد ١٩٥٧. ومسند الاهام أحمد ١٩٥٧. ومشكاة المصابيح ١٢١. والحاف السادة المتقين ٢٧٣.٢٧٣.

۱۹۹ ۱۸ بو بحر بن خلاد ، حارث بن ابی اسامه ، شکیمان بن حرب ، حماد بن زید ، حبیب بن شهید ،حسن ، الس بن ما لک کهتے ہیں که آپ عظیما برانے لہاں میں ملبوں مفرت اسامہ کے سہارے کھر سے تشریف لائے اور آپ بھٹانے سے ابرام کونماز پڑھائی۔ ۸۲۲ محمد بن احمد بن حسن ،احمد بن مارون بن روح ،حسن بن علی فارسی ،مؤمل بن اساعیل ،سفیان نوری ،حماد بن سلمه،حماد بن زید بن وعاصم ابووائل بعبدالله كت بين كها يك موقع يرجع انه مقام برآب والله النظافية بوازن مين غنائم كالقسيم فرمائي اس اثناء مين مين نے ایک انصاری کی زبان سے آپ ﷺ کے خلاف ایک کلمہ سناعدم برداشت کی وجہ سے میں نے اللہ کے رسول کو اس سے مطلع کر دیا الله فورا آپ وظاکا چرومتغیر ہو گیا جھٹر ست عبداللہ فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے اس شکایت پر انسوں ہوا آپ بھٹانے فرمایا میرے کئے یہ چیز باعث بریشانی نہیں اس کئے کہ حضرت موٹ کو مجھ سے زیاوہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کادامن نہیں چھوڑ انیز فر مایا ایک بی کوان کی قوم نے مار مار کرزخی کردیا اس کے باوجود بھی انہوں نے بارگاہ الہی میں التجا کی اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطافر مااس کے کہ وہ الامام ہے۔ ۱۸۶۲ احمد بن جعفر بن ما لک، بشرین مولی، یخی بن اسحاق سیسینی ،حماد بن سلمه،حماد بن زید ،عمرو بن دینار ،طاوس ،ابن عباس فر ماتے میں کدارشاد نبوی ہے مجھے سات چیزوں پر سجدہ کا تھم دیا گیا ہے(۱) ناک (۲) ببیثانی (۳) دونوں ابروں (۴) ہاتھ کی انگلیوں کے العدر المسيمي الن على سات ميس سن بي ال

۳۴ محمد بن احمد بن محمد ،احمد بن عبدالرحمن مقطی ، بیزید بن مارون ،حماد بن زید ،شعیب بن هجاب ،انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے حضرت صفیہ کوآ زاد کردیا اوران کے عنق کوہی ان کا مہرمقرر کیا۔

۱۲۳ محمد بن علی بن حبیش حسن بن علی بن ولید نسوی مفالد بن خداش مهماد بن زید ، یجی بن عتیق مجمد بن سیر مین ،ایوب ، یوسف بن بك عليم بن حزام كہتے ہيں كه بھے اللہ كے رسول نے غيرمملوكہ مال فروخت كرنے ہے منع فر مايا۔

۱۲۳ محمد بن احمد بن حسن ، ابراهیم بن نصل ، شهاب بن عبا ذهها دبن زید عمر و بن دینار ، ابن عمر فرمات بین که بهم شروع میں مخابر ه کوشیح سمجھتے مضيكن بعد من رافع بن خديج في بيان كيا كدرسول والمنظمة في اس منع فر ماديا

۱۸۲۲۵ محدین ابراهیم بن پوسف محمد بن شیرزاد سلیمان بن حرب هماد بن زید، یزیدالرقاش انس بن ما لک فر ماتے بیس که ارشاد نبوی ہوگی ہے

۲۲ محمد بن علی بن حبیش ،احمد بن قاسم بن مساور خلف بن ہشام ،حماد بن زید ،ابوحازم ،ہل بن سعد مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ ساٹھ المال كزرن كي بعدانسان برالله كي رحمتون مين اضافه بوجاتا بيدس

المستمرين جعفر بن معبد ، يكي بن مطرف كهتي بي كهابك بارروزه كي حالت مين عثان بن ابي العاص كے پاس مير اجانا مواانهون نے دورھ سے میری میزیاتی فرمائی میں نے کہامیں توروز و سے ہوں انہوں نے فرمایا میں نے آپ بھٹاکوفر ماتے سنا کدروز وانسان کے لئے معاصی سے اجتناب کی ڈھال ہے نیز فرمایا آخری دور میں آپ دی نے مجھے طائف کا امیر مقرر کر کے ہدایت فرمائی عوام کا خیال رکھنا اس کے کہان میں بیار ضعیف، بوڑ ھے اور جاجت مندسب ہی ہوتے ہیں ہے

<sup>﴾</sup> مصحيح البخاري ٢٠١١ - ٢٠٤٠. وصحيح مسلم ، كتاب الصلاة ٢٢٨، ٢٣١، وفتح الباري ٢/٢٢، ٩٩١.

٢ . السبشدرك ١٥٨/٣ م. والسبسنف لابن أبي شيبة ١٥٥/١. وتناريخ أصبهنان للمصنف ١٥٨/٢. والتاريخ الكبير ١٥٨/٢. إومنجمع الزوائد ١٥٨/٣ . ومسند الشهاب ٢١٦.

الم المنثور ٢٠٢٥. والمطالب العالية ١٩٠١. والمنثور ٢٥٣/٥.

أسم: مسئن النسائي ، كتاب الصيام ، باب ٢٣، وسنن ابن ماجه ٢٣٩ ١ . ١ ٢٣، ومسند الامام أحمد ١٢، ٢١٠ . والمصنف لابن أبي أشيبة سره. والسمعجم النكيس لللطيراني ٩٠١٣. وأمالي الشجري ٢٨٣١. والترغيب والترهيب ٨٣/٢. ٣٨٣٨. والدر المنثور المعتقين ١٨٠] . وأتحاف السادة المتقين ١٩٥٨ .

۸۲۸ محمد بن اسحاق بن ایوب محمد بن جعد ،عبید بن عمر ،حماد بن زید ،لیث ، زیاد ،ابو مربر ه فر مائے بیں که فر مان رسول ہے مہمان کاحق تین روز تک ہے اس کے بعد صدقہ ہے ۔ا

۱۲۹ ۸ محمد بن اسحاق بن ابوب جعفر قریا کی مقدمی مماد بن زید ،عمرو بن دینار ،سالم بن عبدالله بن عمراین باپ و دا دا کے حوالہ ہے آپ پھٹا کاارشاد قل کرتے ہیں کہ مریض کو دیکھ کرانسان کو کہنا جا ہے تمام تعریفیں مجھے اس مرض ہے محفوظ رکھنے والی ذات کے لئے ہیں اور تجھ پر اور بے شارمحکلوق پر مجھے فوقیت دینے والی ذات کے لئے ہے تا

۱۳۰۰ ۸ گھر بن معمر بعفر فریا بی عبیداللہ بن عمر بھاو بن زید ، ایوب ابن ابی ملیکہ ، ابن عباس کا قول ہے حفرت عمر کونیز و کیلئے کے وقت میں ان کے قریب تھا میں نے ان کے جسم کو ہاتھ لگا کر کہا اسے دوز خ چھونییں سکتی ۔ حضرت عمر نے مجھ ہے اس کی وجہ وریافت کی میں نے کہا اے امیر آپ نے صحبت رسول اختیار کی ہے اور آپ پھڑاس دنیا ہے تشریف لے جاتے وقت آپ سے راضی تھے پھر آپ مسلمانوں کے ساتھ رہے ان کے خلیفہ ہے آپ اس حالت میں اس دنیا ہے جا کی متمام لوگ آپ سے خوش بول کے حضرت عمر نے فر مایا اللہ نے صحبت رسول مجھے عطا کر کے مجھ پرا حسان فر مایا اب اگر روئے زمین کی ساری چیزیں میری ملکیت بول تو میں انہیں فدید دے کر عذاب اللہ سے نیخے کی کوشش کروں گا۔

۱۳۱۱ ۸ ابوحسن احمد بن یعقوب بن مهر جان معدل محسن بن علی معمری ۱۰ م کلثوم فر ماتی ہیں کہار شاونبوی ہے وومسلمانوں کے درمیان صلح کے ۲ لئے کذب اختیار کرنا میچ ہے ہیں

۱۳۲ ۱۸ ابو بکرین خلاد ہمحد بن فرخ از رق ہمحد بن فضل ابونعمان حماد بن زیدابان بن تعلب اعمش ابوعمر وشیبانی ،ابن مسعود فر ماتے ہیں کہ قول رسول ہے خیر پر دلالت کرنے والا اس کے کرنے والے کے برابر ہے ہیں

۱۳۳۳ ۱۱ ابو بكر ، محد بن غالب بن حرب ، محمد بن فضل ، حازم ، على بن مدين ، عبيد بن عمر ، حماد بن زيد ، ابان بن تعلب ، ابوا حاق ، عبد الرحمٰن بن زيد ، عبد النه بن مسعود فرمات بين كرآب المحتل المعلم المسلم لبيك المسلم لبيك المسريك الحسمة و النعمة لك المسلمة لك المسلم المعلمة المحسمة المح

۱۳۳۸ ۱۷ ابو بکر اساعیل بن اسحاق جمر بن معاویه نیسا پوری ،حماد بن زید ،ایوب ، یجی بن ابی کشر ،عبد الندا بی قناده اپ والد کا قول نقل کرتے ہیں کہ ان کا کسی مختص پر قرض تھا ،انہوں نے آکر اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا مقروض اس وقت جھیپ گیا پھر پچھ روز کے بعد مدیون مدیون ان سے ملاتو انہوں نے غائب ہونے کی وجہ پوچھی اس نے کہا میر سے پاس قرض اواکر نے کے لئے پچھنیس تھا انہوں نے مدیون سے متنا کی مطالبہ کیا تو اس نے اس پوشم اٹھالی اس کے بعد انہوں نے دستا ویز منگوا کرا سے پھاڑ دیا اور فر مایا میں نے آپ مرتز کو فر ماتے سنا

الدمسند الامام احمد ١٠/١م. ٥٣٣. والسنن الكبرى للبيهقي ١٩٤/٩. والمصنف لعبد الرزاق ٢٠٥٢.

٢ دستن الترمذي ٣٣٣١. ٣٣٣١. ومنجمع المنزوائد أو ١٣٨١١. وتباريخ أصبهبان ١١/ ١٢١. وألكامل لابن عدى ٢/١٣٨٣، ١٢٣١، ١٢٩١. ١٨٩١٥.

سم.:سنن أبي داؤد، كتاب الأدب باب ٥٥.

المنافعيجم المكبير للطبراني ٢١٣٠/١ ـ ٢٢٨١، ٢٢٧١. ومجمع الزوائد ١٧٢١. ٢٧١١. واتحاف السادة المتقين المنافرة المعجم المكبير للطبراني ٢٠١١. والمعطالب العالية ٢٠٩، وتاريخ بغداد ١٨٣٨، والترغيب والتوهيب ١٢٠١١. وتساريخ أصبهان للمصنف ١٨٣٨، والأحاديث الصحيحة ١٢١٠. وقضاء الحوائج لابن أبي الدنيا ، ٢٠. وكشف الخفا المحمد، ١٨٨، والدر المنتثرة ٨٣٠.

کے قرض معاف کرنے یاا ہے ہمبہ کرنے والے مخص کو قیامت کے روز اللہ کے ساید کے بینچے جگہ ملے گی لے۔ معان معاف کرنے یاا ہے ہمبہ کرنے والے مخص کو قیامت کے روز اللہ کے ساید کے بینچے جگہ ملے گی لے۔

۱۳۵ مجمد بن غبدالرطن بن نظل ،عبدان بن احمد ،جبار ،احمد بن زید ،اسحاق بن سوید ، یجی بن یعمر ابن عمران کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ پیچھکوتین باریکارا آپ پیچھانے ہر بارجواب میں لیک فرمایا۔

۲ ۱۳ ۸ محمر بن عبدالرحمٰن ،عبدان بن احمد ، جباڑہ بن مغلس ،حماد بن زید ،عمرو بن دینار ، جابر بن بزید ، ابن عباس ،عمرو بن دینار ، ابی جعفر فرماتے ہیں کہارشاد نبوی ہے نماز کوبھول جانے والاضحض جنت کی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ بی

### سم يسازياد بن عبدالله نميريس

آپشب بيداراورروز ودار تص\_موت كى فكر مروفت آپكودامن كيربتي هي -

٣٦٠ ٨عبدالند بن محد بن جعفر عبدالند بن محر بن عباس سلمه بن شبيب ، داؤد بن محبر ، صالح مرى ، زياد نميرى فرماتے بي كه كانى عرصة بل خواب ميں مجھے ايك كينے دائے ہيں كه كانى عرصة بل خواب ميں مجھے ايك كينے دائے ہيں كہ كانى عرصة بلات خواب ميں مجھے ايك كينے دائے الله نيند سے بهتر ہے جو تيرے بدن كوكمز دركر نے والى اور تيرے قلب كوتو رقے والى ہے چنانچاس كے كينے پر بيدا ہواليكن دو بار دمجھ بر نيند نے حمله كرديا پھر دو بارہ اس نے محكم كہا اے ذيا د نيند سے بيدار ہو جا، دنيا ميں عابدين كے علاوہ كسى سے لئے خير بيس اس كے بعد ميں نيند سے بيدار ہو گيا۔

۸۶۳۸ ابو بکر محمد بن احمد مؤ ذن ،ابوحسن بن ابان ،ابو بکر بن عبید ،محمد بن حسین ،عون بن عمارہ ،نن زا ذان ،زیادنمیری کا تول ہےاگر مجھے اپنی موت کاوفت معلوم ہوتا تو میں طویل غم اور پریشانی کی وجہ ہے کمزور ہوجا تالیکن وفت موعود کے غیر معلوم ہونے کی صورت میں خودا نداز وکرلوکیا حال ہوگا۔

۱۳۹ ۸ محر بن احمد ،ابوحسن بن ابان ،ابو بمر بن عبید ،محر بن حسین ، داؤ د بن محبر ،عبدالواحد بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ایک جناز ہ کے ۔ موقع پرزیادنمیری کو کہتے ساجو محض د نیا ہے چلا گیا تو اس کی قیامت قائم ہوگئی۔

۱۷۰۰ ۸عبدالله بن محمد بن جعفر،احمد بن علی خزاعی مسلم بن ابراہیم ، حبیب بن حسن ، یوسف قاضی محمد بن ابی بکر مقدمی ،عدی بن ابی عمارة الذارع ، زیادنمیری ،انس بن مالک کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے شیطان انسان کے قلب پرحملہ کرتا ہے اگر انسان ذکر اکہی میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے حملہ سے محفوظ ہو جاتا ہے ور نہیں ہیں۔

ا ۱۳۲ مصبیب بن حسن ، یوسف قاضی ، محد بن الی بکر ، زائد و بن الی الرقاد ، زیاد نمیری ، انس بن ما لک فر ماتے بیں کدار شاد نبوی ہے جب جنت کے باغات برتمہارا گزر بوتو تم ان میں خوب چروسحا برگرام نے آپ دبیج سے اس کی تشریح کے بارے میں سوال کیا آپ میں گئے نے

ا يـصـحيـح مسلم. كتاب الزهدباب ٧٣. وسنن الترمذي ٢٠٠١. ومسند الامام أحمد ٢٠ ١٣٥٩. ٣٧٧٣. وسنن الدارمي ١١١١٢. والسنن الكبري للبيهقي ٢٥٧٥. والمعجم الكبير للطبراني ١١١١١. وفتح الباري ٢٨٣١.

عي: سنن ابن ماجة ٩٠٨. والسنن الكبري للبيهقي ٩٧٩. والمعجم الكبير للطبراني ١٨٠/١. وفتح الباري الم١٩٨١. والكامل لابن عدى ١٠٣/٢. والدر المنثور ٢١٨/٥.

عى التياريخ الكبير سرت ٢١١٥. والبجرح سرت ٢٣١٩. والكاشف ٢٧٣١. والميزان ٢٧٣٥، وتهذيب الكمال . ٢٠٥٥

٣ مجمع النزواند ١٣٩٧. والمطالب العالية ٣٣٨٨. والدر المنثور ٢ / ٢٠٠٠. واتحاف السادة المتقين ٢٩٨٧. والترغيب والترهيب ٢ / ٢٠٠٠، وتخريج الاحياء ٣/١٠، ٢٧٠.

فرمایااس ہے مراد ذکر کے حلقے ہیں لے

۱۹۲۲ ۱۷ ابوعمرو بن حمد ان بحسن بن سفیان محمد بن الی بکر ، زا کده بن الی الرقاد ، زیادنمیری ،انس بن ما لک کیتے ہیں کدارشاونبوی ہے اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ذکر کے حلفوں کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہے جب انہیں کوئی ذکر کا حلقہ نظر آ جاتا ہے تو وہ پروں کے ذریعے اسنے کھیر لیتے ہیں اور آسمان تک حلقہ بندی کر لیتے ہیں بھروہ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ آپ ہے بجھے بندے حلقہ بندی کر کے آپ کی تعمقوں کی تعظیم ، تلاوت قرآن آپ روزود پاک بھیخے اور آپ سے دنیاو آخرت کے لئے سؤال کرنے میں مشغول ہیں الله كى طرف سے جواب آتات كدان برميرى رحمتون كانزول مور ماہداور صرف اس تبلس ميں شريك مونے والے كوبھى ميں محروم تبيس

۱۹۳۳ ۱۷ ابوعمر و بن حمد ان بحسن بن سفیان مقدمی مزا نکره بن ابی الزقاد ، زیادتمیری ،الس بن ما لک سکتے ہیں کدفر مان نبوی ہے تین چیزیں كفاره ، تين چيزي بلنديُ درجات تين چيزين نجات اور تين چيزين بلا كت كا ذريعه بين، تين چيزين كناره كا ذريعه بينے والى په بين (١) موسم سردی میں وضو کی تعیل کا اہتمام (۲) ایک فرض نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا (۳) جمعہ کے لئے بیادہ چلنا۔ بلندی درجات کا ذریعہ بننے والی تین چیزیں ہے ہیں(ا) کھانا کھلانا(۲) سلام عام کرنا (۳) شب میں اللہ کے سامنے قیام کرنا نے ات کا ذریعہ بنے والی تین چیزیں میہ ہیں (۱) بوقت عصدعدل اختیار کرنا (۲) عنی اور فقر میں رضا اور میاندروی اختیار کرنا (۳) ظاہراً و باطنا خوف الهی کا ہونا کملاکت کا ذریعہ بننے والی تین چیزیں یہ ہیں(۱) بحل اختیار کرنا(۲) خواہش پرست بنیا(۳) متکبر ہونا ہے ۱۳۲۸ ابوعمرو بن حمدان بحسن بن سفیان بحمد بن ابی بکر، زائده بن ابی الرقاد، زیادنمیری، انس بن ما لک سهتے بیں کہ تول رسول ہے آسان

نے آواز نکالی تو آسان بر ہرجگ فرشتے قیام بجوداور رکوع میں مشغول تھے۔ ہم

۸۳۵ مهبیب بن حسن علی بن بارون ، یوسف قاصی مجمد بن الی بکرزائده بن الی الرقاد ، زیادنمیری ،انس بن ما لگ فر ماتے ہیں که آپ اللهم بارك لنا في رجب كي آمركم وتع يربيه عافر مات تن اللهم بارك لنا في رجب و شعبان و بلغنا رمضان .

۵ کسامشام بن حسان ۵

آب ہروفت متفکراور بیدارر ہتے تھے۔ دس برس تک اپنے استاذحسن بن الیحسن کی صحبت میں رہے۔ ٢٣٦ ٨١١ يوبكر بن ما لك عبد الله بن احد بن صبل الى بصفوان بن عيسى ، بشام بن حسان كيتي بي كديس بي حسن كو كيت ساخدا كي مي نے ایسی قوم دیکھی ہے جس کے پاس کھر میں لینٹنے کے لئے کپڑ اُنکانے کے لئے چیز اور سونے کے لئے بستر نہیں تھا اس قوم کا ایک فرزند

ا مـ: سنس الترمذي ٩ • ٣٥٠. • ٣٥٠١. ومسند الامام أحمد ٣/ • ١٥٠ والسنن الكبرى للبيهقي ٣٢٢١. ومشكاة المصابيح ٣٢٢/٨. ا٢٢٤. والسحاف السادة المتقين ١/٠٠ ٣٣٠. ٦/٥. ١٢٣٠٨. والترغيب والترهيب ١١٢/١. ومجمع الزوائد ا ١٢١/١. والمعجم الكبير للطبراني ١١/٥٥٠.

٢ مـ: مـجـمـع النزوانيد • ١٠/١). والتوغيب والتوهيب ٢/٣٠٣. مسند الحميدي ١٨٤٦. واتحاف السادة المتقين ٥/٠١. والدر المنثور ١٥٣١١. وكنز العمال ١٨٤٦.

سم مجمع الزوالد الراه. والتوغيب والتوهيب ال٢٨٢٠. واتحاف السادة المتقين ١٨٠٢. والأحاديث الصحيحة ١٨٠٢. المن الامام أحمد ٥ رسول ١ .

۵د طبیقات ایس سعد ۱/۷ ا ۲۷. و التاریخ الکبیر ۱/۳ ۳ ۲۸ و الجرح ۱/۳ ۲۹ و الکاشف ۱/۳ ۳ ۹ و المیزان ٣/٠٠ • ٩٢٢ . وتهذيب الكمال ٢٥٢٢.

تمنا کرتا تھا کہ اس کے پیٹ میں جانے والا ایک لقمہ کاش اینٹ کی مانندین جائے کیوں کہ اینٹ پانی میں تین برس تک باقی رہتی ہے۔

۱۳۷ ۱۹۷۷ ابو بکر ،عبد اللہ ،الی ،صفوان بن عیسی ، مشام کہتے ہیں کہ میں نے حسن کو کہتے سنا خدا کی شم میں نے ایسی قوم کا مشاہدہ کیا ہے کہ اس اللہ فوم کا ایک فرد بڑی محنت ہے مال کمانے کے بعد اپنے بھائی سے کہتا اے میرے بھائی آپ کومعلوم ہے کہ یہ مال میرے لئے طلال ہے ایک اس مال سے جھے اپنے عمل کے فاسر ہونے کا خطرہ ہے اس لئے یہ مال میں آپ کو ہدکرتا ہوں۔

۱۳۸۰ ۱۷۸۸ ابو بکر بن ما لک ،عبدالله بن احمد بن طنبل ،ابی ،روح ، ہشام حسن فرماتے ہیں کہ خدا کی شم ایس قوم میری نظروں سے گزری ہے کہ اس کا ایک فردنا شتہ کرنے سے شکم سیر بی نہیں ہوتا تھا حسن کہتے ہیں کہ خدا کی شم سیری کے بعدا کی قیم ایس قیم ہیں ہے جانے سے کتے کوڈ النا بہتر ہے۔
۱۳۹ ۱۷۹ بو بکر ،عبدالله ،ابی ،عبدالرزاق ، ہشام ،حسن فرماتے ہیں کہ خدا کی شم ایس قوم بھی ہیں نے دیکھی ہے کہ اس کا ایک فردا ہے بھائی کواپنے اہل وعیال کا نائب بنا کر جلا گیا اور و وان پر جالیس سال تک خرچہ کرتا رہا۔

۱۹۵۰ ۱۹۶۰ بوجر بن حیان جمر بن عبد ابن رسته قطن بن نسیر جعفر بن سلیمان ، بشام ، حسن فر ماتے بیں کہ خدا کی قتم میں نے ایسی قوم بھی دیکھی ہے کہ اس کا کوئی فردا ہے اہل کو کھانے دیا تھا میں دیا تھا اگر گھر والوں نے پچھ تیار کر کے دیے دیا تو کھالیا ور نہ خاموش رہا اوران کو مردی گرمی کا حساس نہیں ہوتا تھا اوران کے پاس کوئی بستر نہیں تھا ، نیندا آنے پر ہاتھ سر کے پنچے دکھ کرسو گئے بھرائھ کرساری شب رکوع ، جوداور قیام کی حالت بیں گراری۔

۱۵۱ ۱۸ ابی ،ابوحس بن ابان ،ابو بکر بن عبید ،احمہ بن ابر اہیم ابن مہدی ،حماد بن زید ، ہشا محسن فر ماتے ہیں کدیوی دنیا کی مثال اس شخص کی مثل ہے جس نے خواب میں اپنی محبوب چیز دیکھی پھروہ بیدار ہوگیا۔

۱۵۲۸۱۶ بی ،ابوحسن ،ابو بکر ،سعد و بیہ اسحاق بن ابراہیم ،ابومعاویہ ، ہشام ،حسن فر ماتے ہیں کہ ابوسعید سے تمیض کے نہ دھونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا موت اس سے بھی قبل آنے والی ہے۔

یا ۱۸۲۵ ابو محمد بن حیان محمد بن عبد ابن رسته ، ایوب فضیل بن عیاض ، ہشام ، حسن فر ماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی سادہ تو م بھی دیکھی مسلم کہ وہ دئیا کے آئے جانے پرخوشی وغم سے خالی تھی۔

ا ۱۵۳ ۱۹ حدین جعفر بن حمدان عبدالله بن احمد بن حنبل علی بن حکیم فضیل بن عیاض، بشام بسن کا تول ہے میرے نز دیکے علم کے ایک باب کا حصول دنیاو مانیبا ہے افضل ہے۔

۱۹۵۵ ۱۷ بو حمد بن حیان ،عبدالله بن بندار ،حمد بن یجی کی نفیل بن عیاض ، مشام ،حسن کا توال ہے بستر پر لیننے کے بعد ذکر اللی میں مشغول ہونے والے خص کے لئے وہ بستر تیامت کے روزمبحد کی شکل میں ہوگا اور عنداللہ ذاکرین میں اس کا شار ہوگا۔

۱۹۷۸ ابومحد بن حیان ،عبدالله بن بزدار ،محمد بن بچی بفسیل بن عیاض ، ہشام ،حسن ،عبدالله کاتول ہے اگر بمجھے دوزخ و جنت کے درمیان کھڑا کر کے اسپنے مقام سے واتف ہونے اورمٹی بننے کے درمیان اختیار دیا جائے تو بین مٹی بننے کوتر جیجے دوں گا۔

سر سب ہے وریں روں ہے۔ ۱۹۵۷ الی ،احمد بن محمد بعبداللہ بن سفیان ، داؤ دین عمرضی بضیل بن عیاض ، ہشام ،حسن فر ماتے ہیں کہ ایک گھڑی فکر کرناکل شب کے قیام سے بہتر سر

۱۵۸ ۱۷ ابو بکربن ما لک ،عبدالله بن احمد بن عنبل ، داؤر بن عرضی فضیل بن عیاض ، ہشام ،حسن کہتے ہیں کدا ہے لوگوتمہاری زندگی کی مدت غیرمعلوم اور تمہارا ہمل محفوظ ہے موت تمہارے بیچھے اور نار دوز خ تمہارے سامنے ہے خدا کی تمہارے سامنے جود نیاہے وہ فانی ہے تم شب وروز اللہ کے نیسے کا انتظار کر داور عالم برزخ کی تیاری کرو۔

١٥٩ ١٥٩ ماحد بن جعفر بن حمدان ،عبدالله بن احمد بن صنبل على بن مسلم ،سيار ،جعفر ، بشنام بن حسان ،حسن بن مسلم ،سيار ،جعفر ، بشام بن

حسان ،حسن فرما بيت اين كه خدا كي تتم اس دنيامين برمسلمان كوير بيتاني كاسامنا بــــ

۱۲۰ ۱۲ مربی جعفر ،اسکاق بن ابراہیم علی بن مسلم ،سیار ،جماد بن زید ، ہشام ،حسن فر ماتے ہیں کہانسان اس دنیا میں پریشان ہوکر کہے گا اے میر ہے گھر والو مجھے ناشتہ کراد دمیر ہے گھر والو مجھے شام کا کھانا کھلا دو۔

۱۶۱ ۱ ابومحد بن حیان ،ابن ابی داوَ و علی بن مسلّم ،عیاد ، هشام حسن کا تول ہے مؤمن صبح وشام ممکنین رہتا ہے اوراسے اس د نیامیں اتنا کا فی - سریر سریر سریر ساریر ،

ہے جتنا کمری کے بچے کے لئے کائی ہے۔ ۱۹۲۲ محمد بن جعفر ،اسحاق بن ابراہیم ،علی بن مسلم ،سیار ،جعفر ، ہشام ،جسن کا قول ہے میں نے ایسی قوم بھی دیکھی ہے کہ اس کا ایک فر د بفتدر کفایت کھانے میں سے بھی صدقہ کرتا تھا نیز میں نے ایسی قوم بھی دیکھی ہے کہ اس کی نظر میں دنیا ہے وقعت اور مٹی سے بھی کمتر تھی ۱۹۲۳ محمد بن جعفر ،اسحاق بن ابراہیم ،علی بن مسلم ،سیار ،جعفر ، ہشام ،جسن کہتے ہیں کہ خدا کی قتم دنیا ہے متأثر ہونے والے محف کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔

۱۲۲۷ ابو بکربن ما لک،عبدالله بن احمد بن عنبل، انی، یزید بن ہارون، ہشام ،حسن کہتے ہیں کہ خدا کی تیم اگر کوئی مخص دنیا کے حصول کے بعداس کے مکروفریب میں پھنس جائے تو و واس کے علم میں کی اوراس کی رائے کی کمزوری کا سبب بنرا ہے۔

۸۲۲۵ ابو بکربن ما لک عبداللہ بن احمد ، انی ، یزید بن ہارون ، ہشام ،حسن کہتے ہیں کہ آ دم کے خطامیں واقع ہونے ہے سامنے اور امیدان کے پیچھے تھی کیکن خطامیں واقع ہونے کے بعد اس کا برعکس ہوگیا۔

۲۲۲ ۱۷ ابو بکر ،عبدالله ،ابی ،بیزید بن مارون ، ہشام ،حسن کا قول ہے کہ خصرت آ دم نے جنت میں ایک گھڑی قیام فر مایا جود نیا کے اعتبار سے ایک متومیں دن کی تھی۔

۱۲۷۸ الی ،ابوحس ،ابو بکر بھر بن عبداللہ بخلد بن حسین ،ہشام حسن فر ماتے ہیں کہ انسان دنیا ہے تین حسرتوں کے ساتھ جاتا ہے (۱) جمع شدہ مال سے فائدہ حاصل نہ کر سکا (۲)اس کی املیدیں پوری نہیں ہوئیں (۳) آگے کے لئے تیاری نہ کر سکا۔

۱۹۲۸ بی جسن ،ابو بکر ،محمد بن محمارة ،محمد بن طفیل مهاد بن زید ، بشام ،حسن قر ماتے بیں کہ یوسف ہے یو چھا گیا کہ خزانوں کے مالک ہونے کے باد جود آپ بھو کے رہنے ہیں جواب دیا تا کہ بھو کے مخص کونہ بھولوں۔

۱۹۹۹ ۱۹۹۸ ابو حامد بن جبل محمد بن اسحاق تُنقفي عبدالله بن محمداموي، خالد بن خداش مهماد بن زید کا قول ہے ہشام بن حسال کی مجلس ہے بہتر مجلس میں نے نہیں دیکھی اطاد بیث بیان کرنے کے دفت ان کی آئکھیں پرنم ہوتی تھیں۔

۰ کا ۱۸۱۷ بو بکر بن خلاد، حارث بن الی اسامه، روح بن عباده، هشام، محمد بن سیرین، الی هریره فر ماتے بیں که فر مان رسول ہے، ایک نیکی پر دل نیک نیک بر دل نیک اللہ فر ما تا ہے که روزه کا بدله میں خود بول اس لئے که میری وجہ سے اس نے کھانا پیتا ترک کیا ہے اور اس کے مند کی یہ بومیر سے فزو کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔ ا

۱۷۲۸ ابو بکر ، حارث بن محمد ، بزید بن ہارون ، ہشام بن حسان محمد بن سیرین ،ابو ہریرہ کا قول ہے آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا بھول کر کھانے چینے والا ابناروز ، مکمل کرےاس لئے کہالٹد تعالیٰ نے اسے کھلایا بلایا ہے

٣٤٢ ٨١ ابو بكر بن خلاد ،حارث بن ابي اسامه ،عبدالله بن ابي بكر ، مشام بن حسان مجمد بن سيرين ، ابو هريره فر مات بين كه آپ عظانے

ا مناسنان النسائي، كتاب الصيام باب 20.ومسند الامام أحمد ٢٣٣٧، ١١١، ٢١٥، ٣٢٢، ٢٣٨٥. وسنن الدارمي الدارمي ٣٠٢٠. والمالي الشجري ٢٠٣٠، والدر المنثور ٣٠٥٣. ٢٩٣١.

عمر المستعمر المستام الما الما الما المام أحمد ٢٥/٢ م وسنن الدارمي ١٣/٢ ومشكاة المصابيح ٢٠٠٣. ونصحيح مسلم المرا ونصب الرابة ٢٠٥/٢، واتحاف السادة المتقين ١٠/٠ إ٣. ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی آپ نے دورکعتوں پرسلام بھیر دیا اس کے بعد آپ ﷺ منجد کے اسکے حصے میں عصا کے سہارے کھڑ ہے ہو گئے اس وفت ابو بکروعمر بھی موجود تصاس کے بعد آپ نے ذوالیدین کاوا قعہ ذکر فر مایا۔

ساکے ۱۸۶۷ ابو بکر، حارث بن الی اسامہ سعید بن عامر ، ہشام بن حسان ، محد بن سیرین ، ابو ہریر ہ فر ماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے جمعہ کے روز قبولیت کی ایک گھڑی ضرور ہوتی ہے جس میں بندہ کی ہردعا قبول کی جاتی ہے۔

۷ کا ۱۸ اجمد بن جعفر بن معبد، یعقوب بن افی یعقوب ، محمد بن عبدالله انصاری ، ہشام بن حسان ، محمد بن سیرین ، ابو ہریرہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ افران کے بعد مجد کی طرف دوڑ نے کے بجائے سکون واطمینان سے چلو جوال جائے اسےادا کر وجونہ ملے تو اس کی قضا کرلوئے ہیں کہ ۱۹۵۵ عبدالرحمٰن بن محمد بن سیرین ، ابو ہریرہ فر ماتے ہیں کہ گری کی شدت دوز خ کی بھٹ سے ہے ہے۔ یہ کے گری کی شدت دوز خ کی بھٹ سے ہے ہے۔ یہ

۲۷۲۸۱۷ بر محر بن احمد الوراق ،احمد بن عبد الرحمٰن مقطی ، یزید بن ہارون ، ہشام بن حسان ،محد بن سیرین ،ابو ہریرہ ،محد بن عمرہ ،ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ قول نبوی ہے اللہ تعالیٰ کے ننافرے اسائے حسنی ہیں انہیں یا دکرنے والا جنت میں داخل ہوگا اللہ ور ہے اور ور کو پند کرتا ہے سے ۲۷۲۸ ابو بکر بن ما لک ،عبد اللہ بن احمد ، ابوعلی بشرین ہے ان ،حرب بن میمون ، ہشام بن حسان ،محمد بن سیرین ،ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ بھی نے فر مایا اے بلال یہ کیا ہے ؟ حضرت الک کو بلایا بلال نے آپ بھی نے فر مایا اے بلال یہ کیا ہے ؟ حضرت بلال نے عرض کیا کہ یارسول اللہ یہ مجود میں میں نے آپ کے جمع کی تھیں آپ بھی نے حضرت بلال کو دوز خ کی آگ ہے وراتے ہوئے ان مجود وں کو خوف مت کرے

۸ کا ۱۸۶۸ حرین بعفر بن معبد ،ابو بکر احمد بن عمر و البز ار بحسن بن یکی ایلی ، عاصم بن محمع بع مصالح مری ، ہشام بن حسان ،محمد بن سیرین ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمان نبوی ہے طالب عزت محمض برائند کے پاس جانے کے لئے تیاری ضروری ہے۔ '،

۱۹۷۸ مسن بن اسحاق بن ابراہیم ،عمرو بن محمد بن حفض معدلان ،احمد بن محمد بن اساعیل الدمشقی ،منوئی بن عامر ہیسلی بن خالد یمانی مسلم مسلم مسلم بن حسان محمد بن میرین ،ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے ایک شخص کواگر گناہ کرنے کے بعد اس کے یاد آنے پر آگئی ہوتا ہے توامید ہے کہ قیامت کے روز القد تعالی صرف اس براس کی مغفرت کردے گا۔

۱۸۰۰ ۱۸۰۰ مربن عبدالله بن محمود ،عبدالله بن و هب ، جمیل بن حسن ،محمد بن مروان ، هشام بن حسان ،محمد بن میرین ،ابو هریره بیان کرتے ہیں کمارشا دنبوی ہے مقی انسان جنت میں جائے گا اس کی تعمقوں ہے خوب محظوظ ہو گا ہمیشداس میں رہے گا اس کی جوانی مجھی فنانه ہوگی ،اس کالباس مجھی بوسیدہ نه ہوگا ہم

۱۸۱ ۸عبداللہ بن جعفر، یونس بن حبیب ،ابوداؤد ، ہشام ، قادہ ،انس کہتے ہیں کہ قبیلہ عربینیں کے بچھلوگ مدینہ آئے آپ پیٹی نے ان کے لئے اونٹوں اور چروا ہے کا تھم دیا اور انہیں اونٹوں کے دود ھادر پیٹاب پینے کی اجازت دی جب وہ خوب فربہو گئے تو وہ چروا ہے کو قتل کر کے اونٹوں کوساتھ لے گئے آپ پیٹھانے ان کے تعاقب کے لئے چندسجا بہ کرام کوروانہ فرمایا چنانچے انہیں بکڑ کر لایا گیا تو آپ

ا مصحبح مسلم، كتاب المساجد ۱۵۲. ومسند الامام أحمد ۱/۰۲۳، ۵۲۹. والسطن الكبرى للبيهقى ۲۲۸،۳ وصحبح مسلم، كتاب المساجد ۱۵۲. ومسند الامام أحمد ۱/۰۲۳، ۵۲۹. والسطن الكبرى للبيهقى ۲۲۸،۳ وصحبح ابن خزيمة ۱۰۲۵.

٢ رصحيح البخاري ١٨٢٣]. وصحيح مسلم، كتاب المساجد ١٨١.

سم: صحيح البخاري ١٦٩٦. وصحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء ٢.وفتح الباري ١٥٨٦٥. ١١١١١٥٠٠.

<sup>.</sup> ۱۳ د : تفسير ابن كثير ١٢٥ م ٢٠.

ملية الاولي<u>اء حصه ششم</u>

علی نے خلاف ہے ان کے ہاتھ و پاؤں قطع کر بیکا تھم فر مایا اوران کی آنکھوں میں سلائی بھر بواکرانہیں دھوپ میں ڈلوا دیا حتی کہ اس حالت میں وہ مرسکتا

۔ ۱۸۲ معبداللہ بن جعفر ، پونس بن صبیب ، ابوداؤو ، ہشام قااد ہانس کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے انسان کے بوڑ ھاہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دوچیزیں مال کی چیل اور عمر کی زیادتی جوان ہوتی ہیں ل

۳۸۸۳ عبدالرحمٰن بن محر بمحر بن زکریا ،قطبہ بن عبداللہ ، مشام ، قادہ ابورافع ، ابو ہریرہ کا قول ہے شوہر کے اپنی بیوی کے جارز انوں کے درمیان بیٹے کر دخول کی کوشش کرنے سے مسل واجب ہوجا تا ہے۔ ی

س ۱۸ ۸ احمد بن ابراہیم بن بوسف جمد بن کیجی بن مندۃ ،ابوکریب جمد بن میمون ،زعفرانی ، ہشاہم بن حسان ،عکرمہ ابن عباس کا قول ہے لوگوں کی عدم خواہش کے باو جودان کے سامنے وعظ کرنے والے کے مند میں سیسیدڈ ال دو۔ سی

۸۶۸۵ سلیمان بن احمد ، سین بن اسحاق تستری ، حسن بن محمد ذراع ، حسین بن نمیر ، بشام بن حسان ، عکرمه ، ابن عباس کاقول ہے فر مان رسول ہے اللہ تعالیٰ کوعز بیت پرممل کی طرح رخصت پرممل کرنا بھی محبوب ہے۔

۲۸۲۸ حبیب بن حسن ، فاروق خطابی ،ابومسلم کشی ،محمد بن عبدالله انصاری ، ہشام بن حسان ،عبدالله بن مفضل کا قول ہے آپ ﷺ نے روزانہ منگھی کرنے سے منع فر مایا ہے۔

۱۸۶۸ ابوعمر و بن جمدان ،حسن بن سفیان ،سوید بن سعید ،عبدالله بن رجاء بصری ، ہشام بن حسان ،حسن ، جابر کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے انسان اور کفر کے درمیان ترک صلو قاکا فرق ہے۔ ہی

۸۱۸۸عبدالله بن جعفر ،ابومسعود ، یزید بن ہارون ، ہشام بن حسان ،ابن سیرین ،انس بن مالک کا قول ہے عرق النساء سے شفایا ہے ، ہونے کے لئے ایک بخر بی دنبہ کو جوش دے کراس کے سوپ کے تین جھے کر لئے جا کمیں عرق النساء کا مریض ہرضیح نہار منداس کا ایک حصیہ نوش کر لئے بانس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اس نسخہ ہے ایک سوسے زائد مریضوں کوصحت یا بہوتے دیکھا ہے۔

۱۸۹۸ محمد بن جعفر المكنب محمد بن احمد بن خطاب موی بن عبد الرحمن بن منهدی ،ابواسامه ، مشام بن حسان ،ابن سیرین ،انس بن ما لک نے آپ عظی سے عرق النساء کے بارے میں گذشتہ علاج کی مثل روایت کیا ہے۔

۱۹۰ ۱۹۰ بو بحر بن خلاد ، حارث بن ابی اسامه ، روح بن عبادة ، ہشام ، انس ، ابن سیرین ، عبدالملک بن قباده بن ملحان قیسی نے اپنے والد کے حوالہ سے نقل فر مایا ہے کہ آپ بیٹی نے جمیں ہر ماہ کی ۱۵،۶۴۲، تاریخ میں روز ہر کھنے کا حکم فر مایا کیوں کہ ان تاریخوں کا روز ہ صوم الد ہرکی مانند ہے۔

۱۹۱ ۸ ابو بکر، حارث ، روح ، ہشام ، واصل ،محد بن لیعقوب ، رجاء بن حیوہ ، ابوا مامہ کہتے ہیں کہ آپ ہو گئانے ایک بارا یک غزوہ تفکیل دیا جس میں میں بھی تھا میں نے حضور پھڑنا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ یارسول القدمیرے لئے شہادت کی دعا کیجیے آپ پھڑنانے

Marfat.com

ا ماتحاف السائدة المنتقين • ١/ ٢٣٩. وبلفظ مختلف ؛ صحيح البخاري ١١١٨. وفتح الباري ١ ٢٣٩. وتاريخ ابن عساك ١١٠٣.

٢ د صحيح البخاري ١٠/١. وصحيح مسلم ، كتاب الحيض ، ٨٨، ٨٨. وقتح الباري ١٩٥١.

۱۳ کتاب الحیض ، ۸۵، ۸۸. و فتح الباری ۱ ۹۵۰.

٣ . صحيح مسئلم ، كتاب الايمان ١٣٣ . ومسند الامام أحمد ٣/ ٩ .٣٨ . والسنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٢ ٢٣. وسنن الترمذي ا ٩ ١ ٢ ٢ . ٢ ٢ ٢ . وسنن أبي داؤد ١٤٨٨ . وسئن ابن ماجه ١٠٤٨ .

فر مایا اے اللہ ان کوسلامتی کے ساتھ مال غنیمت عطافر مارادی کہتے ہیں کہ چنانچہ ہم سیح وسالم مال غنیمت حاصل کر کے واپس لوٹے پھر
میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یارسول اللہ مجھے حصول شہادت کے لئے کوئی عمل بناد ہوکہ عرض کیا یارسول اللہ مجھے حصول شہادت کے لئے کوئی عمل بناد ہوکہ عرض کیا یارسول اللہ مجھے کوئی دوسراعمل بناد ہیجے آپ نے فر مایا اللہ کے سامنے خوب بحد ہے کروکیوں کہ ایک تجدہ کے عوض اللہ تعالی ایک گناہ معاف اور ایک درجہ بلند فر ماتے ہیں ہے۔

ایک درجہ بلند فر ماتے ہیں ہے۔

۱۹۲۳ ۸سلیمان بن احمد ،ادرلیں بن جعفر ، یزید بن ہارون ، ہشام بن حسان ،محد بن سیرین ،عمران بن حصین فر ماتے ہیں کہ فر مان نبوی ہے چھوٹی قشم کھانے والے کا ٹھکانہ دوز خ ہے۔ ی

۱۹۹۳ ۱۹۳ ماحمد بن جعفر بن حمدان ،عبدالله بن احمد بن عنبل ،بشر بن سجان بصری ،حرب بن میمون ، مشام بن حسان ، مشام بن عرو ہ اپنے والد کے واسطے سے حضرت عائشہ کا قول نقل فر ماتے ہیں کہ آپ ﷺ گندم کی روثی ہے شکم سیر ہوئے بغیراس دنیا ہے تشریف لے گئے۔

٣ ٢ ٢ منه مشام دستوا كي س

آپ ذکرالہی میں رطب اللمان رہتے تھے نیز آپ خداتر س انسان تھے۔

۱۹۹۳ ۱۸ ابراہیم بن عبداللہ بحمر بن اسحاق، ابو بکر بن ما لک عبداللہ بن احمر بن طنبل، ابی سعید بن عامر ، ہشام دستوائی کہتے ہیں کہ ہم طلب حدیث کے لئے ایک فقیہ کے باس جاتے تھے لیکن طاعون کے زمانہ میں دور کعت نفل ہمیں طلب حدیث سے زیادہ پہندھیں۔

۱۹۹۵ ابراہیم بن عبداللہ محمد بن اسحاق ،عباس بن ابی طالب ، ہد بین خالد ، امید بن خالد ، کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ کو کہتے سامیر ہے نزدیک رضاء النی کے خاطر ہشام دستوائی کےعلاوہ حدیث کا طاملب کوئی تہیں ہے ، ہشام فر مایا کرتے ہتے حدیث کی وجہ ہے خلاصی ہو جانا ہی ہمارے لئے کافی ہے۔

۱۹۹۲ ابراہیم بن عبداللہ بن اسحاق ہمر بن غالب مسلم بن ابراہیم فر ماتے ہیں کہ ہشام دستوائی کے ہاں پوری رات چراغ جاتا تھا ایک میمیوں کہ دہ فر ماتے تھے دنیا کی تاریکی دیکھی کر جھے قبر کی تاریکی یادا جاتی ہے۔

فی ۱۹۹۷ ابراہیم بن عبداللہ جمد بن اسحاق ،عباس بن ابی طالب ، یکی بن ایوب ،ابوقطن عمر و بن میٹم بن قطن کا قول ہے کہ میں نے ہشام فی دستوائی سے بڑھ کرموت کو یا دکرنے والے کوئی نہیں دیکھا۔

۱۹۹۸ ابراہیم بن عبداللہ بحد بن اسحاق بحد بن غالب ہمسلم بن ابراہیم ،ابو پیٹی علی بن عبدالرمش بن مہدی ، کہتے ہیں کہ میں نے ہشام کو بار ہا کہتے شاتم بار ہے۔ ہشام کو بار ہا کہتے شاتم بار ہے۔ است غیر معروف مجھ کا حدیث بیان کرنا اینے مند میں مٹی ڈالنے کے متر ادف ہے۔

۱۹۹۴ ۱۹۹۸ مربن محد بن حسین سلیمان بن عبدالجبار ، ابوزید ہروی ، ہشام دستوائی کا قول ہے کاش علم حدیث یانی ہوتا جے میں تہمیں پلا دیتا۔
• ۱۹۹۰ ابراہیم بن عبدالله ،محد بن اسحاق ،محد بن یونس ، ابونعیم کہتے ہیں کہ میر ابھرہ جانا ہوا تو و ہاں پر میں نے ہشام دستوائی اور حماد بن

ا .. مسند الامام أحمد ٢٣٨/٥، ١٩٩٩، ٢٥٥، ٢٥٨. والمعجم الكبير للطبراني ١٠٨/٨. وصحيح ابن حبان ٩٢٩. وأمالي الشجري ٢/٢٢/١. ومجمع الزوائد ٣/١٨١. والمصنف لعبد الرزاق ٩٩٥، و دلائل النبوة للبيهقي ٢٣٣٧١.

الزوائد ١٤٩٧، والترغيب والترهيب ٢٩٣١، ٢٩٣١، ١٩٩٥، ١٩٩٨، ١٩٩٥، والمعجم الصغير للطبراني ١٩١١، ومجمع الزوائد ١٤٩٧، والترغيب والترهيب ٢٩٣١،

سي طبقات ابن سعد ١٧٤٧. والتساريخ الكبيس ١٨٦٥، والجرح ١٩٧٥، والجرح ١٨٥، والجمع ١٨٥٨. والمينوان ١٨٠٠، وتهذيب الكمال ١٥٨٢.

سنمه سے بر ر کر کوئی نہیں و یکھا۔

ا ۱ کے ۱۸ الی ابراہیم بن محمد بن زید بغیم بن حماد ،ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے ہشام دستوائی کو کہتے ستا ہننے والے عالم دین پر مجھے تعجب ہے۔

۳۰ کا ابی ،اہراہیم بن محمہ بن حسین ،فعنل بن صباح ،ابو عبیدہ حداد ہشام دستوائی کا تول ہے ،حضرت عیسیٰ کا فر مان ہے اے علماء کی جماعت عدم عمل کی وجہ ہے تم اس بوٹی کی مانند ہو گئے ہو جے دیکھنے ہے بہت عمدہ خوشبواتی ہے لیکن اس کا کھانا انسان کی ہلا کت کا سبب بن جاتا ہے ،تمبارا کلام ایک فتم کی دواء ہے لیکن و دکسی کی اصلاح کا ذراجہ نہیں بنتا۔ تحکیما نہاتیں کر کے قلب کے بجائے تمہارے منہ سے نکنے والی جیس اس لئے وہ موٹر نہیں ہوتیں ،اے عالموں اللہ تعالی نے دیا کو تباری مگر ای کے بجائے تمہارے مل کے لئے پھیلایا ہے نکنے والی جیس سرنبیں ہوسکتا علم تمہارے اور پھل اسے مامل کرنے والے خفص کا تعلق اہل علم ہے نہیں ہوسکتا علم تمہارے اور پھل تمہارے دیامتی برسکتا علم تمہارے اور پھل تمہارے دیامتی بنسکتا ہے۔

۳۰۸۵ میر الله بن جعفر، یونس بن صبیب، ابوداؤر، ہشام، قادہ، انس فرمائے بیں کہ میں تمہیں آپ بھی کی ایک ایسی صدیث سنا تا ہوں جو میر سے علاوہ تمہیں کوئی نہیں بناسکتا چنا نچہ ارشاد نبوی ہے علم کا رفع ، جہل کا ظہور ، شراب نوشی ، زنا کا ظہور مردوں کی قلت اور خواتین کی میر سے علاوہ تمہیں کوئی نہیں بیاس خواتین پر تکران ہوگا ) قیامت کی علامات میں سے ہیں۔

۵۰ کے ۶۸ عبداللہ بن جعفر، یونس بن حبیب ، ابو داؤر ، ہشام ، قادہ ، انس کا تول ہے آپ ﷺ نے ایک ماہ تک قنوت پڑھی جس میں آپ ﷺ نے ایک ماہ تک قنوت پڑھی جس میں آپ ﷺ نے قابل عرب میں ہے ایک قبیلہ کے خلاف بدعا فر مائی۔

۲ - ۸۵ محمد بن اسحاق بن ابوب ،ابراجیم بن سعدان ، بمر بن بکار ، ہشام بن الی عبداللّہ ، قادہ ،انس فر ماتے بیں کہ فر مان نبوی ہےا ہے لوگو رکوئے مجد ہ اطمینان ہے کرواور کتے کی طرح مت بیٹھول

ے - کے اس اس مات بن ابوب ، ابر اہیم بن سعد ان ، بکر بن بکار ، ہشام ، قنادہ انس فریائے بیں کہرسول انتقابی نے ڈھال کی چوری میں باتھ کا ٹاہے۔

ا مصحیح البخاری ۱۱۱۱، ۱۸۱۷. وصحیح مسلم، کتاب الصلاة ۲۳۳، ۲۳۳مکرر. وفتح الباری ۲۰۱، ۱۵۱۲. ۲۳۳. است. ۲ د: صحیح البخاری ۱۸۹/۳، وفتح الباری ۱٬۰۱۰، ۱۳۱، ۱۳۱۱.

أحمره كااحرام انتضح باندها

ا ۱۸۷ بواحر محرین اجرالجر جانی بعیدالله بن محرین شیرو بیاسحاق بن ابراہیم ،معاذین ہشام ،الی ،قیادہ ،انس کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے الله تعالی ہر حاکم سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں سوال کرنے والا ہے حتی کہ گھر کے سربراہ سے گھر والوں کے بارے میں سوال الله تعالی ہر حاکم سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں سوال کرنے والا ہے حتی کہ گھر کے سربراہ سے گھر والوں کے بارے میں سوال

اے ۸عبداللہ بن محمد بن جعفر علی بن عباس بحل ،عبداللہ بن انی الحکم ،خفص بن واقد ، ہشام ،دستوائی ،قادہ ،انس سہتے ہیں کہ حضور ﷺ رمضان کے آخری عشرہ میں ساری شب عبادت البیل میں مشغول رہتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں ساری شب عبادت البیل میں مشغول رہتے تھے۔

ساے ۸احمد بن جعفر ہمبید بن حسن مسلم بن ابراہیم ،ابان ،شعبہ، ہشام دستوائی ،قیادہ ،سعید بن مسیتب ،ابن عباس کہتے ہیں کہارشا دنبوی ہے بہہ میں رجوع کرنے والاتے کرکے کھانے والے کتے کی ما تندہے۔

ہے جہہ مار بوس رہے ہوں ہے وہ سام بن ابراہیم ،ابان ،شعبہ، ہشام ،قاد ہمطرف بن عبداللہ بن شخیر اپنے والد کا قول نقل اس اے ۱۸۷ بو بکر بن خلاد ،اساقی کی خدمت میں حاضر بوااس وقت آپ قر آئی آیت المها کے الت کاثو تلاوت فر مار ہے تھے اور فر مار ہے اس کے بیں کہ میں آپ بھی کی خدمت میں حاضر بوااس وقت آپ قر آئی آیت المها کے الت کاثو تلاوت فر مار ہے تھے اور فر مار ہے استھے انسان کہتا ہے کہ میرامال میرامال حالانکہ تیرا مال صرف و ہی ہے جوتو نے کھا کرفنا کردیایا یہن کر بوسیدہ کردیایا صدقہ کردیا ہے

ا ۱۵۵۸ بو بمرمجمد بن اسحاق بن ابوب ،ابراہیم بن سعدان بمر بن بکار ، ہشام ، قنادہ ،زرارۃ بن ابی اوفیٰ ،ابو ہربرہ فرماتے ہیں کہفر مان انگرسول ہےاںندنغانی میری امت کے وساوس جب تک وہ زبان یاعمل میں نہ آئمیں ہے تجاوز کرنے والا ہے ہے۔ آئر سول ہے الندنغانی میری امت کے وساوس جب تک وہ زبان یاعمل میں نہ آئمیں ہے تجاوز کرنے والا ہے ہے۔

ے اے ۱۸ احمد بن بہل بن عمر ،ابر اہیم بن حرب عسکری ،عبد القدا بن عمر البوسلمہ ،ابو ہریر ہفر ماتے ہیں کہا ہے لوگو میں سب سے زیادہ آپ المجان کی نماز سے واقف ہوں ابو ہریرہ ظہر کی آخری رکعت نماز عشاء اور فجر میں سمیع کے بعد قنوت پڑھتے تھے جس میں مؤمنین کے لئے دعا اور کفار پرلعنت کرتے تھے۔

۱۸۵۸ ۱۸ ابو بمرین خلاد ، حارث بن الی اسامه بحبد العزیز بن ابان ، هشام ، یخی بن الی کثیر ، ابوسلمه ، ابو جریره قر مات جی که ارشاد نبوی ہے

آ گـ : سندن الشرمــذى ١٥٠٥. و صبحبـــع ابس حبــان ٩٢ تا . و فتح البارى ١٣/١٣ . و الترغيب و اليترهيب ١٥٥٠٠ تا ١ و الكامل لابن عدى ١٧٥١.

ع رسين العرميذي ٢٣/٢، ٢٣/٣، وصبحيح مسلم ٣٢٢، وسين التسائي ، كتاب الوصايا باب أ. ومسند الامام أحمد عرسه، ٣٦، والمستدرك ٢٧/٣، ١٠/٢، والسين الكبرى للبيهقي للمرا٢.

المان المخاري الروول مروول مروول المرود المرود المرووب والمروب والمروب والمروب والمروب والمروب والمروب والمروب

رمضان کی آمد سے ایک یا دوروز قبل روز ہ مت رکھوالیت عادۃ ایسے کرنے میں حرج نہیں ہے ۔ ا ۱۹ ۸عبد اللہ بن جعفر ، یونس بن حبیب ،ابو داؤد ،محد بن احمد بن علی بن مخلد ،احمد بن بیٹم بزازمسلم بن ابراہیم ، ہشام ، یجیٰ ،ابیسلمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمان رسول ہے ایمان اور ثواب کی نیت ہے روز ہ رکھنے والے کے گذشتہ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں ہے ۱۳ ۸عبد اللہ بن جعفر ، یونس بن حد سے مالد دائر ،محر برماجہ بن حسوم مادر ہے ۔ تاضی مسلم برمان ام مرسے واج کے اس ال کیشر ، و

۱۵۸۵ مرده برالله بن جعفر، یونس بن حبیب ، ابوداؤد ، محر بن احر بن حسن ، یوسف قاضی ، مسلم بن ابرا میم ، مشام ، یکی بن ابی کثیر ، ابو مرره فر مات می کند شده تمام گناه معاف کرد یے جاتے میں قیام کرنے والے کے گذشته تمام گناه معاف کرد ہے جاتے میں قیام کرنے والے کے گذشته تمام گناه معاف کرد ہے جاتے

یں۔ ۱۸۷۱ احمد بن عبداللہ بن محمود ،عبداللہ بن وہب ،محمد بن سکن ایلی ،عبداللہ بن ہشام دستوائی ،ابی ، یجیٰ بن ابی کثیر ،ابی سلمہ ،ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہارشاد نبوی ہےا ہے لوگوتم میری قبر کو بجدہ گاہ نہ بناناانبیاء کی قبور کومساجد بنانے والی قوم پراللہ کی لعنت ہوتم اپنے گھروں میں نماز پڑھوان کو قبرستان مت بناؤ بیم

۲۲ کا ۱۷ کا ابو کمرمحمد بن جعفر وراق بغدادی ،عباس بن منصور نیشا پوری احمد بن حفص ،ا بی ،ابوسعید 'ہشام دستوائی ، کیجیٰ بن ابی کثیر ابوسلمہ ،ابو مریرہ کہتے ہیں کہ تول رسول ہے شادی نہ کر نے والے مخنث مردوں اورعور توں پر اللہ نے لعنت فر مائی ہے اس طرح تن نہا جنگل کے سفر مطے کرنے والے اور تن نہارات گزارنے والے پر اللہ نے لعنت فر مائی ہے۔

۳۲۵ ۸۵ بران ہوگیا آپ بھٹا کے نماز پر سائی ، ابوداؤد، ہشام ، ابی ، زبیر ، جار نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ بھٹا کے عہد میں شدید کر ہی میں سور ج گر ہمن ہوگیا آپ بھٹا نے نماز پر سائی جس میں آپ بھٹا نے خوب طویل قیا م فر مایا حتی کہ لوگ گرنے کے قریب ہوگے پھر آپ بھٹا نے دکوئ سجد ہ بھی ای طرح مولیل قرما کی سرام پھیر نے کے بعدلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر آپ بھٹا نے فر مایا اس وقت جنت میر ہے! تی قریب کردی گئی تھی کہ میں اس سے کوئی جیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو کرسکتا تھا ای طرح دوز نے بھی میر ہے است قریب کردی گئی حتی کہ اس کے تم تک پہنچنے کے خوف سے میں بیچھے ہے گیا اور میں نے تو کرسکتا تھا ای طرح دوز نے بھی میر ہے است قریب کردی گئی حتی کہ اس کے تم تک پہنچنے کے خوف سے میں بیچھے ہے گیا اور میں نے ابو دوز نے میں ایک سیا وفاح ہوں کہ اس نے بی کو کھانے ہینے سے دونوں تھر کہ بن ہوتے ہیں حالا نکہ ایس نے بین جے اللہ اپنے بندوں کو دکھا تا ہے لہذا الن کے گربمن ہوتے پرتم نماز پر موحی کہ دونوں تھر کی شانیوں میں سے ہیں جے اللہ اپنے بندوں کو دکھا تا ہے لہذا الن کے گربمن ہوتے پرتم نماز پر موحی کہ دونوں تھر کی شانیوں میں سے ہیں جے اللہ اپنے بندوں کو دکھا تا ہے لہذا الن کے گربمن ہوتے پرتم نماز پر موحی کہ دونوں تھر ہو جا کمل ۔

۱۳۷۲ ۸عبداللہ بن جعفر ایون الوداؤد ، ہشام ،ابوز بیر ، جابر کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے اے جماعت انصارتم اپنے مال کاعمر کی نہ کرو کیوں کہ بیغیرتیج ہے ہے

أسمسنند الامام أحسمند ١٣٦٢ ٥. وسنتن البداريمي ٢٠٣٠ وفتح الباري ١٢٨٨٣ وسنن ابن ماجة ١٦٥٠ . وسنن التومذي ١٨٥ .

۴-- مسحیسع البسخیاوی، ۱۲۱، ۱۲۲۳، و مستحیسع میسیلیم ، کتباب صلاة التمسافرین ۱۵۵، وفتع الباری ۱۲۲۱، ۱۵۷۳، ۱۱۵، ۲۵۵. ۲۵۵.

سيد صحيح البخارى سامسه. 20. وصحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ٢١١ . وفتح الباري ١٩٥٨ . 1 . ٢٥٥. مسلم مسلم المسافرين ٢٤١ . وفتح الباري ١٠٥٥ . ٢٥٥١ . ومجمع مسلم أحسد ٢٤٢١ . والمصنف لعبد الرزاق ٢٤٢١ . ومجمع الزوالد ١٠٥٠ . والمطالب العالية ٢٥٥١ .

لاستن النسائي ٢٧٦/١. ومسند الامام أحمد ٢٧٠١٠. والمستبدرك ٢٧٣٣/، والمصنف لابن أبي شببة ١٣٢٤،

۸۵۲۵ میدانند بن یونس ، ابوداؤد ، بشام دستوائی ، ابوزبیر جابر بن عبدالله کہتے ہیں کدایک بارآپ ایک میری عیادت کے لئے تشریف لائے آپ کی موت کا خطرہ ہے لہذاتم اپنے بھائیوں کے لئے دوثلث وصیت کرو چنا نیدانہوں نے وصیت کی ا

۲ ۲ ۸ ۸ ۶ ۲ بن احمد بن علی بمن محمد بن ابی الشوارب ،ابومحمد حفض بن عمر ،ابوز بیرٔ جابر کہتے ہیں کدارِشاد نبوی ہےا ہے لوگودو کیڑے بہنو' با کمیں ہاتھ ہے مت کھاؤایک جوتا بہن کرمت چلو ہے

۵۲۷ ۸ محرین احمر بلی بن محرین الی الشوارب ابو مرحفص بن عمر ، ہشام ، حماد ، ابرا ہیم ،المود ، عائشہ آپ ﷺ نے حالت احرام میں سر میں خوشبواستعال کی۔ ۱۲۸ کے ۸ قاضی ابواحبر محمد بن احمد محمد بن ابوب ، مسلم بن ابرا ہیم ، ہشام دستوائی ،حماد ، ابرا ہیم ،اسود ،عبداللہ کا قول ہے آپ ﷺ نماز کا دائمیں با کیں سلام پھیر تے ہتھے تی آپ کا بایاب رخسار طاہر ہوجاتا تھا۔

۱۸۷۲ ابو بحر بن خلاد ، حارث بن ابی اسامہ خلیل بن زکریا ، ہشام دستوائی ، عاصم بن بہدلہ ، زر بن حیش ، صفوان بن عسال فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں آب کے ساتھ تھا اسی اثناء میں ایک شخص آیا آب بھٹانے اسے دیکھ کرفر مایا پیشخص بہت براہے لیکن جب وہ آپ بھٹائے قریب آیا تو آپ بھٹائے آب بھٹانے اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ فرمایا اس کے جانے کے بعد ہم نے آپ بھٹاسے بوجھا پہلے تو آپ بھٹانے اسے براہتایا لیکن پھراوگوں کواس کے اسے براہتایا لیکن پھراس کا اکرام کیا آپ نے جواب میں فرمایا پیٹھ میں نے اس کا نفاق ظاہر کیا لیکن پھراوگوں کواس کے شرے بچانے کے لئے میں نے اس کا اکرام کیا۔

۱۳۱۱ ۱۳ ۱۸ ابو بمر بن خلاد ، حارث خلیل بن زکر یا ، ہشام دستوائی بسن بن ابی جعفر ، ابوز بیر کی جابر فر ماتے ہیں که فر مان رسول ہے اے عاکشہ تمہارے پاس سالن ہے انہوں نے فر مایا کہ مرکہ ہے آپ پھڑتا نے فر مایاسر کہ بہترین سالن ہے ہیں۔

٣٣ ٧ ٨عبدالند بن جعفر، يونس بن حبيب ،ابو دا ؤد ، هشام دستوائی، يحلي بن ابي کشير ، ملال بن ابي کشير ، ملال بن ابي ميمونه ،عطاء بن بيبار

ا \_مسند الامام أحمد ٣٤٢/٣. وتفسير الطبري ٢٨١٢.

۲ رسنين التومذي ۲۲۲. وسنن النسائي ۱۱۰۸. ومسند الامام أحمد ۱۳/۳. ۲۸، ۲۱ ۱۳۹ والسنن الكبرى للبيهقي . ۲ رمه۲

سم.:الحاف المسادة الدنقين ٢٠٨٪، ٣٠، ١٠٩٧٩، وفتح البارى • ١٠١٥٥، ١٥٥، ٥٠٠.

رفاعہ، ابی عرادہ الجہنی کہتے ہیں کہ ایک بارہم آپ دی کے ساتھ جارہ سے جب ہم کدیدیا قدید مقام پر پہنچ تو کھا ہوگوں نے اپنے گھروں پر جانے کے لئے آپ سے اجازت طلب کی آپ نے اجازت مرحمت فر مادی کچھ دیر کے بعد آپ دی نے فر مایا صدق دل سے کلمہ پڑھے والے کے لئے جنتی ہونے کی گوائی ویتا ہوں نیز رسول خدا کے فر مایا اللہ تعالی کا مجھ سے بلاحساب و کتاب میری امت کے ستر بزار افراد کے بارے میں جنت میں واخل کرنے کا وعدہ ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ تم کو اور تمہاری نیک از اوج واولا دکو جنت میں واخل ہوں گے ۔!

۳۵۸ میمانِ بن احمد علی بن عبد العزیز بمسلم بن ابراہیم ، بشام دستوائی ، عطا بن السائب اپ والد کے حوالہ نے آل کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبد الله بن عمر بن العاص نے آپ کے سے سوال کیا ختم القرآن کتنے روز میں کیا جائے آپ کے نم مایا سات روز میں کیا جائے حضرت عبد الله فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سے کی کے بارے میں سوال کرتار ہااور آپ کم فرماتے رہے تی کہ آپ کے نے فرمایا کم از کم ایک شب وروز میں ختم کرنا ضروری ہے۔

# 224 جعفرالصبيعي س

اینے عابدین اورز هاد کی صحبت اختیار کر کے ان سے روایات نقل فرما کیں۔ نیز آپ مالک بن دینار ، ٹابت بنانی ، ابوعمران جونی ، ابوتیاح اور فرقد سنجی وغیرہ کی صحبت میں رہے ہیں۔

۵ من ۸ عبداللہ بن محمد بن جعفر محمد بن ابراہیم ،سلیمان شاؤ کوانی ،جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار کو کہتے سنا دنیا سے ڈرود نیا سے ڈرواس کئے کہوہ علماء کے قلوب برجادو کی مانندا ٹر کرنے والی ہے۔

۳۱ کا ۸۵ میدالله بن محمد بن جعفر محمد بن ابرا ہیم ،سلیمان جعفر فر ماتے ہیں کہ میں نے ما لک بن دینارکو کہتے سناالله کی طرف سے قلوب اور ابدان کے لئے پچھرزائیں مقرر ہیں جیسے تنگی زندگی اور عبادت میں کا ہلی اور قلب کی قساوۃ مار سے بھی بڑی سز اہے۔

۹۳۹ک ۸عبداللہ ، محمد بن سلیمان ، جعفر ، مالک بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں تے ایک کتاب میں پڑھاہے کہ قیامت کے روز ایک چرداہے کو بلاکر کہا جائے گا اے بکریوں کے دود داور گوشت استعال کرنے والے چرداہے توفیکشدہ بکری کوشکا نہ نیس دیا اور تونے کمزور بکری کا خیال نہیں رکھااور تونے ان کے چرانے کاحق اوانہیں کیا آج تھے سے ان کابدلہ لیا جائے گا۔

ا دمسند الامنام أحدد ١٦/٣ . والمعجم الكبير للطبراني ١٦٣٥، ١٦٣، ٥٣٠ والفرغيب والترهيب ١٦/٣ ام. وصحيح ابن حيان ٢٢٢.

۲ مطبقات ابن سعد ۲۸۸۷ و العاریخ الکنیر ۲۱ تا ۲۱ تا والجرح ۲۱ تا ۱۹۵ والمیزان ۲۸۸۱ وتهذیب الکمال ۲۰۰۹ و مهذیب الکمال ۲۰۰۹ و مهدیب الکمال ۲۰۰۹ و ۱۹۰۸ و تهذیب الکمال ۲۰۰۹ و تهذیب الکمال ۲۰۰۸ و ت

چرہ بڑم کے آثار نمایاں تھے جس سے میرے قلب کی قساوت دور ہوجاتی تھی۔

۳۲ کے ۱۸ ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن طنبل ،ابی عبدالرحمٰن بن مہدی ،جعفر بن سلیمان ،مالک بن وینار کا قول ہے مؤمنین کے قلوب کواعمال صالحہاور فجار کے قلوب کومعاصی ہے تقویت پہنچی ہے۔

۳۷۱ کا بو بکر ،عبداللہ ،ابی ،زید بن حباب ،جعفر کہتے ہیں کہ میں نے ما لک بن دینارکو کہتے سنا صالحین کے تذکرہ کے وقت مجھے حقیر شار کرو۔

۳۳ کا ابو بکر بعبدالقد بلی بن مسلم ،سیار جعفرٔ ما لک عبدالقد داری نے ما لک بن دینار سے کہاعالم ربانی دنیا کو بالکل قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بیہ ہمار سے شایان شان نہیں ہے نیز فر مایا الل علم کہتے ہیں کہ زمد دنیا میں قلب و بدن کے لئے راحت ہے اور دنیا کی رغبت و زیادتی غم کے سبب اور شکم سیری قلب کی قساوت اور بدن کے ضعف کا ذرائع ہے۔

۸۷۳۵ محمد بن جعفر بن پوسف،اسحاق بن ابراہیم علی بن مسلم ،سیار ،جعفر کہتے ہیں کہ ما لک بن دینارسب سے بڑے حافظ قرآن تنے وہ ہرروز ہمیں قرآن کی ایک منزل سنایا کرتے تنے اگر کہیں بھول جاتے تنے تو فر ماتے کہ یہ میر بے گنا ہوں کے سبب ہواؤر نہ اللہ لوگوں کے لئے ظالم نہین ہے۔

۸۷۷ ۸ محمد بن جعفر ،اسحاق بن ابرا ہیم علی بن مسلم ،سیار جعفر ، ثابت کہتے ہیں کہ ایک عابد کا قول ہے جب مجھے نیند آتی ہے تو ہیں سوتا نہیں پھر میں سونے کے لئے جاتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی جعفر کہتے ہیں کہ ثابت بنانی فنافی اللہ انسان تھے۔

جعفر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں فرقد کے پاس آیا اس وقت آپ بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ کے سامنے کھٹاسر کہ رکھا ہوا تھا جس میں القہ بھگو بھگو کھا رہے ہیں آپے؟ فر مایا: تا کہ جھے نکاح کی رغبت ندر ہے۔ القہ بھگو بھگو کھا رہے تھے۔ آپ کہ جھے نکاح کی رغبت ندر ہے۔ ۵۰ کا ۱۸ ابو بکر بن ما لک بعبد اللہ بن احمہ بن صنبل ، ابی بعنفر کہتے ہیں کہ فرقد وعظ میں فر ماتے تھے دنیا کو دو دھا ور آخرت کو مال کی ما نند محمود خیال کروتم بچکو دو دھ کے لئے چلاتے نہیں دیکھتے لیکن بڑے ہوئے کے بعد وہ دو دھ چھوڑ دیتا ہے الے لوگو آخرت کو مال کی مانند مجھو۔ اللہ کے معنفر ، اسحاق بن ابر اہیم ، علی بن مسلم ، سیار جعفر کہتے ہیں کہ میں نے ابوتیاح کو کہتے سنامیر اوالد یا ہیر ہے قبیلہ کا کوئی فرد جب روز ہ رکھتا اور عدہ الباس بہنتا تو کسی کوچی کہ ہمسامیہ کو بھی اس کی خرجیں ہوتی تھی۔

۱۵۲۸ محمد بن علی بن حبیش ،عبدالله بن صقر ،صلت بن مسعوده ،جعفر بن سلیمان ،ابوعمران جونی کہتے ہیں کہ ایک بارموی بن عمران کے وعظ میں ایک مخص نے ہے حال ہوکراپنافمیض جا کے کرلیااللہ تعالی نے موی بن عمران کو بذر بعدوی علم دیا کہا ہے اس کے نعل سے منع کر میں ایک میں ایک میں ایک اسے اس کے نعل سے منع کر میں میں جو رہ اس کے دیا ہے۔

دو کیوں کہ میں تمام لوگوں کے احوال سے باخبر ہوں۔

۸۵۵ محمد بن جعفر ،اسحاق بن ابراہیم علی بن مسلم ،سیار جعفر ،ابوعمر ان جونی نے قرآنی آیت و جسعیا نا جھنیم للکافوین حصیو ا (از اسراء ۸) کی تشریح جیل اور مقام حساب سے فر مائی۔

۸۵۵ مرابوجر بن حیان ،محر بن عبدالله بن رسته قبطن بن نسیر جعفر بن سلیمان ،ابوعمران جونی کیتے بین که نظرالهی حسانسان پر پڑگی وه رحمت اللی کامور دبن گیا اگر الله تعالی اہل دوزخ کود کھے لیوان پررخم فر ماد بے کین الله نے انہیں ندد کھنے کا فیصله کیا ہوا ہے۔ ۸۵۵ مرحم بن جعفر ،اسحاق بن ابرا ہیم علی بن مسلم ،سیار ، جعفر ،عنبہ الخواص ، قاده کہتے ہیں کہ موگ بن عمران کا قول ہے اے باری تعالی آپ آسان پر اور ہم زمین پر ہیں اس عدم قریت کی وجہ ہے آپ کی رضا کی علامت کیا ہوگی ،اللہ نے فر مایا تم پر نیک حاکموں کا مسلط ہونا میری رضا کا سبب ہے۔

۸۷۵۱ محد بن جعفر،اسحاق بن ابراہیم علی بن سلم،سیار جعفر،شمیط کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپن ذات کا تعارف قرآن کی اس آیت ان الذی ربکم اللہ تحلق السلموات والارض فی ستة ایام "کے ذریعہ کروایا۔

۵۵۷ ۱۷ ابو بکرین ما لک ،عبدالله بن احمد بن عنبل ،ابی ،سیار ،جعفر کہتے ہیں کہ حوشب نے میرا ہاتھ پکڑ کرفر مایا اے حوشب اگرتم زندہ رہے تو عنقریب تم کوئی مؤنس اور مرشد نہیں یا ؤ گے۔

۵۸ کا ابو بکر بن مالک بعبدالله بن احمد ، ہارون ، سیار ، جعفر ،محمد بن واسع کہتے ہیں کدد نیامیں سب سے زیادہ لأ دومسلمانوں کا ملاقات کرنا ہے۔

۹۵۸ جعفر بن محمر بن عمرو ،ابوصیس محمر بن حسین ، یکی بن عبدالحمید ، جعفر بن سلیمان ، ثابت ،انس فر ماتے ہیں که آپ ﷺ جب نماز میں مسی بچہ کے روینے کی آواز من لیتے تنصفی نماز کو منتے تنصیل

الا ١٨ محمد بن بدر ، حماد بن مدرك ، ابوظفر عبد السلام بن مظهر بجعفر بن سليمان ، ثابت ، انس كنتے بيل كه آب وظفر عبد السلام بن مظهر بجعفر بن سليمان ، ثابت ، انس كنتے بيل كه آب وظفر عبد السلام بن مظهر بعفر بن سليمان ، ثابت ، السن الكبوى للبيه قبى ١٩٣١٢ وسنن الدوقطني ١٨٢٨ . والسنن الكبوى للبيه قبى ١٩٣١٢ وسنن الدار قطنى ١٨٢٨ .

٢ ـ جمع الزوالد ١/٩٩، والمطالب العالية ١٥٩٣، وتفسير القرطبي ١/٠١، وكنز العمال ٢٠١٥، ٥٣٠.

کی وفات ہوگئ تو آپ ﷺ نے اس کی تعریف فر ماکر کہاوجہت بھر پھر دور کے بعد دوسرے تعل کی وفات ہوگئ آپ ﷺ نے اس کی مدت فر مائی اور کہاوجہت صحابہ کرام نے اس کی وجہ دریا فت فر مائی تو آپ نے فر مایاتم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ ۱۹۵۲ ماہرا ہیم بن محمد ،اہرا ہیم بن عبداللہ ،محمد بن اسحاق یقتیہ بن سعید ، بعضر بن سلیمان ، ثابت ،انس کہتے ہیں کہ آپ انصار کی زیارت کرتے ان کے بچوں کوسلام کرکے ان کے بروں پر ہاتھ بھیڑتے ہوئے ان کے لئے دعا کیں کرتے تھے۔

۳۲ کا ابراہیم بھر ، تنیبہ ، جعفر ، ثابت ، انس کہتے ہیں کہ ایک باررسول اللہ بھی زندگی میں بارش ہوئی آپ بھائے کیڑے سے کر بارش میں نظر حی کہ بارش کا بانی آپ بھی پر گرنے لگاہم نے آپ بھی سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ بھی نے فر مایا میں نے اللہ سے ایک بات کا عہد کیا ہوا ہے۔ ا

۲۲۷ کوت دھڑت کے میں میں میں میں عبدالحمید جعفر بن سلیمان ، ثابت ، انس کہتے ہیں کہ آپ بھٹا کے دخول مکہ کے وقت دھڑت عبداللہ بن رواحہ آپ بھٹا کے آگے آگے جل رہے تھے اور بیاشعار پڑھ رہے تھے (۱) اے کفار ہمارا راستہ نہ روکو آج کے روز ہم تمہیں محور پڑیوں کوتن سے جدا کرنے اور دوست کو دوست کو دوست سے جدا کرنے والی مار مارنے والے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عمر نے رمایا اے محمد اس میں میں ہوکر شعر کہدر ہے ہولیکن آپ بھٹانے فرمایا اے عمر انہیں مت روکواس کے کہ یہ کفار کے لئے ملوار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ کہ یہ کفار کے لئے ملوار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ اس میں ہوکر شعر کہدر ہے ہولیکن آپ بھٹانے فرمایا اے عمر انہیں مت روکواس کے کہ یہ کفار کے لئے ملوار سے بھی زیادہ سے جس کے ایک میں میں ہوکر شعر کہدر ہے ہولیکن آپ بھٹانے فرمایا اے عمر انہیں مت روکواس کے کہ یہ کفار

۸۵ کے ۸۵ عبداللہ بن محمد بن شبل ، یکی ، محمد بن مظفر عیسی بن سلیمان ، بھری محمد بن انی الشوار ب ، جعفر بن سلیمان ، ثابت انس کہتے ہیں کہ آپ ایک مریض کی عیادت کے لئے تشریف لیے گئے اس وقت وہ سکرات کی حالت میں تھے آپ نے بو چھا اس وقت تہاری کیا کیفیت ہے انہوں نے عرض کیا کہ خوف اور امید کے درمیان اس کی بات بن کرآپ نے فر مایا ایسے خفس کی اللہ امید پوری کرتے ہیں اور جس چیز سے وہ خوف کرتا ہے اس خطا کرتے ہیں ۔ سیا

۲۷۸ عبدالله بن جعفر، ایس بن حبیب، ابودا و دجعفر بن سلیمان ، فابت بنانی بودا نع کتے ہیں که حضرت عمر کو نیز و لگنے کے وقت صهیب نے ہائے ہائے شروع کردی حضرت عمر نے فر مالیا ہے صهیب ہم نے بیحد بیٹ بین کی کہ زند وانسان کے رونے کی وجہ سے قبر میں میت کوعذاب ہوتا ہے ہم کا ۲۸ مسلیمان بن احمد علی بن عبدالعزیز ، محمد بن عبدالقدر قاشی ابراہیم بن محمد بن یجی ، ابراہیم بن عبدالله ، محمد بن اسحاق ، قتیبہ بن سعید ، جعفر بن سلیمان ، جعد بن الی عثمان ، ابور جاء ، ابن عبال کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے اے لوگو تمہارار ب رحیم ہے صرف الی حصاراد و پر بحضور بن سلیمان ، جعد بن الی عثمان ، ابور جاء ، ابن عبال کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے اے لوگو تمہارار ب رحیم ہے صرف الی حصاراد و پر بچھنیں لکھا ایک نیک کھودی جاتی ہے اور بر ہے اراد و پر بچھنیں لکھا جاتا اور کرنے پر صرف ایک برائی لکھ دی جاتی ہے اور اللہ بین ہے دی

۱۸ که ۱۸ عبدالله بن جعفر، اساعیل بن عبدالله، سلیمان بن احمد، معاذ بن نکنی جمد بن کشر، قاضی ابواحمه محمد بن احمد بن البیم، احمد بن سلیمان بن ابوب بحمد بن عبدالملک بن ابی الشوارب بعفر بن سلیمان ، جعد بن ابی عثان ، جابر کہتے ہیں کدایک بارصحابہ کرام نے آپ والی اس کی شکایت کی آپ نے بیال کی شکایت کی آپ نے بیال میں ڈالا اور محمد ایسا میں بانی ڈالا بھر آپ نے اپنا ہاتھ بیالہ میں ڈالا اور صحابہ کرام کو پینے کا تھم دیا اور مجھے ایسا

ا ١٣٧٨. والمستدرك ١٨٥٨. والمصنف لابن أبي شيبة ٥٥٥٨. وشرح السنة ١٨٨٨م.

٢ . : سنن الترمذي ٢٨٣٧. وسنن النسائي ، كتاب الحج ١٠٨. وفتح الباري ٢٠١٥. وشرح السنة ٢١٢٥.

سمرسنن التومذي ۹۸۳ . وسنن ابن مأجة ۲۲۱ م. وحسن الظن بالله ۳۱ وفتح الباري ۱۱۱۱ ۳۰. والدر المنثور ۳۲۳/۵.

سميسنين البنسائي ١٥/٣. وسئل إين ماجة ١٥٩٣. والسنل الكبرى للبيهقي ١٠٠٣ عواسنن الترمذي ١٠٠٣. و١٠٠١. وانظر

كذالك: صحيح البخاري ١٠٢/٣. وصحيح مسلم، كتاب الجنائز ١١٤ مكرد.

۵.: مسند الامام أحمد ١٧٩/١. ومنن الدارمي ٣٢١/٣. والمعجم الكبير للطبراني ١١١١. وتاريخ بغداد ٥/٩١٪. وتفسير ابن كثير ١٢١/١٠.

محسوس ہور ہاتھا گویا آپ ﷺ کی انگیوں سے بانی کے چشمے بھوٹ رہے ہیں جی کہ تمام لوگوں نے سیر ہوکر پانی نوش کرلیا۔ ۲۹ کے ۱۸سلیمان بن احمد علی بن عبدالعزیز ،محمد بن کثیر ،جعفر بن سلیمان ،عوف ،ابور جاءعطار دی ،عمران بن حصین کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر السلام علیم کہا آپ نے اس کا جواب دیا وہ بیٹھ گیا آپ نے فر مایا دس بھر دوسرا شخص آیا اس نے کہا السلام علیم ورحمت اللہ و برکانتہ آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تمیں۔

۰۷۷ ۱۱ ابو بمر بن حمران ،حسن بن سفیان ،محمر بن انی بکر مقدمی کاقول ہے ،محمر بن کثیر نے ہم سے ای طرح بیان کیا ہے۔ ۱۷۷ ۱۸ محمر بن ایوب احمر بن زنجو یہ جمحر بن المتوکل ،عبدالرزاق جعفر بن سلیمان ،عوف ،ابوعثان نہدی ،عمران بن حصین کہتے ہیں کہ آپ بن حنیفہ ،مخز وم اور بنی امیہ سے نارانسگی کی حالت میں اس دنیا ہے تشریف لے گئے۔

۲۷۷ مرکھ بن سلیمان ہاشمی محمد بن نیجیٰ بن منذر ،ابوظفر عبد السلام ،ابی ،شعیب بن محمد الذارع ،اسحاق بن ابراہیم مروزی جعفر بن سلیمان ،یزید الرشک ،مطرف عمران بن حصین کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ ﷺ ہے سوال کیا کہ اہل جنت اہل نارکوآخرت میں بہتا نیں گے آپ ﷺ نے فرمایا ہاں ہے!

۳۵۷۸سلیمان بن احمد ، معاز بن تنی ، ابوعمرو بن حمدان ،حسن بن سفیان ،بشر بن بلال ،عبدالسلام بن عمر ، جعفر بن سلیمان ، بزیدالرشک مطرف ،عمران بن حصین کہتے ہیں کہ آپ کی امارت میں ایک سریدرواندفر مایاو ہاں پر حضرت علی نے ایک باندی اپنے کے خصوص کر لی صحابہ کرام کو یہ بات نا گوارگز ری ، چار صحابہ نے آپ کھی ہے ملاقات کے وقت اس بات سے آپ کومطلع کرنے پر وعد ہ کرلیا چھر سے عمران بن حصین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سفر سے واپسی پر سب سے پہلے آپ سے ملاقات کرتے پھر اپنے گھروں کولوث جاتے چنا نچہ بیر مربی ہی واپسی پر آپ سے ملا چاروں نے باری باری آپ سے شکایت کی آپ نے ناراض ہو کر فر مایا اے لوگو تمہارا کیا ارادہ ہے خبر دارعلی مجھ سے اور میں علی سے ہوں اوروہ میر بعد ہر مؤمن کے لئے ولی ہیں!

۱۸۷۷ مراہیم بن محمد بمحد بن کی ،ابراہیم بن عبداللہ بمحمد بن اسحاق ،قتیبہ بن سعید جعفر بن سلیمان ،ا بی ہارون عبدی ،ابوسعید خذری کہتے ہیں کہ ہم انصار منافقین کو بغض علی کی وجہ ہے بہجا نتے تھے۔

یں در در کا بین بن میش ،عبداللہ بن صالح ،اسحاق بن ابراہیم ،جعفر بن ہلیمان جرشی ،ابوطارق سعدی ،حسن ،ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے کون محض مجھ ہے کلمات کے کران پر عمل کرے گایا دوسر کے واس کی تعلیم دیے گا؟ ابو ہریرہ نے عرض کیایا رسول اللہ میں اس کام کے لئے حاضر ہوں چنا نبچہ سول اللہ نے ان کا ہاتھ بکڑ کرفر مایا محارم کے اجتناب سے تم سب سے بڑے عابد بن جاؤگ اور تمام لوگوں کے لئے ایک ہی چیز پیند کرنے سے کامل مسلمان بن جاؤگے ،ہمسانیہ کے ساتھ حسن سلوک سے تم مؤمن بن جاؤگے اور کشرت سخک سے تمہارادل مردہ ہوجائے گا۔ س

۲ کے ۸عبداللہ بن جعفر، یونس بن حبیب ،ابوداؤر جعفر بن سلیمان ،نظر بن معبد، جارود ،ابوالاحوص ،عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ فرمان نبوی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی مت ہو نبوی ہے اسے عبداللہ بن مسعود تم قاتل ہے خوش مت ہواس لئے کہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی سزا ہے کس کے مال حرام پرخوش مت ہو کیونکہ اگروہ مال راہ خدا میں خرج کیا جائے گاتو وہ عنداللہ قابل قبول نبیس ہوگا اگرا ہے باتی رکھا جائے تو اس میں برکت نبیس ہوگا اگرہ ہوگا اگرہ ہوئی اگروہ ورث میں جھوڑ کردنیا ہے گیاتو وہ اس کے لئے ناردوزخ کا سبب ہے گائی

ا ر: صحیح مسلم، کتاب القدر باب ۱. وسنن أبی داؤد ۹ ۲۰۰، وسنن الترمذی ۱ ۱۱۳، وسنن ابن ماجه ۲۸، ۱۹. والمعجم الکیر للطبرانی ۱۲۹/۱۸ ۱۳۰، ۱۳۱، والسنة لابن أبی عاصم ۱۲۱۰، ومجمع الزوائد ۱۹۲۵، ۱۹۴۰،

٣ ـ سنن الترمذي ٢ ١ ٢ ٢٠١. ومسند الامام أحمد ١٣٨٨، وصحيح ابن حيان ٢٢٠٣. والمعجم الكبير ١٢٩١٨.

٣٠٠:سنن الترمذي ٢٣٠٥، ومشكاة المصابيع ٢١٠١، وأمالي الشجري ١٩٨/٢. ومشكاة المصابيع

المعجم الكبير للطبراني ١١١١، ومجمع الزوالد ٢٩٨٧، والمطالب العالية ١٢٤٢، والترغيب والتوهيب ١٢١٠٠.

کے کے ۸۷ میدانندین جعفر، یونس بن صبیب ، ابوداؤو، یونس بن سلیمان ، نضر بن معبد ، جارود ، ابوالاحوص ،عبدالند بن مسعود کہتے ہیں کہار شاد نبوی ہے اے لوگوقر بیش کوگالی مت دواس لئے کہان کا عالم زمین کولم ہے بھرسکتا ہے!

۸۷۷۸عبدالله بن جعفر، یونس ،ابو دا و د ،محمد بن علی بن حبیش ،احمد بن قاسم بن مساور ،عبدالله بن عمرقو اریری ، جعفر بن سلیمان ،فرقد تخی عاصم بن عمر د ،ابوامامه نے آپ بیش کا ارشاد بیان کیا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ اکل شرب اورلہو ولہب میں شب گزار ہے گالیکن صبح ان کی شکلیں خزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل ہوں گی نیز انہیں حسف وقذ ف کا عذاب بھی ہوگا حتی کرفت ہوتے ہی لوگ کہیں ہے گزشتہ شب فلاں بین فلاں قبیلہ اور گھر زمین میں دھنس گیا نیز قوم لوط کی طرح ان پر پھروں کی بارش ہوگی اور قوم عاد تی مثل ان پر ناموافق ہوا آپ کی اور بیعذاب انہیں شراب نوش ،مودخوری ،ریشم کے استعمال اور قطع حمی کی وجہ سے ہوگا ہے۔

ہے۔ معالی ابواحمہ ،احمہ بن محمہ بن عبدالتہ الحمال علی ، یونس ،ابو داؤ دجعفر بن سلیمان ،فرقد تنی ،قادہ ،سعید بن المسیب ،ابن عباس نے حضور سے ابوا مامہ کی عدیث کے مانندروایت کیاہے۔

• ۱۸۷۸ ابواسحاق بن حمز ہ،ابراہیم بن علی عمری معلی بن مہدی جعفر بن سلیمان ،ابوعا حرخز از ،عمر و بن دینار ، جابر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیایارسول اللہ! میں کس چیز کے ساتھ اسپنے زیر پرورش بیٹیم کو ماروں؟ فر مایا جس چیز ساتھ اپنی سکی آولا دکو مارتا ہے ، نیز اس کے مال کواپنے مال کے ساتھ ملانا اور نہ ہی اس کا مال کھانا ہے۔

#### ۸ کیااین بره

۸۷۸۲ محمر بن احمد المؤ ذن ،احمد بن محمر بن عمر ،عبدالله ن محمد بن حسین ، یکی بن الی کثیر ،عباد بن دلید قریش ،ربیع بن بره کا تول ہے بھے انسانوں پرتعب ہےان کے قلوب کے رسولوں کی تصدیق کرنے کے باوجود کیسے انہوں نے راہ حق سے آنکھیں چرالیس علاوہ ازیں لہوو

ا يـ: تماريخ أصبهان ١/٢ ٣٩ والمطالب العالية ١٢ ١ ٣. والسنة الابن أبني عاصم ١٣٧٢. وكشف الخفا ١٩٧٢. والاحاديث الضعيفة ٣٩٨. وتاريخ بغداد ١/٢.

ع المستدرك ١٥/٩ هـ. والتوغيب والتوهيب ١٠١ . ١٠١ ، ١٥١ ، ١٥٠ والدر المستثور ١٢٣/٢ وكنز العمال ١٠٠٠م.

٣٠لسنن الكبري للبيهقي ٢٦٣. والمعجم الصغير ١٩٨١. ومجمع الزوائد ٢٣٨٨ ١١. والدر المنثور ١٣٢٢١.

لعب اور غفلت کا بھی شکار ہیں ، خدا کی قسم یے غفلت اللہ کی طرف سے ان پر رحمت و نعمت ہے ورنہ تو مؤمنین کی عقول نا کارہ ہو جا تیں ان کے قلوب بھٹ جاتے اور اس حالت میں وہ و نیا ہے رخصت ہو جاتے اور ایک قوم کو میں دیکھر ہا ہوں وہ اطاعت الین کی وجہ ہے خوش ہیں جاتے اور ایک تو میں کہتم پر سلامتی ہو آج تم اپنے اعمال کے سبب ہیں جاتوں میں واخل ہو جاؤ۔ جنت میں واخل ہو جاؤ۔

۸۷۸ مین احمر ،احمر بن محمر ،عبدالله بن محمر محمد بن حسین ، داؤد بن محمر اپنے والد کا قول قل کرتے ہیں کہ ایک بارہم میت کوسیدها کر رہے سے سے اس اثناء میں رہتے بن برہ ہمارے نز دیک سے گزرے انہوں نے پوچھا یہ غریب کون ہے ہم نے عرض کیا کہ یہ غریب کے بجائے حبیب کا قریب ہے اس بات پر ان کی آئیس پرنم ہوگئیں اور فر مانے لگے ڈندوں میں میت سے بڑا اجنبی کون ہوگا ان کی اس بات پر پوری قوم پر گریہ طاری ہوگیا۔

مه ۱۸۵۸ بی ابوطن بن ابان ابو بکر بن عبید ، محمد بن حسین ، محمد بن سلام جمی ، رائع بن بره کہتے ہیں کہ مقین کے وعیدات البیہ کوسا منے رکھنے کی وجہ سے ان کے قلوب خوف البی سے لبریز ہیں ان کی طبیعت دنیا میں مکدر رہتی ہے نیز انھائی من جانب اللہ اعمال صالحہ کی تو نیق ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کے قلوب کی آئیمیں اعمال صالحہ کی طرف مشاق ہوجاتی ہیں اور وعد وعید پریقین کی وجہ سے انہیں آخرت کا بھی وھیان رہتا ہے ، جی کہ اس حالت میں ان کا وقت موعود آجاتا ہے اور پھر با آسانی تفس عضری سے ان کی روح پرواز کرجاتی ہوگیا۔ اس کے بعد مرہ پرگریہ طاری ہوگیا۔

۸۵ کا ابی ابوخسن بن ابان ، ابو بحر بن عبید ، جمر بن حسین محمر بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے رکھے بن برہ کو کہتے سنا جلد اموات کے وقوع نے ہم سال خفلت چھائی ہوئی ہے خدا کی شم اے مسلمانوں کیاتم اس فیلت بھائی ہوئی ہے خدا کی شم اے مسلمانوں کیاتم اس حالت برکسی عاقل کوخوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے ، خدا کی شم اللہ کے بندے اطاعت اللی کی وجہ سے اے راضی کرنے والے ہیں ، اے مال نیک کا فاکدہ اور گناہ کا نقصان تھے ہی ہوگا اس لئے خوف وامید کے درمیان زندگی گزارا نبیاء کے تشریف لانے کے بعد انسانوں کا اللہ کے ہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔

۱۸۵۸ الی ابوحسن بن ابان ، ابو بکر بن عبیر بحمہ بن حسین ، عیم بن جعفر عبد اللہ بن ابی تو ح کہتے ہیں کہ ایک روز ساحل پر مجھے ایک شخص . نے کہا بھی ایسا ہوا ہے کہ تو نے مشکل میں اللہ کارخ کیا اور اس نے تھے مایوس کے بچائے میری مدد کی اس نے کہا بلکہ اس نے بچھے مایوس کے بچائے میری مدد کی اس نے کہا کھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کا سوال پورانہیں کیا ہو میں نے نفی میں جواب دیا پھر اس نے بچھ سے سوال کیا اگر کوئی انسان تیرے بیکا م کردے تو تو اس کا عوض ادا کر سکتا ہے میں نے کہا کہ بیس اس نے کہا کہ پھر اللہ زیادہ شکر کا مستحق ہے کیونکہ ایک طویل نے مانت ہوئے والا ہے۔ نہ مانہ میں بونے والا ہے۔ نہ کہا کہ تھی پر اس کی نعموں کی ہارش ہور ہی ہے نیز بندوں سے شکر پر بہت راضی ہونے والا ہے۔

۱۹۸۷ مجمد بن احمد بن عمر الله بن عبد الله بن عبید بحمد بن حسین بھیم بن جعفر ،ابوعبدالله برمی کہتے ہیں کہ میں نے ایک عابد ہے روتے ہوئے سامعاصی پر ہارے قلوب گریہ کناں ہیں اے اللی میری تو بیبول کر لے اگر تو نے میری تو بیبول نہیں کی تو میں ہلاک ہو جا دُن گاا گرتو میر ہے معاصی کی دجہ سے اعراض کر لے تو تو اس کا مستحق ہے اگر تو احسان کر بے تو بہت عرصہ سے تو بھی پر تیرے احسانات کی بارش جاری ہے ، نیز میں نے ان کو کہتے سامعاصی نے ہمارے قلوب کو بخت کر دیا جس کی دجہ سے ہم دنیا میں جیران ہیں اور ہماری عقول الله کی ذات سے پھر منی ہیں۔

۸۸ ک۸۱ بی ،ابوحسن بن ایان ،ابو بکر بن عبید بھر بن حسین ،راشد ابوسعید ،عاصم خلقانی ،ربیع بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے بطن جرام سے دوراوران کی آئکھیں گنا ہوں سے اجتناب کرنے والی ہیں ،اس کی وجہ سےان کے قلوب روشن ہیں و و دنیا ہیں اللہ کی طرف

رجوع کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لئے دنیا کے بجائے مابعدالموت راحت ہے، اس کے بعدان پراس فقدرگر بیطاری ہوا کہ ان کی ڈاڑھی آنسوؤں سے ترہوگئی۔

۹۱ کے ۱۸ ابو بکرمجمہ بن احمد بن محمد بن محمد بن عمر ،عبداللہ بن محمد بن سین ہمکہ بن سنان یا بلی کہتے ہیں کہ مین ہے رہیج بن ہر ہ کو کہتے سنا دنیا میں صرف اعمال صالحہ کرنے والے مخص کی طول حیات میں خیر ہے۔

۱۹۲۸ الی جمعہ بن عسلان ،احمہ بن محمد بن قرشی ،احمد بن محمد علی ،ابوروح سعید بن وینار ،ربیخ حسن ،انس بن مالک کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے۔ اوراہ فدا میں تلوار کے ذریعے لڑنے کے ساتھ جہاد خاص نہیں ہے والدین کی خدمت اوراولا دکی پرورش بھی جہاد ہے لوگوں گئے ایڈ ا رسانی ہے اجتناب بھی جہاد ہے۔ لے

۱۳۵۰ ۱۳۰۸ ابوالنظر شافع بن محمد بن ابی عوانه ،احمّه بن عمروا بن عثان واسطی ،عباس بن عبدالله بسعید بن عبدالله بن دینار الربیج ،حسن ،انس بن ما لک کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے مسلمان کومسلمانوں کا اکرام قبول کرنا جا ہیے ، کیوں کہ درحقیقت بیمن جانب الله اکرام ہے اس لئے تم الله کے اکرام کا انکارمت کرویت

### 9 يساعوسجه عقيلي

آ پلوگول کوتو حید، گوشه مینی اورامور خیر کی طرف دعوت دینے والے شے۔

۱۹۵۰ ابومحمد بن حیان بحسن بن بارون بن سلیمان ،احمد بن ابراہیم دورتی بضل بن حرب ،عثان بن یمان حدائی ،عبدالرحمٰن بن بدیل عقیلی ،عوسجه العقیلی کا قول ہے ابتد تعالی نے حضرت عیسی کو بذر بعید وحی تھم دیا ایک گئی اپنے اندر میری محبت پیدا کرآخرت کے لئے توشہ تیار کرنوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر مجھ پر تو کل کر میں تیرے لئے کانی بوجاں گاورن میں تجھے رسوا کروں گا مصائب پرصبر کر ' تضاء پرداضی رہ زبان کومیرے ذکر سے ترکراس وجہ سے تیرے قلب میں میری محبت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے تو غفلت اور کا بلی کا شکار منہیں ہوگا مجھ سے خوف وامید وونوں رکھ میری خشیت کے ذریعے اپنے قلب میں حیاتی پیدا کرمیری رضاء کے حصول کے واسطے را تو ل کو

ا د تاريخ ابن عساكر ٢١٠ أ ١٠ و كنز العمال ٩٣ ٥٥٨.

٣ يأمالي الشيجري ١٣٦٦٦، وكنو العمال ١٩٣١١، وتناريخ ابن عسياكو ٢٠٥١.

عبادت میں گزار، حوض کوٹر پرسیرانی کے لئے دن میں روزہ رکھ میرے بندوں کو خیر خوابی کے درس و ساوران کے درمیان عدل قائم کر
اس سے تھے شیطانی وساوس سے نجات ملے گی۔ائے میٹی مؤمن متواضع انسان کومیر سے تواب کا متنی رہنا چاہیے اور میری اطاعت
اختیار کرنے تک وہ میر سے عداب سے محفوظ رہے گا ہے میٹی میر سے خوف سے تیری آئٹھیں اشکبار ہونی چاہیں دنیا اوراس کی لذتوں کو
پس پشت ڈال دے قیامت کی ہولنا کیوں سے محفوظ رہنے کے لئے شب بیداری اختیار کر ، بے کارلوگوں کی طرح بینے کے بجائے اپنی
آئٹھوں کو فکر آخرت سے منور کرو ، عذاب دوزخ سے ڈرنے والے کے رونے کی طرح رو ، دنیا میں اگر صابر و شاکر بن کر رہو گے تو
آخرت میں تمہارے لئے خوشنجری ہے۔

### • ۴۸ خزیمه ابومحر عابد

آپ بلنداخلاق اور صفات حمیدہ کے مالک انسان تھے۔

۱۸۷۹۵ بی ،احمد بن محمد بن عمر ،عبدالله بن محمد بن سفیان ،حسین بن یخی بن کثیرعبری ،خزیمه ابومحمد کہتے ہیں کہ ایک بار قاضی لیعقوب بن ابرا ہیم داؤد طائی کے پاس آئے داؤد نے ان سے کہا دنیا سے میری مثل کوئی خوش نہیں ہواحتی کہ آخرت سے عافل ہوکر دنیا کومقصود بالذات بنانے والابھی اس چیز میں میر سے مساوی نہیں ہوسکتا۔

۹۷ – ۱۸ الی ،احمد بن محمد ،عبدالله بن محمد ،حسن محمد بن سیخی کثیر ،ابومحمد خر بیر که بین که ایک شخص نے محمد بن واسع سے وصیت کی درخواست کی انہوں نے فرمایا زمیداختیا رکرواس سے دنیاو آخرت میں با دشاہی حاصل ہوگی۔

40 کے دور ہن اہان ،انی ،ابو بھر بن عبید جن بن محربن کی بن کثیر ،فزیمہ ابو محرکتے ہیں کہ ایک شخص ایک زاہد کے پاس گیا انہوں نے اس سے آنے کا مقصد بو چھا انہوں نے جملے سے اس سے آنے کا مقصد بو چھا انہوں نے جملے کے زہد سے متاثر ہوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں انہوں نے جملے نرمایا آپ بھھ سے بڑے زاہد ہیں اس لئے کہ آپ جنت اور اس کی چیزوں کی طرف رغبت کی وجہ سے اور میں دنیا کے فانی و فدموم ہونے کی وجہ سے اور میں دنیا کے فانی و فدموم ہونے کی وجہ سے زاہد ہوں لہذا آپ تو جملے سے بڑے زاہد بن گئے۔

۹۸ کے ۸۶ میر بن احمر ، ابی ، ابو بکر جسن بن کیجی بخزیمہ ابو میر کہتے ہیں کہ بکر بن عبداللہ مزنی اپنے یلنے والوں کوفر ماتے تھے کہ القد تعالی ہم سب کواپیاز مدعطا فر مائے کہ انسان معاصی پر قا در بونے کے باوجود خوف البی کی وجہ سے اس میں مبتلانہ ہو۔

۹۹ کے ۱۸ ابوجمہ بن حیان جعفر بن محمہ بن فارس ،عبداللہ بن الی زیاد جعفر بن سلیمان ، کہتے ہیں کہ میں نے خلیفہ عبدی کو کہتے ساا گرعبادت کا معاملہ اللہ کی ذات کود کی میں نے خلیفہ عبدی کو کہتے ساا گرعبادت کا معاملہ اللہ کی ذات کو دکھنے کے بعد ہوتا تو کوئی بھی عبادت الہی میں مشغول نہ ہوتا کیکن شب وروز کی آمد ورفت آسان وز مین کے درمیان بادلوں ،ستاروں اورگرمی سردی میں نجوروفکر کر کے مؤمنین کے قلوب میں اللہ کی ذات کا یقین بیٹھ گیا اب کو یاوہ اللہ کود کیھنے سے بعد اس کی عمادت کررہے ہیں۔

۰۰ ۱۸۸ بی ابوالحسین بن ابان عبدالند بن محمد بن سفیان محمد بن حسین ، یکی بن عیسی بن ضرار ،سعدی ، ہلال بن وارم بن قیس الداری کا قول ہے خلیفہ عبدی ہمارے ہمسابہ سے لوگوں کے سونے کے بعد وہ اللہ کے حضور عرض کرتے اے باری تعالیٰ میں آپ سے خیر کا خواستگار ہوں اس کے بعد ہی کہ سنتا ہے وہ بعدہ میں بید خواستگار ہوں اس کے بعد ہی کہ مسلسل نماز میں مشغول رہنے ان کے ساتھ کمرے میں ایک ضعیف العمر خاتون کا کہنا ہے وہ بعدہ میں بید وعاکر تے تھے اسے اللہ مجھے اپنی انابت عطافر مااپنی اطاعت سے مجھے مزین فر مامتقین کی آپ کی ہارگاہ میں حاضری کے وقت میر سے ساتھ اکرام کا معاملہ فرما آپ بی کی ذات بہترین مقصود ہے بہترین مشکور بہترین محمود اور مشکور ہے۔

۱۰۸۱ بی ، احمد بن محمد بن عرب ابو بكر بن عبيد ، محمد بن حسين يخي بن عبيلى بن منرار ، بلال بن دارم كيتے بيل كه خليفه عبدى كے ساتھ رہے والى

ضعف العرفانون نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ خلیفہ عبدی آخری شب میں دعا ہیں فر مایا کرتے تھے نیک لوگوں کے ساتھ میں ہم ہوگیا ہوں اے ہاری تعالیٰ ہم آپ کی فیاضی کے صدقہ آپ سے معاصی پر مغفرت کے خواہاں ہیں کتنے بڑے ہڑے مجرموں کوآپ نے معاف کردیا کتنے مصیبت زدہ لوگوں ہے آپ نے ان کی مصیبت دور کر دی اور کتنے حاج تندوں کی حاج تیں آپ نے پوری فر مادی معاصی میں مبتلا ہونے کے بعد ہم صرف آپ کے جودوسخاوت کی وجہ سے آپ سے بخشش کے طلب گار ہیں آپ ہی تمام فیروں کی امید گاہ ہیں۔

# ٢ ٢ ربيع بن سيح إ

آ ب ذی عقل و ممل انسان <u>تنص</u>

۳۸۸۱ او بکر بین محمد بن احمد الموزن ، احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبید ، حسن بن جهور ، اساعیل بن یجی قرشی ، ربیج بن سیج کہتے ہیں کہ ہم نے حسن سے نصیحت کی درخواست کی انہوں نے فر مایا تم میں سے صحت مند انسانوں کو بیاری کے لاحق ہونے جوان کو فنا کرنے والے بوڑھا ہے اور شیخ کو ہلاک کرنے والی موت سے ڈرٹا چا ہے کیالوگوں کے انجام تمہار سے سامنے نہیں ہیں کیاکل موت آنے کے بعد اپنے اہل وعیال سے تم لوگوں کو جدانہیں بونا کیا تم کو گفت نہیں پہننا ، کیاتم نے قبر میں نہیں جانا کیاکل تم اپنے دوستوں سے جدانہیں ہوگا اسے انسان موت کے بعد نہ تو قادم رہے گا شرق کسی دوست کو پہچان سکے گا شرق تر بی سے بات کر سکے گا شرق کسی دوست کو پہچان سکے گا تو کسی کی پکار پر جواب و سے پر قادر نہیں ہوگا تیری عقل و ساعت زائل ہو جا کیں گا گھر ویران ہو جا کیں گے قبیلے ہلاک ہو جا کیں گا اولا دیمتیم ہو جا کی بیار پر جواب کی تیری بصارت زائل ہو جا کی ، دانت ختم ہو جا کیں گے تیرے گھنے کمر ور بو جا کیں گے اور غیر کے پاس تیری اولا دیمتیم ہو جا کی بین ما بیگی گ

۳۰۸۸۰ محمد بن احمد ،احمد بن محمد بن عمر ،عبدائته بن محمد بن حسین ،روح بن اسلم ،ربیع ،حسن کا قول ہے اگرانسان کوموٹ کے بعد راحت کا ملنا یقینی طور پرمعلوم ہو پھر بھی موت کی بولنا کی اوراس کی بختی کی وجہ ہے موت کا آناس پر شابق گزرے گالیکن موت کے بعد راحت یا .. عذاب کے غیرمعلوم ہونے کی صورت میں تو اس کے لئے موت کا آناس قدر شاقی بوگااس کا نداز ہتم خود کرلو۔

۳۰۸۸ متان بن محمر عثانی ،احمد بن عبدالقد بن سلیمان قرخی ،شیبان بن فروخ ایلی ،مبارک بن فضاله ،ربیج بن صبیح کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے کہا کچھ لوگ آپ پراعتراض کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے فر مایا کوئی بات نہیں اس لئے کہ میں نے نشس کودائی جنت اور رحمٰن کی مجاورت کالا کیج دیا تو وہ اس میں مجینس گیا لیکن میں نے اسے لوگوں سے مجمح وسلامت رہنے کی لا کیج دی تو اس نے انکار کر دیا اس لئے کہ کو گوٹ ہوں گے۔ کہ کوگ اللہ جنوش ہیں تو اس کی مخلوق سے کب خوش ہوں گے۔

۵۰۸ ۱۱ ابو بکزبن ما لک بعبداللد بن احمد بن صنبل بصالح بن عبداللد ترندی ، ابوهمد بن حیان ، ابو یکی رازی ، مناد بن مرک ، ابوا سامه ارزی من مرک ، ابوا سامه ارزی بن میلی کرنی که ایک و عظ میں ایک مخص پرخوب گرید طاری بوگیاحسن نے اسے دیکھ کرفر مایا خدا کی قسم اللہ تعالی تجھ سے صرور سوال کرے گا کہ اس رویے سے تیرا کیا مقصد تھا۔

۲۰۸۸ء براللہ بن محمد بن جعفر عبیداللہ بن قاسم عبداللہ بن غالب جسن فرماتے ہیں کہ عزیت اور عنی توکل کی ملاش میں پھرتے رہتے۔ میں جس انسان میں توکل دیکھتے ہیں اس کواچی منزل بنا لیتے ہیں اس سے بعدانبوں نے چنداشعار سے۔

(۱) هنی اور عزت ہر جکہ پھرتے رہتے ہیں صاحب تو کل انسان کے قلب میں اپنا تعکانہ ہنا گئے ہیں (۲) صاحب تو کل

ا مطبقات ابن سعد ١/١٥٦، والتاريخ الكبير ١٠٥٣، والجرح ١٠٥٣، والجرح ١٠٥٣، والميزان ١٠٨٣، والهذيب الكبار ١٠٥٩، والهذيب الكبال ١٨٩٥.

انسان کے لئے اللہ کائی ہے (۳) میر لے نفس کا نقذیر الہی پر راضی ہونا اس کے لئے بلندی اورافضل الناس ہونے کا ذراعہ ہے۔ ۱۸۸۰ براہیم بن عبداللہ ، محر بن اسحاق ، جو ہری ، خلف ، بن ولیڈر ہے ، بن مجمد بن عبداللہ ، بن محمد بن عبدالعزیز ، احمد بن زہیر منسان ، بن منسان ، بن منسان غا ابی کہتے ہیں کہ مخص نے بتایا کہ ایک بارر ہے ایک ساتھی کے ساتھ اہواز میں ہے ایک خاتو ن ان پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے انہیں برائی کی دعوت دی شیخ پر گریہ طاری ہو گیا ان کے ساتھی نے اس کی وجہ پوچھی فر مایا اس نے ہمیں اپنی ما نشر ہدکار سیجھنے کے بعد ہمیں برائی کی دعوت دی۔

۸۰۸ حبیب بن حسن ،عبداللہ بن محمہ بن ناجیہ ،رجاء بن جارود ،سعید بن عمراموی ،عنبیہ ،رنتے بن سبیح ،حسن کہتے ہیں کہ ہم نے انس سے لیلتہ القدر کے بارے میں سوال کیا انہوں نے فر مایا آپ جھٹے رمضان کی آمد پرعبادت بھی کرتے تھے اور آرام بھی فر ماتے تھے کیکن ۲۳ رمضان کے بعد ہمہ تن عبادت البی میں میشند التی ہوجاتے تھے۔

۹۰۸۸۱ براہیم بن احمد بن الی تصین ،عبداللہ حضری ،ابراہیم بن مروبہ بن نباد ،ابی ،ربیع بن مبیع ،حسن انس فرماتے ہیں کہ فرمان رسول ہے راہ خدامیں تیر کلنے کا تو اب غلام آز اذکر نے کے تو اب کے مساوی ہے اور غلام آزادِ کرنا دوز خے سے خلاصی کا سبب ہے لے

۱۸۸۰ محمد بن ،سلیمان احمد بحمد بن عبدالقد حضر می ،ابرانیم بن مردوریه ،انی ،رزیج بن صبیح ،حسن ،انس کہتے بین کدرسول القبالی کا ارشاد ہے مصنع عضباً فی دمضان و رصف به و قبل قوسه والقداعلم بالصواب \_

۱۱۸۸ ابوللی محمد بن احمد ، بن حسن ،احمد بن ہارون بن روح ،حسین بن علی فاری ،سمید بن جیجے ،ربیج بن مبیح ،حسن ،انس کہتے ہیں کہ ڈ نبوی ہے جمعہ کے روز وضوکا فی ہے کیکن عسل انصل ہے ہیں ۔ نبوی ہے جمعہ کے روز وضوکا فی ہے کیکن عسل انصل ہے ہیں ۔

۱۸۸۱ حمر بن عبدالند بن محمود ،عبدالند بن وہب ،عباش بن عبدالند ترفقی ، سعید بن وینار بن عبدالند ، ربیج بن مبیح ،حسن ،انس کہتے ہیں ۔ میں نے حضور پھیڑ کوفر ماتے سا ہے کہا قامت کہی جانے کے وقت اطمینان سے اس کا جواب دو ،اگر صف میں جگہل جائے تو فہبا اپنے بھائی مسلمان کو پریشان مت کرو ہرنماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر اوا کروقر اُٹ کے وقت اتنی زور سے قراکت کرو جو تمہا۔ کانوں کوئن جائے پڑوی کوایڈ امرت پہنچاؤ سے

۸۱۳ معبداللہ بن جمع بن جمعفر ،احمد بن عمر و بزار ، اسحال بن حاتم علاف ، یکی بن متوکل ، رہے بن سیج ، جمد ،ابو ہریرہ فر ماتے ہیں کہ ایک محن نے آپ ہیں ہے۔ ایک کیڑے ہیں ۔ نے آپ ہیں ہے ایک کیڑے ہیں نہاز کے جواز کے بارے میں سوال کیا آپ نے فر مایا کیا تم سب کے پائ دو کیڑے ہوتے ہیں۔ اسم ۱۸ ۱۸ ابو کمر بن خلاو ، احمد بن علی خزوز ، قاسم بن سعید بن سین ، جمد بن جعفر ، رہتے بن صبح ، جمد بن میر یہ جمع ہیں آنے والی رو ٹی کا پھے حصہ جلا بواتھا بھو ہے کہ یہود ایو اور وٹی کیا تے ویکھا ہم نے ان ہے دصہ جلا بواتھا بھو ہے کہی کردیا۔ کی کہ یہود ایون کھانے کے بعد اپ فر بہونے میں فور کر ناشروع کردیا۔ کسی نے بیان کیا کدرو ٹی کھانے سے انسان فر بہوجا تا ہے چنا نچ میں نے اس رو ٹی کے کھانے کے بعد اپ فر بہونے ہیں فور کر ناشروع کردیا۔ کسی میں جمعفر الحمد بن مالو ہریرہ کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے مشام ، جمد بن سیر بین ،ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے میں کہ میں کے ساتھ اس کی بجو بھی یا خالہ کو نکاح ہیں جمع میت کروعور سے ساس کی بہن کے طلاق کے بارے ہیں سوال مت کرومسلمان بھائی کی بیج پہنے اور اس کے خطبہ پر خطبہ مت دو ہیں

ا ب: المستدرك ٢٠ / ٩٥ / ١٠ ا، ومسيد الامام أحمد ١١٣٠/١ . والمعجم الكبير للطبراني ١١٣٠/١ . و دلائل النيوة لليهقي ١٧٩٠٥ و الدر المنفور شرمه ١ ،

٣ ـ: سنن أبي داؤد ٣٥٣. وسن الترمذي ٣٩٧. وسنن النسائي ٩٣/٣. والسنن الكبرى للبيهقي ٣٩٥١، ١٩٩٧، ٩٩١١. والمدالكير للطبراني ٢٤٠٤. ١٩٤٧، ومجمع الزوائد ١٩٥١، والمصنف لعبد الرزاق ١٥٣١١، ٥٣١٥. وكشف المحفا ١٠٢١١، ٥٣٠ على مجمع الزوائد ١٠٢١، ومجمع الزوائد ١٠٢١، والمصنف لعبد الرزاق ١٥٣١، ٥٣١، ٥٣١، وكشف المحفا ١٠٢١، ٥٣٠ على مجمع الزوائد ١١،١٣١٠.

المرصحيح مسلم ، كتاب النكاح باب ٦٠. و فتح المباري ١١٠٠١.

۱۸۸۸ کھ بن احمد بن حسین ، بشر بن موئ ، ابوعبد الرحمٰن مقری ، رہتے بن مبیح یز پیر قاشی ، انس کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے جس شخص کی نیت طلب آخرت ہواللہ تعالی اس کے قلب کو عنی ہے بھر دیتے ہیں اسے سکون عطا فر ماتے ہیں دنیا ذکیل ہوکر اس کے پاس آتی ہے جس کی نیت طلب دنیا ہواللہ تعالی اس کی دوآئکھوں کے درمیان فقر بھر دیتے ہیں وہ بے سکون رہتا ہے ادر مقدر کے مطابق ہی اسے دنیا ماتی ہے است مالی بن احمد ، عبد اللہ بن کی دوآئکھوں کے درمیان فقر بھر دیتے ہیں وہ بے سکون رہتا ہے ادر مقدر کے مطابق ہی اسے دنیا ماتی ہے اس کی دوآئکھوں کے درمیان فقر بھر دیتے ہیں وہ بے سکون رہتا ہے ادر مقدر کے مطابق ہی انس بن مالک کے ایک میں معید بن ابی مربئ محمد بن یوسف فریا بی بسفیان تو رہی ، رہتے بن میں ہوئے نے فرمایا ہے باری تعالی ہوئے دیتے ہیں کہ حضور موٹھ نے ایک سال کمزور سواری پر جج کیا آپ موٹھ نے تین درہم کی چا درتھی آپ پھی نے فرمایا ہے باری تعالی ہوئے دینے وہ موٹو ہے باک ہے با

۸۸۸ ملیمان بن احمد ، حفص بن عمر رقی ، قبیصه بن عتبه ، سفیان توری ، ربیج بن شیخی ، یزید رقاشی ، انس بن ما لک کہتے ہیں کہ میں نے آپ وی کے سے مشرکین کے بچوں کے بارے میں پوچھا کہ آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا آپ وی نے فر مایا کہ و واہل جنت کے خدام ہوں گے۔ مشرکین کے بچوں کے بارے میں پوچھا کہ آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا آپ وی نے بن مبیح ، یزید بن الی رقاشی ، انس کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے پابند صلاق وصوم ، پاکدام من اور شو ہرکی اطاعت گزار خاتون جس درواز ہے ہے گی جنت میں داخل ہوجا ہے ہے ارشاد نبوی ہے پابند صلاق وصوم ، پاکدام من اور شو ہرکی اطاعت گزار خاتون جس درواز سے ہے گی جنت میں داخل ہوجا ہے ہے ارشاد نبوی ہے بین مرب ، قبیصہ ، سفیان توری ، ربیج بن مبیح ، یزید بن ابان رقاشی ، انس کہتے ہیں کہ اذان کے بعد آسان کے درواز کے مل جاتے ہیں اور دعا کمیں قبول کی جاتی ہیں ہو

الا ۱۸ ۱۸ سیمان بن احمد ، حفص بن عمر قبیصہ ، سلیمان بن احمد ، عبدالقد بن جمد بن سعید بن ابی مریم ، جمد بن یوسف فریا بی ، سفیان و ری ، رقیع بن مسیح ، یز یدرقاشی ، انس بن ما لک کہتے ہیں کہ فرمان رسول ہے جھوٹ ، ذکر البی سے ففلت اور خصہ شیطان کی طرف ہے ہوتا ہے ہے اسلام عبدالقد بن جعفر ، یونس بن صبیب ، ابودا و دطیالی ، رقیع ، بن یورقاشی ، انس بن ما لک کہتے ہیں کہ آپ ہے فی فرمایا الوگو روز ہ رکھا شام کوا یک شخص نے کسی عذر کی وجہ ہے آپ سے افطار روز ہ رکھا وار میری بالا اجازت افطار مت کروچنا نچہ بھی ای گوگوں نے روز ہ رکھا شام کوا یک شخص نے کسی عذر کی وجہ ہے آپ سے افطار کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمادی بھرای طرح دومر ہے شخص کے اجازت طلب کرنے آپ نے اسے اجازت دے دی کا جازت طلب کرنے آپ نے اسے اجازت دے دی کا جازت کے خص نے کرخی کیا کہ یارسول اللہ دولو جوان عور تیس روز ہ کی وجہ ہے ہلا کت کے قریب ہیں اس لئے آپ انہیں افطار کی اجازت دے دی کہ ایک شخص نے اور خوال اللہ دولو جوان عور تیس روز ہ کی وجہ ہے ہلا کت کے قریب ہیں اس لئے آپ انہیں افطار کی اجازت دے دی آپ نے ان سے احراض فر مالیا بھر دوبار واس نے عرض کیا تو آپ نے اس کے گوشت کے گوشت کے گوڑے نکھ جوانہوں نے تو کی تو ہرایک سے طلع کیا تو آپ نے فرمایا اگر اس صالت میں ان کی موت آجاتی تو ان کا شماکا نہ دوز نے ہوتا۔ جب اس نے آپ گواس نے مطلع کیا تو آپ نے فرمایا گرائی صالت میں ان کی موت آجاتی تو ان کا ٹھکا نہ دوز نے ہوتا۔ صرور دولوائے گا (۲) سعاف کر دیا جائے گا (۲) سعاف کر دیا جائے گا معاف نہ کیا جائے گا معاف نہ کیا جائے والاظلم و ہ شرک ہے جس کی التہ کے ہاں ضرور دولوائے گا (۲) سعاف کر دیا جائے گا (۳) معاف نہ کیا جائے گا معاف نہ کیا جائے والاظلم و ہ شرک ہے جس کی التہ کے ہاں

ا دصحیح مسلم ، کتاب النکاح باب ۳. وفتح الباری ۱۹۰/۹.

٢ رالسعجم الكبير للطبراني ١٥٨/٥ . ومجمع الزوائد ١٥٢/٥ والمطالب العالية ١٣٢٠ ومسند الامام أحمد ١٨٣/٥ . واتحاف السادة المتقين ١١/٥ . ومشكاة المصابيح ١٥٣٠ ، ٥٣٢١ . ٥٣٢٥ .

سر:مشكاة المصابيع ١٩٥٢م.

المرعجمع الزوائد الرسمس والمألى الشجري ١٣٣١ وكنز العمال ١١٩١٠.

٥ ـ مجمع الزوائد ٩١/٥٠٢٢٢٢ ٩. وتاريخ أصبهان للمصنف ، ٢٠٣/٢. واتحاف السادة المتقين ١٨٥/٥. ١١٥٠٥.

معانی نہیں ہے معاف کیا جانے والاظلم وہ القداورائ کے بندوں کے درمیان ظلم ہے جس ظلم کا بدلیددلوایا جائے گاوہ بندہ کا بندہ پرظلم ہے چنانچہ القدم طلوم کوظالم نے بدلیددلوائے گل

۱۳۸۸ معبدانند بن بینس، ابو دا و د، ربیع ، برزید ، انس کا قول ہے اپنی صفوں کوسید صار بھوخدا کی شم تمہاری صفوں کے درمیان پہاڑی مکری کے بچہ کی ما ننداہلیس کود کھتا ہوں ہے

۱۸۸۱۵ ابو گمر بن خلاد ، حارث بن الجی اسامه ، علی بن الجعد ، ربیع بن سیح ، یزید رقاشی ، انس بن ما لک کہتے ہیں کہ فر مان نبوی ہے انسان عجلت میں مبتلا ہونے سے بھی خیر پر ہے آپ ہے مجات کی تشریح پوچھی گئی تو آپ نے فر مایاانسان کہنا شروع کر دے میں بہت دعا کرتا ہوں لیکن عندالقدو ہ قبول نہیں ہوتی ہیں

۲ ۸۲۸ کم عبداللہ بن محر محر بن علی ،ابولیعلی ،اسحاق بن ابراہیم ، حجاج بن بن مجر ، رہیج بن مبیع ، بن بدر قاشی ،انس بن مالک کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے قیامت کے روز انسان کو بکری کے بچہ کی ما ننداللہ کے سامنے چین کیا جائے گااللہ فرمائے گا اے انسان میں بہتر بن قتیم بول اس لئے جو مل خاص میر ہے گئے کیا ہے اس کاعوض اس کے ذھے ہے ہیں جو اس کے جو مل غیر کے لئے کیا ہے اس کاعوض اس کے ذھے ہے ہیں ۔ جو میں مدر بیان میں میر میں برعیب بہتان میں میر میں برعیب بہتان میں میر میں ہوئے ہیں کہ آپ پڑھی کی برعیب بہتان میں انگاتے تھے اور نہ کسی کو تکایف و سے تھے۔

### سر ۱۳۸۸ علی بن علی رفاعی 🕰

ما لک بن دینارة به کورا بهب العرب مبكر يكارت تھے۔شعبہ آب کوسيدنا(بمارےسيد) كمهكر يكارتے تھے۔

۱۹۸۸ الی ،احمد بن محمد بن عمر ،عبدالله بن عبید ،ابن اجعد علی بن رفاعی ،حسن فر ماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ کے دومقدی خصوں میں سے ایک نے دوسر سے سے کہالوگوں کے مامون ہونے کے بعد کس چیز نے انہیں ہلاک کر دیا اس نے جواب دیالوگوں ،معاصی اور شیطان کے کمرور ہونے کے سبب ایسا ہوا اس نے اس طرح کچھاور مہمل یا تیں بھی کیس دوسر سے نے کہال کے کہاللہ نے دنیا کو آتھوں کے سامنے اور آخر سے کا کہا ہوگئے خدا کی متم اگر اللہ تعالی کے سامنے اور آخر سے کو آخر سے عافل ہو گئے خدا کی متم اگر اللہ تعالی دیا وہ تر سے خدا کی متم اگر اللہ تعالی دیا وہ تا تو لوگ عدل قائم کرنے سے عاجز آجا ہے۔

۱۹۸۸۲۹ محمد بن علی عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز علی بن جعد علی بن علی رفاع کیتے ہیں کے حسن نے قرآنی آیت المقد حلقنا الانسان فی کیسے میں کے حسن نے قرآنی آیت المقد حلقنا الانسان فی کیسند ''کی تغییر کرتے ہوئے فر مایا میں نے انسان سے بڑی مشقت برداشت کرنے والی کوئی مخلوق نہیں دیکھی پیعید کہتے ہیں کہانسان و یا کی تنگی اور آخرت کی شدائمد برداشت کرنے والا ہے۔

ا مجمع الزوائد ١٠١٠/٣٣٠ والمطالب الغالية ٢٥٣٣ و كنز العمال ٢٣٣١ ا .

سر مسند الأمام أحمد ١٩٣/٣، ١٠١. ومجمع الزوالد ١٩٣/١، والترغيب والتوهيب ١٩٠/٣، والدرا لمنثور ١٩٢/١، مراجه ١، والترغيب والتوهيب ٢٠١٠، والدرا لمنثور ١٩٢١، واتحاف عيد سنن الدارمي ١٤٢٠، ومجمع الزوالد ١١/١٠، والمطالب العالية ٢٣٠٣، واتحاف السادة المتقين ٢٠٠٣، ومشكاة المصابيح ٤٣٤، م.

الكيال ١١٠، ١٠ من سعد ١٩٥٧ والتاريخ الكبير ٢٧ ت٢٣٢٣، والجرح ٢٧ ت٥٠٠، والميزان ٣٧ ت٥٠٩٥. وتهذيب الكيال ١١٠٠،

الم ۸۳۰ معبداللہ بن جعفر ، اساعیل بن عبداللہ ، ابونعیم ، علی بن علی رفاعی ، ابومتوکل ، ابوسعید خذری کہتے ہیں کدایک بار آپ نے اپنے سامنے ایک اور اپنے پہلو کے سامنے دولکڑیاں نصب کیس پھر آپ نے حاضرین سے ان کے بارے میں سوال کیا؟ انہوں نے عرض کیا اللہٰ اور ایک ارسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فر مایا بیانسان ہے جوامیدوں کے حصول میں ہروفت کوشاں برہتا ہے لیکن آمیدوں کے سول سے قبل ہی موت اسے گھبر لیتی ہے۔ ا

المحمد الله بن محمد بن عبد الله ابوعمرضی مجمد بن علی معبد الله بن محمد بغوی مشیبان بن فروخ علی ابن علی رفاع مابومتوکل ، ابوسعید خدری کستے بیں کہ قرمان نبوی ہے قطع رحمی اور معاص سے خالی کی جانے والی دعا کے وض الله تین چیزیں عطافر ماتے ہیں (۱) اس وقت اس کی دعا قبول کی جاتے والی ہونے والی مصیب دور کر دی جاتی ہے۔ سحا بہ کرام نے دعا قبول کی جاتی ہوگا آپ نے فر مایا الله اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے ہے عرض کیایا رسول الله اگر انسان دعا کی کثر ت شروع کر دیے تو پھر کیا ہوگا آپ نے فر مایا الله اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے ہے اللہ مسلم کی بناور مول مالوں میں مولی مرشی مجمد مان علی بن علی رفاعی ، ابومتوکل ، ابوسعید نے آپ کے کا شد حدیث کی ماندروایت کیا۔

محمد من احمد من ابان ، ابی ، ابو بکر بن سفیان ، محمد بن علی بن شقیق ، ابراہیم بن اشعث ، فضیل بن عیاض ، حسان بن عمران ، حسن کہتے ہیں کہ ایک روز حضور میں ابو بکر بن سفیان ، محمد عمل تشریف لائے آپ ہوگئے نے فر مایا تم میں ہے کون تعلم ورہنمائی کے بغیر حصول علم و ابدایت کا طالب ہے؟ تم میں سے کون فیقی بصارت کا متنی ہے؟ آگا ہ رہو دنیا کا راغب اور اس کے بارے میں لمبی لمبی امید میں رکھنے اور اس کے بارے میں لمبی لمبی امید میں رکھنے اور اس کے بارے میں لمبی المبی امید میں رکھنے اور اس کے بارے میں لمبی المبی امید میں رکھنے اور اس کے بارے میں اس کے دریا ہے تبہارے اور اس کے ابدارہ میں اس کے دریا ہے تبہارے ابعد منظریب ایک الی تو م آنے والی ہے جو آل و جرکے ذریعہ مکومت ، بخل وفخر کے ذریعہ عنی اور ابناع خواہش کے دریعہ موسل المبی کی خاطر صرکرے گا تو اللہ اللہ اللہ اللہ کی بار جود فقر پر محض رضائے اللی کی خاطر صرکرے گا تو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بچاس صدیقوں کا تو اب عطاکرے گا

## الم ١٣٨ ابراجيم بن عبدالله

گرد کے بیات کے اسلام کا میں میں اور اس کی الاس کے بین میں بین بیادی معن بن عینی ،ابراہیم بن عبداللہ بن الی الاسود کہتے ہیں کہ حسن براہیم بن عبداللہ بن الی الاسود کہتے ہیں کہ حسن براہیم بن عبداللا بن کو خط لکھا جس کا حاصل یہ تھا اما بعد و نیا دارا قامت کے بجائے دار کوچ ہے حضر ت آدم کو د نیا میں سز ا کے طور پر بھیجا گیا گیا گیا ہے اے امیرالمؤمنین اس د نیا کے بارے میں ڈرتے رہے ، د نیا کا عملی حقیقت میں فقر ہا ہے باعث عزت سمجھنے دالا انسان ذکیل باز اس کی موت کا سبب بن باز اور اس جمع کرنے والا انسان فقیر بن جاتا ہے ، د نیا زہر کی مانند ہے جسے ناواقف محض کھاجاتا ہے لیکن و ہی اس کی موت کا سبب بن باتا ہے ،اے امیرالمؤمنین اس د نیا ہے خوف سے فیل کا علاج کرتا ہے باتا ہے ،اے امیرالمؤمنین اس د نیا ہے خوف سے جے جسے دھو کہ سے باز نکلیف میں اضاف کے خوف سے کم تکلیف کی شدت پر صبر ہے کام لیتا ہے اے امیرالمؤمنین اس د نیا ہے خوف سے جے جسے دھو کہ سے میں اور امیدوں سے اسے آراستہ کیا گیا ہے اور اس میں حسین وجمیل دہن کی میں اور امیدوں سے اسے آراستہ کیا گیا ہے اور اس میں حسین وجمیل دہن کی میں اور امیدوں سے اسے آراستہ کیا گیا ہے اور اس میں حسین وجمیل دہن کی گیا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے جنانچہ و واس میں حسین وجمیل دہن کی میں اور امیدوں سے اسے آراستہ کیا گیا ہے اور اس میں حسین وجمیل دہن کی اس کی اس کا میں کیا گیا ہے جنانچہ و واس میں حسین وجمیل دہن کی گیا ہے کہا تھوں کو میا کیا گیا ہے کیا تھوں کیا گیا ہے جنانچہ و واس میں حسین وجمیل دہن کیا گیا ہے کیا تھوں کیا گیا ہے کہا تھوں کی کھوں کی حسین وجمیل دہن کی سے دور کی دور کی وجہ سے اسے مزین کیا گیا ہے جنانچہ و واس میں حسین وجمیل دہن کی گیا ہے کہا تھوں کی کھوں کی کی کو میں کی گیا ہے کہا تھوں کیا گیا ہے کہا تھوں کی کی کی کی کی کی کھوں کی کو کی کو کی کو کھوں کی کھوں کی کو کی کی کو کھوں کی کر کی کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کھوں کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کھوں کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کر کی کو کر کو کو کو کی کو کو کر کو کی کو کی کو کر کی کو کو کر کو کر کر کی کو کو کر کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر

أب الجامع الكبير للسيوطي ٢٥٣/٢.

المصانب الامام أحمد ١٨/٣ . ومجمع الزوائد • ١٨/١ . وفتح الباري ١ ١١/١٠ . والتوغيب والتوهيب ٢٨٨/٣. ومشكاة المصانب ٢٢٥٩

المسجوي ٢٩٨١، والدر المنثور ٢٧١١.

طرح ہوگئ ہے جس کی طرف آ تکھیں دیکھنے والی اور قلوب مائل ہونے والے اور نفوس اس پر عاشق ہوں دنیا اپنے تمام از واج وقل کرنے والی ہے،للبذااس کا باقی ماضی کے مقابلہ میں اور آخراول کے مقابلہ میں غیر جبعتبر ہے ،عارف باللہ کی نظر میں بید نیا بے حقیقت ہے،اس کا عاشق اس میں کامیا بی کے بعد سرکش بن جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے اور اپنی عقل کواس میں مشغول کردیتا ہے جس کی وجہ ہے اس کے قدم پھسل جائے ہیں اور اس کی ندامت بڑھ جاتی ہے اور اس کی حسرتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور تکالیف کے ساتھ موت کے سکرات اس پرجمع ہوجاتے ہیں لہٰذاوہ اپنے مطلوب میں نا کام رہنا ہے اوراس کے نفس کوراحت نبیں ملتی وہ و نیا ہے گمراہ ہوکر بلاتوشہ کوچ کرتا ہے اسے المؤمنین دنیا ہے بے خوف مت ہوئے ،اس لئے کہ جب بھی انسان خوشی کے بعد اس سے مطمئن ہوتا ہے اس کے بعد ضرور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے آج دنیا ہے تقع حاصل کرنے والاکل اس سے نقصان اٹھانے والا ہے ،اس کا سرور حزن سے متصرف ہے،اس کی امیدیں جھوتی اور باطل ہیں اس کی تعریف مکر اور اس کی زندگی تنگ ہے اگر اللہ تعالی اس ہے لوگوں کو باخبر نہ کرتا اور اس کی مثال بیان نبیس کرتا تو میسوئے ہوئے انسان کو بیدار اور غاقل کوفکر مند کر دیتی الیکن میصال ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس پرزجر دعظ ہوا ہے نیز عنداللہ بیہ ہے وقعت اور ہے وزن ہے۔اللہ نے اسے بنانے کے دن ہے اب تک اس پرنظر شفقت نہیں فرمائی ، اور حضور ﷺ پراس کے خزانوں کی جابیاں پیش کی کئیں تو آپ ﷺ نے اس کی قبولیت سے انکار فرمادیا اللہ نے دنیا کوصالحین کے لئے باعث آز مائش اور دشمنوں کے لئے باعث اغتر اربنایا ہے،صاحب دولت انسان و نیا کواینے لئے باعث عزت سمجھتا ہے، حالا نکدوہ اس چیز کو بھول گیا جواللہ نے حضور ہوئی کے لئے بیٹ پر پھر باند صنے کے دن تیار کی نیز اللہ نے حضرت موٹ سے قرمایا اے میرے کلیم عنیٰ کے اپی طرف آنے کے وقت سمجھو کہ نسی گناہ کی تمہیں دنیا ہی میں سزامل گئی اور فقر کی آمد پر مرحبا کہو کیوں کہ وہ صالحین کا شعار ہے نیز حضرت عیسی فر مایا کرتے ہتھے میرا سالن بھوک ،میرا شعارخوف ،میرالباس اون ،میراجراغ قمر،میری سواری پاؤں ،میرا کھانا زمین کے غلاف اور پھل ہیں،میر ہےشب وروز فقر میں گز رہتے ہیں لیکن مجھے سے بڑاعنی کوئی تہیں ہے۔

### ٣٨٥ معاوية بن عبدالكريم إ

۸۳۹ الی احمد بن محمد بن مر عبدالله بن محمد اموی جسن بن علی ، زید بن حباب ، معاویه بن عبدالگریم کیتے میں کہ حسن کے پاس زہد کے باب زہد کے بابت گفتگو کے وقت بعض نے کہا کہ اس نے کہا عدم اکل وشرب اصل زبد ہے اور بعض نے کچھ کہا لیکن حسن نے فر مایا اصل زاہد وہ ہے کہ دوسر و ہے کود کیھنے کے وقت اپنے ہے اسکوافضل سمجھے۔

۲ ۱۸۸۳ بوظی محمد بن احمد بن بالویه نیسا بوری المعدل محمد بن صالح ضمیری بنظر بن سلمه محمد بن الحن زباله ، معاویه بن عبدالکریم ضال ، جلد بن ابو به بن عبدالکریم ضال ، جلد بن ابو به بن قره انس کہتے میں که ارشاد نبوی ہے کوہ طور پر اللہ کے بخلی فر مانے کے وقت عظمت البحل کی وجہ ہے وہاں ہے اڑ کر مدینہ ومکہ میں واقع ہونے والے چھ بہاڑ ہیں (۱) احد (۲) ورقان (۳) رضوی (۳) ثور (۵) مبیر (۱) حرایت ا

۸۵۳۷ مجمد بن عبدالله بن ابراہیم منصورا بن احمد بن ممیه ،جعفر بن کز ال ،ابراہیم بن بشیر کمی ،معاویہ بن عبدالکریم ،ابوحمز وابن عمر کہتے میں کہ فر مان رسول ہے عارف باللہ وسعت کے وقت وسعت ہے اور عسرت سے وقت عسرت سے کام لیتا ہے۔

### تبع وتابعين كاذكر

مؤلف کتاب فرمائے ہیں کہ سحابہ اور تابعین کے اقوال کے ذکر کے بعد تبع تابعین جیسے مالک بن انس سفیان بن سعید

ل طبقات ابن سعد ٢٨٥/٤. والتاريخ الكبير ١/٦ ١٥١١. والجرح ١/٦ ٩٣٩. وتهذيب الكمال ٢٠٦١.

٢ \_ اللآلئ المصنوعة للسيوطي ١٣٧١.

شعبہ بن حجاج ہسعر بن کدام ہلیث بن سعد ہسفیان بن عیبیۂ، داؤد طائی جسن علی فضیل بن عیاض وغیرہ کے اقوال زریں بیان کئے جا کیں گے۔

# ٣٨٦ ما لك بن الس

آپ امام الحرمین ، حجاز وعراق کی مشہور شخصیت ہے۔ آپ کے مذہب کی مغرب ومشرق میں اشاعت ہوئی۔ آپ اشرف واعقل انسان تھ

۱۸۸۸۳۸ بن اسحاق، ابو بکر بن محمد بن احمد بن راشذ، ابوداؤد کہتے ہیں کہ جعفر بن سلیمان نے مالک بن انس کوطلاق کمرہ کے بارے میں سز ادی اور پچھلوگوں نے بحوالہ ابن وہب مجھ سے بیان کیا کہ جب امام مالک کوسز اکے بعد طلق کر کے اونٹ پرسوار کیا گیا اور کہا گیا کہ اپنے اوپر آواز لگائے ۔ آپ رحمہ اللہ نے فر مایا جان لوجو مجھے جانتا ہوہ جانتا ہے اور جونبیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس بن ابی عامراضجی ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جس کوطلاق پر مجبور کیا گیا اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ یہ بات خلیفہ جعفر کو پنجی تو اس نے کہا کہ ان کو شحاتر وادو۔

۱۸۸۳۹ بوجر بن حیان مجر بن احمر بن عمر ،عبداللہ بن احمد بن کلیب فضل بن زیاد قطان کہتے ہیں کہ بیں نے احمد بن صنبل سے سوال کیا کہ الک کوکس نے سز ادی انہوں نے فر مایا ما لک کوطلاق مکرہ کے سلسلہ میں کسی حاکم نے سز ادی جس کا نام مجھے معلوم نہیں ہے۔
• ۸۸۴ کمر بن علی بن عاصم ،غضل بن محمد جندی ، ابومصعب کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن انس کو کہتے سنامیر مے متعلق ستر مشاریخ کے فتوی کے اہل ہونے کی گوائی دیے سے بعد میں نے فتوی دینا شروع کیا۔ ا

ا ۱۸۸۸ ابراہیم بن عبداللہ مجمد بن اسحاق تعنی جسن بن عبداللہ العزیز جردی ،عبداللہ بن یوسف عظف بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے مالک کو کہتے نامیں نے اپنے سے بڑے عالم کی اجازت کے بعد فتوئی دینا شروع کیا جیسا کہ ربیعہ اور یکی بن سعید کی طرف سے جھے اس کی اجازت جاسل ہے اجازت جاسل ہے مالک سے بو جھا گیا اگر وہ اجازت نہ دیتا تو کھر کیا ہوتا ؟ فر مایا بھر میں فتوئی نہ دیتا کیونکہ تبحر عالم کی اجازت کے بغیر کسی کے لئے بھی فتوئی دینا جائز نہیں ہے۔ خلف کہتے ہیں کہ ایک بار میں امام مالک کے پاس گیا تو انہوں نے جھے اپنے مصلی کے نیچ بڑی ہوئی چیز دیکھنے کا تھم دیا جائز میں نے دیکھا تو اس کے بیاح ہیں نے دیکھا تو اس کے نیچ ایک کتاب نکی مالک نے جھے اس کے بڑ ھے کا تھم دیا جب میں نے بڑی ہوئی چیز دیکھنے کا تھم دیا جب میں نے دیکھا کہ محمد نبوی میں حضور پھھا کہ مجمع میں تشریف اسے بڑھا تو اس میں مالک کے دواب کا ذکر تھا کہ ایک خوشہو چھیا کر کھی ہوا دیکھا کہ موجد نبوی میں حضور پھھا کہ کہ تھیم کا تھم میں اس کی تقسیم کا تھم دیا ہیں ہوا۔
دیا ہے اس کے بعدامام مالک پرگر میطاری ہوگیا اور میں ان کے پاس سے واپس ہوا۔

۱۸۸۳۲ ایم بن عبداللہ محمد بن اسحاق، جوہری، اسحاق بن موسی الصاری ، اساعیل بن مزاحم کہتے ہیں کہ ایک شب خواب میں مجھے رسالت آب کی زیارت ہوئی تو میں نے آپ میٹی سے پوچھا کہ آپ سے بعد کس سے مسئلہ پوچھوں تو آپ نے فر مایا مالک بن انس

۱۳۳۳ معبد الله بن محمد بن جعفر ، احمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبید محمد بن حسین ، مطرف ابوصعب ، ابوعبد الله کہتے ہیں کہ ایک شب مجھے خواب میں حضور پھٹھ کی زیارت ہوئی کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور لوگ آپ کے اروگر دہتے ہیں اور امام مالک آپ کے .

ا يـ:طبقات ابن سعد ٩ رق ٢٥٠. والتاريخ الكبير ٢٧ تـ ١٣٢٣. والجرح ٨٧ت ٩٠٢. والكاشف ٣٧ت ٥٣٢٩. وسير النبلاء ٨٣٧٨. والنجوم المزاهرة ٩١/٢، والجمع ٢٨٠٨. وتهذيب الكمال ٥٤٢٨.

سامنے کھڑے ہیں اور رسول اللہ کے سامنے منتک کی خوشبور کھی ہے آپ بھٹھ اس سے تھوڑ اتھوڑ اامام مالک کودے رہے ہیں اور وہ اسے لوگوں میں تقبیم کررہے ہیں مطرف سہتے ہیں کہ میں نے اس کی تعبیر علم اور انتباع سنت ہے گی۔

۱۹۷۸ میدانند بن محد بن جعفر محد بن احد بن زبیری محد بن عاصم عبدالعزیز بن ابان متنیٰ بن سعیدتھیر کہتے ہیں کہ میں نے مالک کو کہتے ساجھے ہرشب آپ اللہ کن زیارت ہولی ہے۔

۸۸۴۵ محربن ابراہیم بن علی مجمد بن زبان بن حبیب محمد بن رکح سکہتے ہیں کہ جھےخواب میں آپ کی زیارت ہوئی میں نے حضور عظیما ے بوجھا کہ مالک اورلیث میں سے انصل کون ہے آپ چھٹی نے فرمایا مالک میرے علم کے وارث ہیں۔

۲ ۸ ۸ محمد بن احمد بن حسن جعفر فریا بی اسحاق بن موسی انصاری ،ابرا جیم بن عبدالله قریم انصاری شکیتے بیں کدایک بار ما لیک بن انس ابن حازم کے درس مدیث سے بلاشر کئے کرر گئے ان سے عدم شرکت کی وجہ دریا فنت کی گئی مالک نے فرمایا مجھے بیٹھنے کے لئے کوئی جگہ نظر تہیں آئی اور قیام کی حالت میں حدیث کاحصول مجھے ناپیند ہے اس وجہ سے میں نے ابن حازم کے درس میں شرکت تہیں گی۔ ٣٧٨ ٨٨ أبرا ہيم بن عبدالله محمد بن اسحاق ، جو ہری ، ابن ابی اولیس ، ما ليک حديث بيان کرنے ہے بل وضوفر ماتے ڈاڑھی ميں تعلقی کرتے اس کے بعد بورے وقار دسکون کے ساتھ مسند حدیث پرجلوہ افروز ہوکر درس حدیث دیتے ان سے اس کی دجہ پوچھی کئی انہوں نے فر مایا میں حدیث رسول کی عظمت کی بناپرایسا کرتا ہوں ، نیز میں ہمیشہ باوضو ہوکرمسند حدیث پر بیٹھ کر درس حدیث ویتا ہوں ۔

۸۸۸۸ محمد بن علی مفضل بن محمد جندی ،ابومصعب سکتے ہیں کہ امام ما لیک حدیث رسول کی جلالت شان کی بنایر ہمیشہ باوضوہوکر حدیث کا

۸۸۸۶ بن احمد بن حسن جعفر بن محمد فریا بی ،اسحاق بن موی انصاری معین بن عیسی امام ما لک حدیث کے معاملہ میں بڑی احتیاط ہے

۰۵۰ ۱۷۵۸ ابومحد بن حیان ،محد بن احمد بن ولید ، بونس بن عبدالاعلیٰ کہتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مالک اورسفیان آپس میں ہم عصر ہے۔ ۱۵۸۵ ابومحد بن حیان ،ابو بچی محمد بن احمد ،ابو بکر طرسوی ،نعیم بن حماد ،عبد الرحمٰن بن مہدی کا قول ہے مالک بن انس سب سے بڑے

۱۸۸۵۲ بوقحد بن حیان ، زکریا الساجی ،ابو یونس مزنی ، کہتے ہیں کہ جھے ایک مدنی نے مالک کے بارے میں دوشعر سنائے (۱) امام کا جواب ان کی ہیبت کی وجہ سے رونہیں کیا جاسکتا سائل ان کے سامنے گرون جھکائے کھڑے رہنے ہیں (۲) حاکم نہ ہونے کے باوجودان

٣٨٨ ابراہيم بن عبدالله بحمر بن اسحاق محمود بن غيلان ،ابوداؤد طيالى شعبه كہتے ہيں كەميں نافع كى د فات كےايك سال بعد مدينة آيا تو و بإن برما لك بن الس كا حلقه درس لكا مواتها \_

سم ٨٨٥ ابراہيم بن محمد بن يجيٰ ،ابراہيم بن عبدالله محمد بن اسحاق تختيبه بن سعيد کہتے ہيں كه ميں امام مالك كى حيات ميں مدينه آيا ميں نے ا یک سبزی فروش سے شراب کے سرکہ کے بارے میں سوّال کیا اس نے کہ اسجان اللہ حرم رسول میں ایسی بات کرتے ہو پھرا یک بار میں امام ما لک کی و فات کے بعد مدینہ آیا اور میں نے لوگوں ہے شراب کے سرکہ کے بارے میں سوال کیاتو نسی نے مجھ پر تکمیر میں گی۔ ۵۵ ۸۸۵ بدالله بن محمد بن جعفر ،حسن بن علی طوی ،احمد بن یونس بن سیار ،انماطی ،خالد بن خداش کمہتے ہیں کہ میں نے ما لک بن الس سے وصیت کی درخواست کی انہوں نے مجھے تقوی اختیار کرنے اور اہل مدیث سے طلب مدیث کی ہدایت کی۔

٨٥٨ عبدالله بن محد بن ابرا ہيم بن محد بن حسن ، يوٽس بن عبدالإعلى ،اين و بب ما لک سيتے بيں كهم ايك نور ہے الله جسے جا ہتا ہے عطا كرا

۸۵۷ ۱۹۸۸ براہیم بن عبداللہ بمحد بن اسحاق ،حسن بن عبدالعزیز جروی ،حارث بن مشکین ،عبداللہ بن یوسف کہتے ہیں کہ مالک ہے عاجز کن مرض کے بارے میں سوال کیا گیاانہوں نے فر مایا حبث فی الدین عاجز کن مرض ہے۔

۔ ۱۸۵۸ ابراہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق بھر بن حسان ازرق ،ابن مہدی ،رجل ، ما لک بن انس کہتے ہیں کہ قیا مت کے روز جس چیز کے بارے میں انبیاء سے سوال کیاجائے گا اس کے بارے میں علماء ہے بھی سوال کیاجائے گا۔

۱۸۸۵۹ براہیم بن عبداللہ محمد بن اسحاق ،حسن ابن عبدالعزیز ، حارث بن مسکین ، ابن وہب کہتے ہیں کہ ما لک سے طلب علم کے بار بے میں سوال کیا گیا فرمایا اس کا حصول قابل مبارک ہے لیکن اس کے حقوق کی ادا ٹیگی بھی اس کے حاصل کرنے والے پرلازم ہے۔ مدد در رہیں دیں میں میں میں میں ایک میں کوار سے تب سے میں میں شخور میں سے میں سے میں میں میں اسکار سے اسکار سے

۱۸۸۷۰ ابراہیم بن عبداللہ جمد بن اسخاق ،ابو بچی ،ابن قعنب کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مالک سے کہا آپ دنیا کے بارے میں وفت ضالع کرنے والے نہیں تھے،للدادین کے بارے میں بھی وفت ضالع مت سیجئے۔

۱۲۸۸ ابراہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق جسن بن عبدالعزیز جروی مصاریت بن مسکین ،ابن وہب کہتے ہیں کہ ما لک سے پوچھا گیا کہ ایک منص یاسیدی کہدکردعا کرتا ہےانہوں نے فر مایا میر سے ز دیک انبیاء کی طرح یا ربنا یا ربنا کہنا بہتر ہے۔

۱۸۸۲ ابو محمد بن حیان ،ابراہیم بن محمد بن حسن ،احمد بن سعید ،ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے مالک کو گہتے سنا حصرت عیسیٰ کا تول ہے میرے پاس امت محمد سے علاء حکماء آئے جو فقا ہت کی وجہ سے انبیاء کے مشابہ تصامام مالک فر ماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ اس امت کے اولین مقند کی تھے ،امام مالک فر ماتے ہیں کہ علم کے لئے وقار سکینت اور خشیت الہٰی لازم ہے ،اور طالب علم خیر کا مور دہوتا ہے کیونکہ سے چیزمن جانب اللہ اسے عطاکی جاتی ہے اور نااہل سے علم کی بات کر ناعلم کی اہانت اور تحقیر ہے ،امام مالک فر ماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے صاحبر اور کو فیسے ت کر تا ہوئے فرمایا لوگ بہت سرعت سے آخرت کی طرف جانے والے ہیں اور پیدائش کے روز سے تم و نیا کو پس بہت مرعت سے آخرت کی طرف جانے والے ہیں اور پیدائش کے روز سے تم و نیا کو پس بہت رہا ہو۔

۳۲۸۸ عبدالله بن محد بن جعفر بمحد بن یجی بن منده ،عباس بن عبدالعظیم ،عنبی ، ما لک بن انس کہتے ہیں کہ ایک شخص حصول علم کے سلسلہ میں تمیں سال ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوتار ہا۔

۱۹۸۸ معبداللہ بن محمد بن حسین بن مکرم ،مجاہد بن موئی ،نافع بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں جالیس یا پینیتیس سال تک امام مالک کے درس و حدیث میں شریک ہوتار ہامعن بن عیسیٰ کا قول ہے میں تمیں یااس ہے بھی زیادہ ہارامام مالک سے حدیث بن کرا ہے بیان کرتا ہوں۔ ۔ ۱۸۷۵ مبدِ اللہ بن محمد ،ابوعلی بن ابراہیم ،اساعیل بن اسحاق ،فروی ، مالک کا قول ہے جب انسان خود خیر سے خالی ہوتا ہے تو لوگوں کے

قلوب میں بھی اس کے لئے خبر نہیں ہوتی۔ ۸۸۶۲ میداللّٰدین محمد بھی بڑے زمری مجمدین عیستی الطرب ہی مار اہیمجزوی مطرف سمرتہ میں کا کا کے فیصر سے سوال کیا کا کو کو رکا

۱۲۸۸۶ معبداللہ بن محمد بھر بن احمد زہری بھر بن عیسی الطرسوی ،ابراہیم حزامی ،مطرف کہتے ہیں کہ مالک نے مجھے سے سوال کیا کہ لوگوں کی میرے بابت کیا رائے ہے میں امام مالک نے فر مایا ہرانسان میرے بابت کیا رائے کرتے ہیں امام مالک نے فر مایا ہرانسان کے پچھ دوست اور پچھ دوست اور پچھ دوست اور پچھ دخمن ہوتے ہیں کی فران کی زبان درازی ہے ہم اللہ کی بناہ طلب کرتے ہیں۔

۱۸۸۷ براہیم بن عبداللہ مجمد بن اسحاق مسن ابن عبدالعزیز جروی ، حارث بن مسکین سہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن قاسم فر مایا کرتے سے میں دین کے بارے میں دو محصوں کی پیروی کرتا ہوں مالک بن انس کی علم میں اور سلیمان بن قاسم کی تقویٰ میں۔

۸۹۸ ۱۸۸ ابراہیم بن عبداللہ جمہ بن اسحاق بضل بن سہل بقوار ری سہتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں جماد بن زید کے پاس امام مالک کی وفات کی خبر پنجی انہوں نے فر مایا ابوعبداللہ پراللہ کی رحمت ہووہ دین کی وجہ ہے ہے ایک مقام رکھتے تھے۔ ٨٨١٩ ابومحر بن حيان محر بن احر بن يزيد ،حسن بن عربن يزيد ، فعنى كهت بين كه بهار ب ياس فيان بن عيدية شريف لا ئاس وقت ان برغم كے اثر ات تنصاوراس كاسب مالك كى وفات تھى فرماياس وفت روئے زمين مالك بن انس كى مثل سے خالى ہے۔ • ٨٨ ٨ ابومحد بن حيان ،محمد بن احمد بن يزيد على بن رستم ،عبد الرحمٰن بن عمر ، يحي بن سعيد قطان كهتم بي كدامام ما لك كي حيات مين مير ي

نزد یک ان ہے افضل کوئی تبیں تھا۔

۱۵۸۸ ابو محد بن حیان ،ابراہیم بن عبداللہ بن معدال ،احمد بن عبدالرحمٰن بن وہب، ما لک کہتے ہیں کہ میرے یاس چندا حادیث الی ہیں کہ میرے یاس چندا حادیث الی ہیں کہ میں نے اس کو کسی ہے بیان نہیں کہ میں نے بیان نہیں کے سامنے بیان نہیں کے سامنے بیان نہیں کہ میں نے بیان نہیں کہ میں اور میں وفات تک ان کو کسی کے سامنے بیان نہیں

۲ ک۸۸۷ حد بن جعفر بن ملم ،احد بن علی ابار ،احد بن خالد ،امام شافعی فرماتے ہیں کدامام مالک سے بو چھا گیا کہ آپ کے باس ابن عیبینہ عن الز ہری کے طریق سے کوئی حدیث نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے ارادہ کے وقت اس طریق سے لوگوں کے سامنے عدیث بیان کروں گا۔

٣١٨٨ احد بن جعفر ، احمد بن علي ، احمد بن باشم بضمر و كہتے ہيں كہ ميں نے ما لك كو كہتے سنا اگر كسى مفسر قر آن ير بجھے قدرت حاصل ہوئى تومیں اس کی گردن اڑ ادوں گا۔

م مے ۸۸ احمد بن جعفر ،احمد بن علی ،ابوعمارہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن صنبل سے مالک کی کتاب کے بارے میں سوال کیاانہوں نے فر مایا عمد م عمل كرنے والے كے لئے بہت عمدہ ہے۔

٨٧٨٥ من بن سعيد جعفر ،بصيرى ،محد بن ربيع بن سليمان كهت بي كه ميں نے شافعى كوفر ماتے سنا جب امام مالك كے طريق سے كوئى حدیث تم تک مہنج تو اے مضبوطی سے پکر لو۔

٣ ٨٨٨ حسن بن سعيد بحد بن ربيع وامام شافعي قرمات جين كه ما لك وسفيان كي نه بون كي صورت مين حجاز كاعلم ختم موجاتا ـ ۷۷۸۸ محمد بن علی عاصم ،احمد بن علی بن الی الصغیرمصری ،اسحاق بن ابراہیم کناس ،حرمله ،ابن و بہب ،سفیان بن عیبیذ کہتے ہیں که امام

۸۷۸۸ محمد بن علی ،احمد بن علی محمد بن عمر و بن نافع ،نعیم ابن مهدی کہتے ہیں کہ میر ہے نز ویک صحت حدیث کے اعتبارے امام مالک سب

٩ ٨٨٨ ابراہيم بن عبدالله ، محربن اسحاق ، حاتم بن ليث جو ہرى على بن عبدالله ، سفيان كہتے ہيں كه ما لك رجال حديث كے معامله ميں بڑے محطاط تھے ہمرائیک ہے حدیث بیان نہیں کرتے تھے کی کہتے ہیں کہ امام مالک کے تمام رجال حدیث تھے ،خودامام مالک فرماتے سریماں۔ ہیں کہلم کے مغاملہ میں ہر مخص براع ما دہیں کیا جا سکتا۔

• ۸۸۸ ابر اہیم بن عبد اللہ جمر بن اسحاق ، ابو یونس ، اسحاق ما لک بن انس کہتے ہیں کہ ابن شہاب کے واسط ہے میرے پاس کھھ احادیث ہیں جنہیں اب تک میں نے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فر مایا ان کے متروک العمل ہونے کی وجہ

۱۸۸۸عبدالله بن محر، اسحاق بن احمر ،عبدالله بن احمر بن شیرویه ،مطرف مدنی ، ما لک بن انس کیتے ہیں کہ کیا میں عطاف بن خلد کے طریق سے احادیث بیان کروں میں نے اس مسجد میں ستر مشاکع کی زیارت کی ہے لیکن ان میں سے تسی سے بھی میں نے حدیث روایت نہیں كى بيس نے بميشد حديث ماہرين حديث سے روايت كى ہے۔

۸۸۸ عبداللہ بن محمد بن احمد بن معدان ،ابوعباس عبداللہ بن محمد غزی ، حبیب بن زرایق کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے توامہ کے مولی صالح ، جزان بن عثان ،اورغفرہ کے مولی عمر سے حدیث نہ روایت کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فر مایا میں نے اس مسجد میں ستر مشائخ کی زیارت کی ہے لیکن ان میں سے صرف مؤمنین ثقات سے احادیث روایت کی ہیں۔

۱۸۸۸۳ براہیم بن عبداللہ بمحمد بن اسحاق حسن بن عبدالعزیز جروی ،ابوحفص تنیسی ،ابن وہب کا قول ہے کہا گرمیں اپنے دستاویز ات کو امام مالک ؒ کے اقوال سے بھرنا چاہوں تو میں نہین جانتا کہ میں کرسکوں۔

۱۸۸۸ ابرا ہیم بن عبدِاللہ ہمکر بن اسحاق ،ابو یخی علی بن عبداللہ ،عبدالرحمٰن بن منہدی کہتے ہیں کدا یک شخص نے امام ما لک ہے کوئی مسئلہ وریافت کیا امام ما لک ہے کوئی مسئلہ وریافت کیا امام ما لک نے کھرروز گزرنے کے باوجوداس کا کوئی جواب نہیں دیا ،سائل نے امام ما لک کوان کے خلاف خروج کی دھمکی ویدی ،امام ما لک نے بحدد برتو قف کے بعد فر مانا ہیں ہمیشہ خیر کی مات کرتا ہوں لیکن تمہاراسوال اس قسم کانبیں ہے۔

دیدی،امام مالک نے بچھ دریتو قف کے بعد فر مالیا میں ہمیشہ خیر کی بات کرتا ہوں کیکن تمہار اسوال اس قتم کانبیں ہے۔
۱۸۸۸۵ بومحد بن حیان ہمحہ بن احمد بن عمر بحبد الله بن احمد بن کلیب ابوطالب،ابوعبد الله،ابن مبدی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام مالک سے ایک مسئلہ بو چھاا مام مالک نے جواب دیا کہ ممل طور پر اس کے جواب سے عاجز ہوں اس نے کہا میں تو ایک طویل سفر طے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور و ہاں کے باشند ہے آپ کے جواب کے منتظر ہیں امام مالک نے جواب دیا کہ جبتم اس شہر میں بہنچوتو ان سے میرا جواب کہد نیا۔

۱۸۸۸ بومحد بن حیان ہموی بن مارون ،نصر بن داؤد بن طوق ،سعید بن سلیمان کہتے ہیں کدامام ما لک اکثر قرآن کی اس آیت ''ان نظن الاظنا و ما نحن مستیقنین'' کی تلاوت کرنے کے بعد فتاویٰ کے جواب دیتے تھے۔

ے ۱۸۸۸ ابراہیم بن عبداللہ جمر بن اسحاق ،حسن بن عبدالعزیز ،حارث بن مسکین ،عمرو بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے کہا لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے دی مسائل کے جواب کے لئے آپ کے پاس آتے ہیں کیکن آپ فر ماتے ہیں کہ لاا دری۔امام مالک نے جواب دیا میرے پاس مختلف شہروں کے لوگ دین مسائل کے سلسلہ میں آتے ہیں،اگر اسی وقت میں ان کے سوالات کا جواب دیدوں بعد میں ہوسکتا ہے کہ ان کے سوالوں کے سلسلہ میں میر ہے ذہن میں دوسری بات آجائے تو بھران کے واپس چلے جانے کے بعد میں ان کو کیے مطلع کروں گا،حضرت ممرو کہتے ہیں کہ میں نے لیٹ بن سعد کوامام مالک کے اس جواب سے آگاہ کیا۔

ا ۱۸۸۸ محمد بن احمد بن حسن ، جعفر بن محمد فریا بی ، حسن بن علی حلوانی ، مطرف بن عمدالله کستیم بین که زائغین فی الدین کے تذکرہ کے وقت امام مالک کومیس نے کہتے سنا که عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے آپ ﷺ کام مالک کومیس نے کہتے سنا که عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے آپ ﷺ امام مالک کومیس نے کہتے سنا کہ عمر العزیز کا قول ہے آپ کو ان میں تغیر و تبدل کی اجازت نہیں ہے ان کے ذریعہ ہدایت کو دریدہ کے اور مدد کے داریعہ ہدایت اور مدد کے ماریک وین سے دوراور ضال ہے۔

۸۸۸۹ محمد بن احمد جعفر بن محمد فریا بی بحسن بن علی حلوانی ،اسحاق بن عیسیٰ ، ما لک بن انس کیتے میں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی جھکڑالو شخص آیا تو اس کے نزاع کی وجہ ہے ہم نے وین بیان کرنا حجوڑ ویا۔

۹۰ ۸۸۹ محمد بن ابراہیم ہمحد بن علی بن انی الصغیر ، پونس بن عبد الاعلیٰ ، ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کوفر ماتے سنا طالب علم کے لئے وقار ، سکینت ، خشیت البی اور سلف کی اتباع لا زمی ہے۔

۱۹۸۸ مسن بن سعید بن جعفر، ذکریا بن یجی ساجی، ابوداؤد، ابوتور کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی ہے سامالک بن انس بعض اہل بدعت کے آنے بران سے فرماتے المحدللہ میں خداکی طرف ہے بربان اور دین برہوں اور تم شاکی ہوائبذاتم کسی شاکی ہے جا کرمخاصمہ کرونیز فرمایا کرتے تھے میرے نزدیک اصحاب رسول کوگالی دینے والے کے لئے مال غنیمت میں کوئی حصہ بیں ہے۔

۸۹۴ ملیمان بن احمد ،عبدالله بن احمد بن صبل منصور بن الی مزاحم کہتے ہیں کہ ما لک بن انس نے امام ابوصیفہ کے تذکرہ کے وفت ان پر

میجهاعتر اصاحت کیے کہ اس نے تو وین کو ہر با دکیا اور ایباشخص دین کامل کا اہل نہیں۔

۸۹۴ مسلیمان بن احمد ،حسن بن اسحاق تستری ، یخی بن خلف بن ربیع طرسوی کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں امام مالک ہے ایک شخص نے قرآن کے مخلوق ہونے کے بارے میں سوال کیا امام مالک نے فر مایا اس شخص کوزندیق ہونے کی دجہ ہے تل کر دواس نے کہا کہ میں نے تو آپ کے سامنے کسی کا قول نقل کیا ہے امام مالک نے فر مایا میں نے تو تجھ سے سنا ہے۔

۹۵ ۸۸۹هر بن سلیمان بن ابزاہیم ہاشی ،ابو ہمام بکراوی ابومصعب کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو کہتے سنا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جوغیر مخلوق سر

۱۸۹۹ براہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق ،احمد بن محمد بن ابی بکر بن سالم عبداللہ بن عمر ،ابن ابی اولیس کہتے ہیں کہ میں نے ما لک کوفر ماتے سنا قر آن کلام البی ہے جو براہ راست ذات باری تعالی ہے متعلق ہے اوراللہ کی کوئی چیز بھی مخلوق نبیس ہے۔

۱۹۸۸۹۶ من جعفر بن مسلم، یکی بن عبدالباقی ،نظر بن سلمیه بن شاذان ،عبدالله بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے مالک کو کہتے ساا گر کوئی شخص شرک سے اجتناب کے ساتھ کہائراوراہل ہواء و بدع ہے بچتا ہے تو وہ جنتی ہے۔

۸۹۸ محمد بن علی بن مسلم عقیلی ، قاضی ابوا میه غلّا بی ، سلمہ بن شبیب ، مبدی بن جعفر ، بعفر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں ایک شخص امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ ہے ' السو جسٹ عیلی العوش استوی'' کامطلب بو چھاا مام مالک نے سکوت اختیار کر سے ایک کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو بسیند آگیا اس کے بعد امام مالک نے لکڑی بھینک دی اور نظر اٹھا کر فرمایا اس کی کیفیت غیر معقول اور استواء غیر مجبول ہے اس پر ایمان لا نا واجب اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے اور میر سرز دیک تو بدعتی نے اس کے بعد امام مالک نے اس کے خوج کا حکم دے دیا۔

• ۹۰ ۱ ابومحمہ بن حیان ،ابن الی داور ،احمہ بن صالح ،عبد الله بن وہب کہتے ہیں کہ مالکیے بن انس کا قول ہے قیامت کے روزلوگ الله کی آئکھوں سے زیارت کریں گے۔

۱۹۰۱ معبدالله بن محر عبدالرحمن بن ابی حاتم ، یونس ، ابن و بب کتے ہیں کہ میر بسامنام مالک نے ایک شخص ہے کہا کل تم نے مجھ سے افقد میر کے بارے میں سوال کیا تھا اس نے کہا کہ ہاں امام مالک نے فر مایا اس سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے لہذاتم قرآن کا مطالعہ کرو۔ ولوشنتا لآتینا کل نفس ہداہا ولکن حق القول منی لإملان جھنم من الجنة والناس اجمعین (السجده ۱۳) کرو۔ ولوشنتا لآتینا کل نفس ہداہا ولکن حق القول منی لإملان جھنم من الجنة والناس اجمعین (السجده ۲۰ میر ۱۳ معبد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد البی بن عبد البیار کہتے ہیں کہ میں نے مالک کو کہتے ساقد ریا گرتو بر کیس تو فہما ورندانہ میں کرو ما جائے۔

کرو ما جائے۔

۱۹۰۳ مسن بن سعید بن جعفر ، زکریا ساجی ،سلمہ بن هبیب ، مروان بن محرکتے ہیں کدامام مالک سے قدری سے شادی کرنے کے بابت سوال کیا گیا امام مالک نے جواب میں اسے قرآنی آیت "و لعبد مؤمن خیر من مشرک و لو اعجب کیم" پڑھ کرسائی۔ سوال کیا گیا امام مالک نے جواب میں ان مالک نے کوئی سام ۱۸۹۰ براہیم بن عبداللہ ،محربن اول آئی ،عثان بن صالح ،احمد بن سعید داری ،عثان ،عثان کہتے ہیں کدایک شخص نے امام مالک نے کوئی

مسئلہ پوچھاامام مالک نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اس کا بیجواب دیا ہے اس نے کہا پھر آپ کی کیارائے ہے امام مالک نے فرمایا آپ کھڑئے کی مخالفت سے ڈرناچاہے کے فرمان ہاری تعالی ہے 'فلیحلواللہ ین بخالفون عن امرہ ان تصیبھم فتنة اویصیبھم عذاب الیم''۔ معرداللہ بن محمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن منصور جنینی ،المام مالک کا قول ہے اے لوگوا صحاب رائے ہے اجتناب کروکیونکہ وہ اہل سنت کے دشمن ہیں۔

۲ ۹۰ ۱ ابراہیم بن عبداللہ بھرین اسحاق، جعفر بن محمد الصائغ ،سریح بن نعمان ،عبداللہ بن نافع کہتے ہیں کہ امام مالک کا قول ہے ایمان قول عمل کے مجموعہ کا نام ہے جس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔

ے ۱۹۸۰ براہیم بن عبداللہ بمحر بن اسحاق ،سوار بن عبداللہ عنبری ،انی ، ما لک کہتے ہیں کہاصحاب رسول کو گالی دینے والے یا ان سے بعض ر کھنے والے کامشلمانوں کے مال میں کوئی حصہ تہیں ہے ،اس کے بعد انہوں نے قول باری تعالیٰ کی تلاوت فر مائی (ترجمہ ) (جو مال خدا نے اپنے پیٹمبرکو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ خدا کے اور پیٹمبر کے اور (پیٹمبر کے ) قرابت والوں کے اور تیبموں کے اور حاجتمندوں سے اور مسافروں کے لئے ہے تا کہ جولوگ تم میں دولتمند ہیں اتنبی کے ہاتھوں میں نہ پھر تار ہے سوجو چیزتم کو پیٹمبر دیں وہ ہلے لواور جس ے منع کریں اس سے بازر ہواور خدا ہے ڈریتے رہو بیٹنگ خداسخت عذا ب دینے والا ہے اور ان مفلسان تارک الوطن کے کئے بھی جو ا ہے تھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کرد نیے گئے ہیں اور خدا کے تضل اور اس کی خوشتو دی کے طلبگار اور خدااور اس کے پیمبر کے مد د گار ہیں بین لوگ سیجے ایمان دار ہیں اور ان لوگوں کے لئے بھی جومہا جرین ہے پہلے بجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں ( مستعل ) رہےاور جولوگ بجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کیجھے ان کو ملا اس سے اپنے وأل میں مجھ خواہش (اور حکش ) نہیں باکٹی اوران کواپی جانوں ہے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کواحتیاج بی ہواور 'جو تحص حرس کقش ہے ہیجایا گیا تو ایسے ہی لوک مراد پانے والے میں (از حشرے تا9) الہذا ان آیات ہے معلوم ہوا کہ سخا ہے دسمن کے لئنے مال نتیمت میں کوئی حصہ ہیں ہے۔ ٩٠٨ آبومحمه بن حیان ،اسحاق بن اخمه ،رسته ابوعروه کہتے بین که بهاریت سامتے امام مالک سے ایک دیم نصحابہ کا ذکر آئیا گیا اس برامام ا ما لک نے اس آیت کی تلاوت فرمانی ( ترجمہ )( محمد خدا کے پیمبر ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کا فروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں (اے دیکھنے والے ) تو ان کو دیکھتا ہے (خدا کے آگے جھکے ہوئے ) سربنجو دیبی اور خدا کالضل اور اثر ان کی بیشانیوں پرنشان پڑے ہوئے ہیںان کے بہی اوصاف تو را 5 میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں ( و 6 ) گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی ٹکالی بھراس کومضبوط کیا بھرموتی ہوئی بھراپنی نال پرسیدھی گھڑی ہو تی اور لکی بھیتی والوں کوخوش کرنے تا کہ کا فروں کا جی جلائے جولوگ ان میں ہے ایمان لائے اور نبک عمل کرتے رہے ان سے خدائے گناہوں کی سخشش اور اجرعظیم کا وعد و کیا ہے(از فتح ۲۹)امام مالک فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول ہے بعض وعداوت کی حالت میں صبح کرنے والااس آیت کا مصداق ہے۔ ۹۰۹ ۱۸ براہیم بن عبداللہ بمحد بن اسحاق جمد بن عبدالعزیز بن ابی رز مہ، وکتے سکتے ہیں کہ میں نے مالک کوفر ماتے ستا مجھے لوگوں کے جعفر . مے متعلق سوال کرنے پرتعجب ہوتا ہے حالا نکہ جعفر کا ابو بھر وممر سے علق تھا۔

۱۹۹۰ ابو بکر اجری ،عبدالله بن محمد بن عبدالحمید ،ابرا بیم بن حنید ، یمیٰ بن بگیر ،عبدالله بن و بب ،ما لک بن انس کیتے نیں که ایک شامی پادری نے متقدمین سحا به کود کیچ کر کہا خدا کی شم حضرت نبیٹی سے حواری اسحاب رسول سے مساوی نبیس ہو سکتے ۔

۱۹۸۱ بو کمرآ جری عبدالله بن محمد بن عبدالحمید، ابراہیم بن جنید، حارث بن مسکین ،عبدالله بن و بہب کہتے ہیں کہ میں نے مالک و کہتے سا صالح بن علی نے شام آمد کے موقع پرلوگوں سے مربن عبدالعزیز کی قبر کے بارے میں بوجھالیکن سی سے معلوم نہیں ہوا جس کے پیمر انہیں ایک رابب کے پاس نے شام آمد کے موقع پرلوگوں سے معربن عبدالعزیز کی قبر کے بارے میں بوجھالیکن سی سے معلوم نہیں ہوا جس کے بالاس کے بتایا کہ ان کی قبر فلال کھیت میں ہے۔

۱۹۱۲ ۱۱ بو بکر بن خلاد ، محمد بن غالب ، فعنبی ، ما لک کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فر مایا کرتے تھے ذکر الہی کے علاوہ و نیاوی یا تنمی کم کروور نہ تنہارے قلوب خت ہوجا نمیں گے اور سخت ول اللہ سے دور ہوجا تا ہے اور لوگوں کی معاصی کی طرف عبد ہونے کی حیثیت سے توجہ کرواس کے کہ لوگوں کی دوشتمیں ہیں (۱) مصائب میں گرفتار شدگان (۲) عافیت سے زندگی بسر کرنے والے اے لوگواہل بلاء پر رحم کھاؤاور عافیت یرائند کاشکرادا کرو۔

۱۹۱۳ ما بو بمر بن خلاد ،محمد بن خالد قعنبی ، ما لک کہتے ہیں که حضرت عیسیٰ کا ارشاد ہے اے بی اسرائیل خالص بانی ،تاز ہ سبزی اور جو کی رو ٹی استعال کروگندم کی رو ٹی استعال مت کرو کیونکہ تم اس کاشکرا دانہیں کر سکتے ہو۔

۱۹۱۳ ابو بمر محمد بعنبی ، ما لک کہتے ہیں کہ لقمال حکیم سے بو جھا گیا کہ آپ اس مقام تک کیے بہنچے انہوں نے فر مایا سچائی ،امانت کی ادا بیگی اور نضول باتوں سے اجتناب کی وجہ سے ہیں اس مقام تک پہنچا ہوں۔

۱۹۱۵ ابو بکر ،محد بعنبی ، ما لک کہتے ہیں کہ عمر فاروق کا قول ہے مجھے سفید پوش قاری بہت پیند ہے۔

۹۱۲ دسن بن محمد بن کیسان ،اساعیل قاضی ،اساعیل بن انی اولیس ، ما لک بن انس ، ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ حضرت فارق اعظم نے فرمایا اے لوگونا امیدی حقیقت میں عنی ہے کیونکہ انسان کسی چیز سے ناامید ہونے کے بعد اس سے ستعنی ہوجا تا ہے۔

۱۹۹۸ حسن بن محمد، اساعیل، قاضی، اساعیل بن ابی اولیس، ما لک کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے فر مایالا یعنی کے بیچھے مت پڑوشن سے اجتناب اور دوست سے احتیاط کر خشیت الہی کی حامل قوم کا امیر بن جس قوم کے ساتھ تو عدل کرسکتا ہے اس کا امین بن برول کی صحبت مت اختیار کرورنہ تجھ پر بھی صحبت کا اثر ہوگا ہر ہے ساتھی پر اپناراز قاش مت کر معاملات میں عابدین سے مشورہ کر۔

۹۱۹ ۸ ابوزر عرفح بن ابراجيم بن عبدالله استرابا ذي محمد بن قارون ، ابوحاتم ، عبدالعزيز بن عبدالله كيتے بيس كه مالك بن انس كى انگوشى كا نقش (حسبنا الله و نعم الوكيل) تقاان سے اس كى وجه بوچيى كى تو انہوں نے اس كے جواب ميں بيآيت بيش كى (وقالو حسبنا الله و نعم الوكيل فانقلبو ابنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ) از عمران ۲۲،۷۲۱

۹۲۰ گھر بن عبدالرحمان بن مہل ، محر بن یکی بن آوم جو ہری ، محر بن عبداللہ بن عبدالحکم کہتے ہیں کہ میں نے ایام شافعی کوفر ماتے سا کہ محمد بن عبدالرحمان بن مہل میں بن حسن نے بھی سے بواعالم کون ہے ہیں نے ان سے بوچھا کہ تم انصاف جا ہے ہو یا انہیں انہوں نے فرمایا نصاف میں نے ان سے دلیل کا مطالبہ کیا انہوں نے دلیل میں قرآن ،سنت اجماع اور قیاس پیش فرمائے میں نے ان کوخدا کی مسم دے کر بوچھا کہ میں انہوں نے جواب دیا کہ تم بال کوخدا کی مسم دے کر بوچھا تبہار سے اور ہمار سے صاحب میں سے اصحاب رسول کے اقوال کوکون زیادہ جا تبہار سے انہوں نے بوچھا تبہار سے اور ہمار سے اصحاب میں سے اصحاب رسول کے اقوال کوکون زیادہ جا تا تبہار سے انہوں نے کہا کہ بین میں نے کہا کہ ہم تم سے زیادہ قیاس سے واقعی کی مرادامام مالک تھے۔ سے واقف ہیں اور قیاس کی شنا خت اصول کے ذرایعہ کی جاتی ہوں کہتے ہیں کہ صاحب سے دافعی کی مرادامام مالک تھے۔ سے دافق ہیں اور قیاس نے شافعی کی مرادامام مالک تھے۔ سے دافق ہیں اور قیاس نے شافعی کو کہتے سا کاب اللہ کے بعد

سب سے زیادہ درست کتاب مؤطاامام مالک ہے۔

۱۹۲۲ ۱۱ بوعبداللہ محرین کلد، ابو بکرین آوم جو ہری بمحرین عبداللہ بن عبدالکام، شافعی بمحدین کتے ہیں کہ میں امام مالک کی خدمت میں تین سال سے زیادہ عرصہ رہااور میں نے ان سے سات سو سے زاکدا ھالایت کا لفظ سائے کیا ہے اور حدیث کے بیان کے وقت حضرت امام مالک کی مجلس لوگوں کے از دہام کی وجہ سے نگ پڑ جاتی تھی اور خود میر سے پاس صرف امام مالک کے حوالہ سے حدیث بیان کرنے کے وقت لوگوں کا از دہام ہوجاتا ہے۔ .

۹۲۳ معبداللہ بن محمد بن مخلد ،موئی بن ہارون بن مخلد ،عبداللہ بن محمد بن یز دی ،ابویعقوب بن ہمل سیوطی ،ابن ابی دکین ،محمد بن اربی محمد بن اور کیس شافعی کہتے ہیں کہ ایک شب مکہ میں میرے جیانے بھے ہے کہا آج رات میں نے دیکھا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کررہا ہے کہ آج شب روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کی وفات ہوگئی ،امام شافعی قرماتے ہیں کہ جم نے حساب لگایا تو وہ امام مالک کی مذاہدہ مالی شرحی میں کہ جم نے حساب لگایا تو وہ امام مالک کی مناہدہ مالی شرحی میں کہ جم نے حساب لگایا تو وہ امام مالک کی مناہدہ مالی شرحی میں کہ جم میں میں کہ جم کے حساب لگایا تو وہ امام مالک کی میں کہ جم میں کہ جم کے حساب لگایا تو وہ امام مالک کی میں کہ جم میں کہ کی میں کہ جم کے حساب لگایا تو وہ امام مالک کی میں کہ جم کو میں کہ جم کے حساب لگایا تو وہ امام مالک کی میں کہ جم کے حساب لگایا تو وہ امام مالک کی میں کہ جم کے حساب لگایا تو وہ امام مالک کی میں کہ جم کے حساب لگایا تو وہ امام مالک کی میں کہ جم کے حساب لگایا تو وہ امام مالک کی میں کر جم کے خلال میں کی کر بار میں کہ بھول کی کہ بھول کی میں کر دی کی کر بھول کر بھول کے کہ بھول کی کر بھول کی کر بھول کی کر بھول کی کر بھول کر بھول کر بھول کی کر بھول کے کر بھول کی کر بھول کی کر بھول کی کر بھول کر بھول کر بھول کی کر بھول کر بھول کی کر بھول کر بھول کی کر بھول کی کر بھول کی کر بھول کر بھول کی کر بھول کر بھول کر بھول کر بھول کے کر بھول کر بھو

۱۹۲۷ محرین عبد الرحمٰن بن سہل محمد بن بچیٰ بن آوم محمد بن عبد القد بن عبد الحکم ، امام شافعی فر ماتے بین کدایک شخص نے امام مالک کے سام مالک کے سام مالک نے اس سے اس کی سند معلوم کی تو و منقطع تھی امام مالک نے اس سے فر مالیا عبد الرحمٰن بن زید کے مال جا و و و الدعن نوح کے حوالہ سے تمہیں احادیث سنا کمیں گے۔

ی ۹۲۵ محمد بن ابراہیم طلحہ بن احمد بن سلیمان ،ابن ابل مریم ، خالد ، ما لک بن انس نے ایک قریشی جوان سے فر مایا حصول علم سے بل ادب کی تعلیم حاصل کرو۔

۹۲۷ محمر بن احمر بن حسن ،ابواساعیل ترندی بغیم بن حماد ،ابن لمبارک کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک جیساانسان نہیں دیکھاوہ کثر ت صلو قاوصوم نے عادی نہیں تھے لیکن نیت کے صاف تھے۔

۱۹۲۷ مربی جعفر بن سلم ،احمد بن علی بن ابار ،احمد بن سنان ،عبد الرحمٰن بن مبدی کا قول ہے امام ما لک ہے ہرئی ہوئی بات مجھے یا دبو جاتی تھی ،ایک روز میں نے امام ما لک سے کہا میں کہیں چلا گیا تھا تجھے معلوم نہیں کہ میرے بعد میرے ساتھیوں کے سامنے کون می حدیث بیان کی تنی امام ما لک میری بات من کرمسکر او بیئے۔
بیان کی تنی امام ما لک میری بات من کرمسکر او بیئے۔

۹۲۸ ۱۶ مربی جعفر،احمد بن علی ابار،ابراہیم بن سعید،سعید بن عبدالحمید، ما لک بن انس کہتے ہیں کہ جنت کے کھل بڑے بے بول گے ۔

۹۴۹ ۱۹۴۸ بوعلی حسین بن محر بن عباس فقیدا بلی ، ابونعیم بن عبری ، عباس بن ولید بیرونی ، ابوظلید کینتے بیں کہ میں نے امام ما لک کومؤطاا مام ما لک کومؤطاا مام مالک حیار دوز میں سنائی امام مالک نے فرمایا شیخ نے اسے دوسال میں جمع کیااور تم نے جارروز میں اسے حاصل کرلیا تنہیں بھی بھی اس کی حقیقت نصیب نہیں ہوگی۔

۱۹۳۰ دسین بن محد بن عباس ،عبدالرحمٰن بن ابی حاتم ، یونی بن عبدالاعلیٰ ابن و بب ، ما لک بہتے ہیں کہ جبتک انسان پراس علم کے حصول کے سلسلہ میں مفلسی شد آ جائے اورانسان اسے عام چیز وں پرنو قیت ندد ہاں وقت تک انسان کے لئے اس کا حصول ناممکن ہے۔
۱۹۳۱ دھ بن عبداللہ بن محمود ، ابو ولید عبیداللہ بن محمد بن الفقیر ، عبداللہ بن محمد بن علی قاضی ، ابوزر عدد شقی ، ابومسبر کہتے ہیں کہ مامون نے امام ما لک سے گھر کے بارے میں سؤال کیا امام ما لک نے فر مایا کہ میرا و اتی گھر نہیں ہے مامون نے اس کے لئے امام ما لک کو تین بزار دینارد سے اور کہا کہ ان کے ور محمد میں مواس کے بعد مامون نے المام ما لک ہو تیں جس میں موسول کیا ہم مون نے المام ما لک سے کہا ہم مجتمع ہو کرا یک ملکی دورہ کرتے ہیں جس میں ہم لوگوں کومو طاء امام ما لک کے بارے میں دعوت و یہ گے جسیا کہ حضر سے شمان نے لوگوں کو قر آن کی دعوت و کھی امام ما لک نے میں ہم لوگوں کومو طاء امام ما لک کے بارے میں دعوت و یہ گے جسیا کہ حضر سے شمان نے لوگوں کو قر آن کی دعوت و کھی امام ما لک نے میں ہم لوگوں کومو طاء امام ما لک کے بارے میں دعوت و یہ گے جسیا کہ حضر سے شمان نے لوگوں کومو طاع امام ما لک کے بارے میں دعوت و یہ گے جسیا کہ حضر سے شمان نے لوگوں کومو طاع امام ما لک کے بارے میں دعوت و یہ گے جسیا کہ حضر سے شمان نے لوگوں کومون کے دورہ کرتے تھی امام ما لک کے بارے میں دعوت و یہ کے جسیا کہ حضر سے شمان نے لوگوں کومون کے دورہ کرتے ہیں دیو سے میں دعوت و یہ کے جسیا کہ حضر سے شمان نے لوگوں کومون کی کھی دورہ کی سے کہ بار سے میں دعوت و یہ کے جسیا کہ حضر سے شمان کے دورہ کرتے ہیں دیو سے کہ کھی دورہ کر سے کہ بارے میں دعوت و یہ کے حضور سے شمان کے دورہ کر اس کے دورہ کے دورہ کر سے کہ کہ کہ کومون کے دورہ کی کھی دورہ کر سے کہ کہ کہ کہ کو سے کہ کومون کے دورہ کی کھی دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی دورہ کر سے کہ کی کورہ کی کے دورہ کر سے کی کورٹ دورہ کی کھی کورٹ دورہ کے دورہ کی کورٹ دی کھی کی کی کھی کے دورہ کی کے دورہ کر سے کہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کی کورٹ دورہ کی کھی کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کھی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کھی کے دورہ کے دورہ کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی

اسکی تر دید کرتے ہوئے فرمایا آپ کی وفات کے بعد تبلیغ دین کے سلسلہ میں صحابہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئے تھے اوران کے باس علم تھااس وجہ سے حضرت عثمان نے قرمایا کاش لوگوں کو تھااس وجہ سے حضرت عثمان نے قرمایا کاش لوگوں کو معلوم ہوتا کہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہے نیز فرمان رسول ہے بھٹی کے لوہ سے زنگ دورکرنے کی مانند مدینہ قلوب سے زنگ کو دورکرتا ہے باتی رہارتم کا معاملہ تو وہ تہارے سامنے حاضر ہے جا ہے قرکھ لواگر چاہوتو واپس کر دویا

۱۹۳۲ احمد بن عبید الله ،ابومحمد قاضی ،ابوحاتم رازی ،احمد بن سنان واسطی بعبد الرحمٰن بن مهدی فر ماتے بیں که سفیان صرف امام فی الحدیث ،اوز اعی صرف امام فی السلنة اور امام ما لک دونوں کے جامع شھے۔

۱۹۳۸ میلیمان بن احمد بمقدام بن دا وُد بعیدالله بن عبدالکم ، ما لک بن انس کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے جھے ہے تین چیزوں ہیں مشورہ کہا (۱) مؤطاا ما مالک کولوگوں ہیں ترغیب دینے کے لئے خانہ کعبہ ہیں لٹکا یا جائے (۲) آپ کے منبر کوتو زکر سونے چاند کا بنادیا جائے (۳) نافع بن ابی تعیم کومبحد نبوی کا امام بنادیا جائے اول چیز کے بارے ہیں میں نے ان سے کہا اصحاب رسول کا فروع کے بارے ہیں اختلاف تھا اور ہرایک اپنی رائے ہیں مصیب تھا دوسری چیز کے بارے میں میں نے ان سے کہا آپ لوگوں کوآپ کے تبرکات سے محروم مت سیح تیسری چیز کے بارے میں میں نے ان سے کہا آپ لوگوں کوآپ کے تبرکات سے محروم مت سیح تیسری چیز کے بارے میں میں نے ان سے کہا نافع صرف امام نی القرآن ہیں ، ہارون نے کہا بہت بہتر محمد میں معدان بن جعدلازتی ، اسحاق بن محرفروری مالک بن انس ، زہری ، انس فر ماتے ہیں کہ آپ نے کدواور مزونت کے برتن میں نبیذ بنانے ہے منع فرمایا۔

۸۹۳۵ مربن احد بن عمر القاضی ،محد بن حمید ،احمد بن زکریا بن کی نیسا پوری ،محد بن اسحاق بکری ، کی بن کیچی کہتے ہیں کہ میں نے زہری عن اسمال میں میں کہ میں نے زہری عن انس کے داسطہ سے امام مالک کوحدیث سنائی کہ حضور میں اللہ اللہ بن ، بد بو دار ترکاری اور پیاز استعال نہیں فرماتے تھے کیونکہ فرشتے آپ کے باس آتے رہتے تھے نیز حصرت جرائیل سے بھی آپ کی گفتگو ہوتی رہتی تھی۔

۱۳۹۸ ابرانیم بن محمد بن یخی ،ابرانیم بن عبدالله بن اسحاق ،احمد بن محمد از هری محمد بن سلیمان بن بیشام ،وکیع ، ما لک ،انس فر مات بیل - که فر مان رسول ہے راہ خدامیں میری جتنی تکلیف کسی کوئییں دی گئی۔ تا

عام ۸۹۳ معبداللہ بن خسین صوفی نیسا پوری ، احمد بن افی عمران قرائطسی ، حمد بن عیسیٰ ، ما لک ، ابن شہاب انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ ایک بار میں سے حضور کی سے قلیل عمل کے ذریعہ کثر ت معاصی کے بارے میں سوال کیا آپ کی نے فرمایا کہ انسان خطا کا پتلا ہے لیکن صاحب عقل اور سمجھ دار محفی کے لئے معاصلی کثر ت نقصان دہ نہیں ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیے؟ آپ نے فرمایا کہ صاحب عقل اور سمجھ دار محفی ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں مزیدیہ کہ تو بداس کے لئے دخول جنت کا سبب ہوگی ہیں جمعلی طاحت اللی کا سبب اور اہل معصیت کے خلاف جنت ہے ہیں عالم علی ہوگا ہے۔

۹۳۸ محمد بن اسحاق قاننی امواز محمد بن نعیم ،ابرامیم بن حمیدالطّویل ،شعبه ، ما لک بن انس ،زبری ،سعید بن مینب امسلمه فر ماتی بین که نر مان رسول ہے عیدالشی کے موقع پر قربانی کرنے والافخص قربانی سے قبل بال ناخن نه کائے۔

ا دمسند الامام أحمد ٢٠٤/٢. واتحاف السادة المتقين ١١/٢٠١. وتخريج الاحياء ١١٨١.

٢ ـ: الكامل لابن عدى ٢٦ ١٣٠ . وفتح البارى ٢/٢١ ١ . وكشف المخفا ٢٥٣/٢. وميزان الاعتدال ٢٦٢٣. ٩٨٨٣. وكنز العمال ١ ٣٢٦. ١٨٥٠ . ٨١٨.

المسند الامام أحمد ١٩٨٧). والمصنف لابن أبي شيبة ١٨٥٧). واتحاف السادة المتقين ١٨٧٣، واللآلي المصنوغة ١٧٢١.

۹۳۹ ۸سلیمان بن احمد ،عبیدالله بن محمد عمری ، بکر بن عبدالو باب ،محمد بن عمر دافندی ، ما لک ،ابن شیاب ،سعید بن مسیتب ،ابو ہر رہے کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے ،عمر بن خطاب اہل جنت کے سر دار ہیں لے

۱۹۷۰ مجر بن علی بن جیش ،احمد بن حماد بن سفیان قاضی ، یزید بن عمر و بن بر از ، یزید بن مروان ، ما لک بن انس ،زہری ، سل بن سعد کہتے میں کہ حضور ﷺ نے گوشت کی حیوان کے بدلے بیجے سے منع فر مایا ہے ﷺ

۱۹۴۱ مسلیمان بن احمد بحسن بن اسحاق تستری بحمد بن فرج بن میسره ،حبیب ، ما لگ این شهاب اعرجی ،ابو ہر رره فر ماتے بیں که فر مان نبوی خیے اللہ تعالیٰ فیاض اور بخیل کوجمع نہیں فر ماتے ۔

، ۱۹۷۲ محمد بن مظفر بحمد بن حسین بن حفص ، ابوسیر ہ المدنی ، مطرف ، ما لک ، زبری ، حمید بن عبدالرحمٰن ، ابو ہر رہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ ﷺ ہے دصیت کی درخواست کی آپ ﷺ نے فر ما یا غصہ ہے اجتناب کر۔

۳۹۹۸ عبداللہ بن محر بن عمان واسطی بھر بن احر بن بل البر کاتی القاضی بعبداللہ بن شبیب بھو بن شبیب بھر بن سلمہ بغیرہ بن عبدالرحمٰن ما لک ،ابن شہاب، سالم انس فرماتے ہیں کہ فرمان رسول ہے لوگ ایسے سواونوں کی طرح ہیں جن بیں ایک بھی سواری کے قابل نہیں۔ یہ ۱۹۲۸ مالا اواحد محمد بن احمد جر جانی ، یحی بن محمد بالحد بن عبدالرحمٰن بن یونس سرائح ،عبداللہ بن محمد بن ربعہ مصیصی ، ما لک بن انس بحمد بن مملد ر، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ فرمان نبوی ہے ہیں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس میں ایک سونے کا کل دیکھا میں نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے کہا گیا کہ بدایک قریق خص کا ہے بھے اپنے متعلق خیال آیا میں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ بر خطاب کس کا ہے کہا گیا ہونے کا ارادہ کیا لیکن اے ابوحف تیری غیرت نے مجھے اس منع کر دیا حضرت عمر رد کر فرمانے لگے یارسول اللہ کیا میری وجہ ہے آپ وغیرت آگئی ہے۔

۱۹۳۵ مجمد بن عبد الحميد ، محمد بن سليمان ، احمد بن عبد الرحمان بن يونس ، عبد الله بن ربيعه ، ما لك بن انس ، محمد بن منكد ر، عروة ، عائشه فرماتی بیل که آپ هنگ نے ایک شخص اپی طرف آتے و کھ کرفر مایا بیا ہے خاندان میں سب سے براضحض ہے کین اس کی آمد پر آپ نے صحابہ کرام کواس کے لئے تکیدلگانے کا تکم دیا اس کے جانے کے بعد میں نے اس کی وجہ بوچھی آپ کھی نے فر مایا بعض اوگول کے شر سے نہی کے لئے ان کا کرام کیا جاتا ہے۔ بیعد بیٹ عروہ عن عائشہ کی سند سے بالا تفاق سیجے ہے اور ما لک عن محمد کی سند سے غریب اور محمد سے روایت کرنے میں عبداللہ بن محمد منفر وہیں

۲ ۱۹۳۷ ابو بکر بن خلاد ،محمد بن غالب ، ما لک ،محمد بن حمید ،عبدالله بن ابی داؤد ،عبدالملک بن شعیب بن لیث بن سعد ،انی ،جدی ، یکی بن ابوب ، ما لک ،ابوز بیر ، جابر کہتے میں کہ ہم نے حدیب مقام پر آپ پھڑی کے ساتھ سات افراد کی طرف ہے اونٹ کی قربانی کی۔

۸۹۴۷ مسلیمان بن احمد ،احمد بن داؤد کی علی بن قتیبه رفاعی ،ما لک بن انس ،ابوز بیر جابر کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے اے اوگوا پنے آباؤا جداد کا اکرام کرواس سے تمہاری اولا دتمہارا اکرام کر ہے گی اورا بن عورتوں کومعاف کرو۔ ہے

۱۹۷۸ مسلیمان بن احمد ،احمد بن کیچی بن خالد بن حیان ،محمد بن سلام ، کیچی بن بکیر ،ما لک ،محمد بن عمرو ،ابی سلمه ،ابی بریره فر مات بین که

ا مجمع الزوائد ١٥٠٣٨. والكامل لابن عدى ١٥٠١٠، وتذكرة الموضوعات ١٥٠.

٣٠٢/٠ الدارقطني ١٠١٣. ومجمع الزوائد ١٠٥/١ والتمهيد لابن عبد البر ٢٢٢٠٣.

صحبح البخاري ١٣٠/٨. وفُتح الباري ١ ١/٣٣٠. ومسند الأمام أحمد ٢/١. والسنس الكبري للبيهقي ١٩/٩. وأمالي الشجري الشرعدي للبيهقي ١٩/٩. وأمالي الشجري المصحبح البخاري المترمذي ٢٨٧٣. ٢٨٧٣.

سميد صحيح البخاري:١٧٤ م. وقتع الباري ١٧٣م.

ه.: مجمع الزوائد ٣٨/٨. ١٨٠ ١٣٩. والترغيب والترهيب ٣٩ ٣٩، و١٠ يغداد ١١ ١٣٠. وتاريخ أصبهان للمصنف ٢٠٠ والفوائد الممدد ٢٠١ والمجموعة ٢٠١. والموضوعات لابن الجوزي ١٠٤٨، ١٠١ والمستدرك ١٠٢٠ ١.

فر مان نبوی ہے بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ نماز روز ہاور جج اور عمر وبھی نہیں ہو سکتے ،سحابہ نے آپ دی ہے بوجھا کہ آخران کا کفارہ کون تی چیز بنتی ہے؟ آپ نے فر مایا طلب معیشت کے سلسلہ میں پریشان رہناان کا کفارہ بن جاتا ہے۔

۹۳۹ ۸علی بن احمد بن علی مصیصی ،احمد بن خلید حلمی ، پوسف بن پونس افطنس ، ما لک بن انس ،محمد بن عمر و بن طلحه ،معبد بن کعب ،ابوقیا وه بن ربیح کمنتے ہیں کہ آپ ہی گئے ہیں کہ آپ ہی ایک جناز وگزرا آپ نے اس کے بارے میں فیر مایا مؤمن بندہ موت کے بعد و نیا کی مشقتوں تکالیف ہے اوگ آرام پانے میں جن جا تا ہے اور کا فروف اجرکی موت کے بعد اوگ ، شبراور مجرود و دواب اس سے آرام پائے ہیں ۔ا

سے ارام پائے رامد سے بودرر میں بان ماہ ہورہ کردی بری سیسی میں ہے بعد بری میں بری در کردر ہوں ہے۔ ۹۵۰ محبد الله بن محمد بن جعفر ،عبد الله بن زکریا مجرز بن سلمهٔ محمد بن عمروان انصاری ،ابن عمرو کہتے ہیں کیفر مان رسول ہے منی کی مشرقی جانب ایک وادی کے بنچے ستر انبیاء مدنون ہیں ہے۔

۱۹۵۱ معبداللہ بن جعفر بن احمد ،اسحاق بن احمد ،اسحاق بن اساعیل ،اسحاق بن سلیمان رازی ، ما لک بن انس محمد بن الی بکر تقفی کہتے ہیں کہ ایک بار میں انس بن ما لک کے ساتھ عرف جار ہاتھا میں نے ان سے سوال کیاتم جصور ﷺ کے ساتھ اس دن کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا ہم حضور ﷺ کے زمانہ میں اس دن تہلیل و تکمیر میں مشغول ہوتے تھے۔

۱۹۵۶ ملی بن حمید واسطی ،اسلم بن مبل واسطی علی بن حسن بن سلیمان واسطی سکتے بیں کداسجاق بن سلیمان نے ہم سے گزشته روایت کی ما تندیبان کیا۔

۳۵۹ محمد بن بدر ، بمربن مبل دمیاطی ،عبدالله بن لیوسف نیسی ، یا لک بن انس ،محمد بن یجی بن حیان ،اعر ن ،انی برریره کہتے ہیں کہ حضور پیچا نے نماز فجر سے بعدطلوع شمس سے قبل نماز پڑھنے سے منع فر مایا۔

۳۵۹ ۱۱ بو بکر بن خلاو ، حارث بن الی اسامہ مجمد بن عمر واقد گ ، ما لک بن انس ، ابوالا سودمجمد بن عبدالرحمٰن ،عرو ہ ، عا کنشہ اسد بیہ کہ ار ثالا بیوں ہے۔ اس کے میں نے دیکھا کہ ایرانی اور رومی عورتیں اس میں ار ثالا بیوں ہے میں نے دیکھا کہ ایرانی اور رومی عورتیں اس میں مشغول ہیں اور ان کی صحت کے لئے میصر نہیں ہے اس وجہ ہے میں نے اپنا اراد ہ ترک کر دیا۔

۵۹۵۵ ابو بکر بن خلاد ، حارث بن ابی اسامه ، واقدی ، ما لک بن ابی الرجال ، تمره ، نا کشه بیان کرتی بین که بعض مرتبه حضور سیجی فجر کی دو رکعتوں کوا تنامخضر کرتے کہ مجھے آپ کے فاتحہ پڑھنے کے ہارے میں شک بوٹ گلتا۔

۳ ۹۵ ۸ وبدارتد بن محمد بن احمد بن سلیمان الهروی موسی بن سبل اسحاق بن حنینی ، ما لک محمد بن محبلان عمر کہتے ہیں که فر مان نبوی ہے جس کھر میں بیتیم کا کرام کیا جاتا ہوو ہ بہترین گھر ہے۔ س

۱۹۵۵ ابو بکر بن خلاد ، ابرا بہم بن اسحال حرکی ، عمار بن نصر ، محد بن الی عثمان قرشی ، مالک بن انس ، محد بن عبدالله بن الی صعصعه ، الی سعید قاده بن نعمان کہتے ہیں کہ بدر کے روز درد کی وجہ ہے میری آئیسیں ہا برآ گئی تھیں میں اسی حالت میں آپ پھی کے پاس حاضر ہوا آپ نادہ بن نعمان کہتے ہیں گئیسی اپنی جگہ رکھ دیا اس کے بعد وہ ہالکل صحیح ہوئی تھیں۔

١٩٥٨ احر بن اسماق عمر بن مرداس، عبدالقد بن تالع ، ما لك جمد بن الى المد بن بهل بن صنيف النيخ والديخ والديخ بيال كرت بيل الد بتساويخ السينة المسادة المستقين ٥٠٥ ١٣. والأحاديث الضعيفة ١٠٠٠. والاحاديث الضعيفة ٩٢٥. والاحاديث الضعيفة ٩٢٥.

الم صحيح البخاري ١٣٣/٨. ١٣٣٠. وصحيح مسلم، كتاب الجنائز ٢١. وفتح الباري ٢١٠/١ ٣١٥. ٣٢٠٠. السنين ابن مناجة ٢٤٩٩. والأدب السمفرد ١٣٤. والنزهد لابن المبارك ٢٣٠. ومشكاة المصابيح ١٩٤٣. واتحاف المسادة المتقين ١٨١/٩، وشرح السنة ٣٣/١٣، والكامل لابن عدى ١١٨٦/٤. کہ ہل بن حنیف نے برہنہ ہوکر حزاز مقام پر عنعل کیا اور ہمل وحسین جمیل تھے، عام بن رہیعہ نے اس حالت میں غور ہے انہیں دیکھا جس کی وجہ ہے ہمل کونظر لگ گئی اور وہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئے آپ بھٹ کواطلاع کی گئی آپ ہمل کے باس تشریف لے گئے اور بخار کی وجہ دریافت کی تو آپ کو بتایا گیا کہ ان کو عام کی نظر لگ گئی ہے اس موقع پر آپ بھٹ نے فر مایا تم کیوں اپنے بھائی کوئل کرتے ہو خبر دار نظر برحق ہے بھر آپ نے ہمل کو وضو کرانے کا تھم دیا چنا نچے انہیں وضو کرایا گیا جس کی وجہ سے نظر کا اثر جاتار ہا اور وہ ہالکل صحت یاب ہوکر آپ کے ساتھ کیلے گئے ہے۔

۹۵۹ محمد بن بدر، بکربن بهل ،عبدالله بن بوسف ، ما لک ،حمد بن عماره ،حمد بن ابراہیم ، کہتے ہیں کدابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف کی ام ولد نے آپ کی زوجہ مطھر ہام سلمہ سے بوچھا میرا دامن طویل ہونے کی وجہ سے ناپاک زمین پرلگتا ہے اس کا کیاتھم ہے؟ ام سلمہ نے آپ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ زمین کا بعد دالا حصہ اسے پاک کرویتا ہے ہیں۔

۱۹۹۸ ابو کرین ظادہ محمہ بن غالب تعنبی، عبداللہ بن محمہ بضل بن عباس، یکی بن کمیر، ابواحمہ محمہ بن اصلا بہتم بن ظف، اسحاق بن موئ معن ، مالک بن انس اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ مدینہ میں انصار میں ابوطلحہ کے سب سے زیادہ مجبور کے باغات ہے ،اورابوطلحہ کواپنے اموال میں سب سے زیادہ بیر حامجوب تھا جو مجبد کے سامنے تھا آپ بھی بھی اس میں داخل ہوکر اس کا شیریں پانی نوش فر ماتے قرآن کی اس آیت ترجمہ ہے (مؤمنوں) جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تہمیں عزیز ہیں (راہ خدا میں صرف نہ کروگے بھی بھی نیکی حاصل نہ کرسکو گے) (از آل عمران ۹۲) کے نزول کے بعد ابوطلحہ نے آپ بھی کی خدمت میں حاضر ہوکر موض کیا یارسول اللہ میر سے اموال میں بیرحا بھے سب سے زیادہ پہند ہے اس وجہ سے میں نے اسے راہ خدا میں صدقہ کرنے کی نیت گرف کی ہے آپ اپنی مرضی سے آگے ہیں صرف فر مادی انشاء اللہ بیمیرے لئے ذخیرہ آخرت بوگا آپ نے فر مایا اے ابوطلح میری رائے یہ کہ آپ اسے اپنی مرضی سے آگے ہیں صرف فر مادی ہوں کی رضا پر راضی ہوں چنا نجو آپ نے اسے ان کے اقر ہاء میں سے انتہا میں کے اقر ہاء میں تھیم کردوابوطلحہ نے عرض کیا کہ میں آپ کی رضا پر راضی ہوں چنا نجو آپ نے اسے ان کے اقر ہاء میں تقسیم فر مادہ ایس

۱۹۹۱ ابوبکر بن خلاد ، محمد بن غالب ، ابومحد بن حیان ، احمد بن علی خزاعی ، عنبی ، ما لک ، اسحاق بن عبدالله ، انس بن ما لک کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آپ سے وقوع قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کیا ؟ آپ نے اس سے سوال کیا کہتم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ اوراس کے رسول سے مجت کرتا ہوں آپ نے فر مایا کہ تمہارا حشر آخرت میں الن لوگوں کے ساتھ ہوگا جن اسے تم محنت کرتے ہوہا۔

۹۶۲ میلی بن حمیدواسطی ،اسلم بن مهل مجمر بن صالح بن مهران ،عبدالله بن محمر بن عماره قدامی ، ما لک بن انس ،اسحاق بن عبدالله بن الله عبدالله بن محمد بن عبدالله بن الله بن عبدالله بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عبدالله بهناموا پرنده اور یجه جوکی رو نیان آپ کی خدمت میں بھیجی چنانچہ میں نے طلحہ انس کہتے ہیں کہ ایک بارام سلیم نے میر ہے ذریعہ ایک بھناموا پرنده اور یجھ جوکی رو نیان آپ کی خدمت میں بھیجی چنانچہ میں نے

أ بدالمستدرك ١/٣ ١ ١٠٠. والسنن الكبرى للبيهقي ١/١٥٥، وصحيح ابن حبان ١٢٢٠. ١٢٢٥.

۴. مـ : سنين أسى داؤد ٣٨٣. وسنين الترمذي ١٣٣. وسنن ابن ماجة ١٣١. ومسند الامام احمد ٢٩٠٧. والسنن الكبري للبيهقي ٢٧٢ • ٣. وسنن الدارمي ١٨٩١. والمصنف لابن أبي شيبة ١٧٢، ومشكاة المصابيح ٩٠٨.

سمد صبحیسع البسخساری ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، وصبحیسع مسیلم ، کتباب الزکاه ۲۳ ، وفتع البیاری ۱۳۲۲ ، ۱۳۹۳ . ۳۹۹ . ۱۰۱۰ - ۱۷۷۱

هم.:صبحیت البخیاری ۱۳۱۵، ۱۲۱، ۱۹۱۸، وصبحیت مسلم، کتاب البر والصلهٔ ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۲۳، وفتح الباری ۲۷۲۵، ۱۷۲۵، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۱،

· لے جا کرحضور ﷺ کے سامنے رکھ دیا آپ نے فرمایا اے الس باہر سے کسی کو بلالاؤ تا کہ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہونیز آپ نے بید ننا فر مائی کہا ہےالندا پنی مخلوق میں ہے بہترین محص کومیرے پاس بھیج دےانس کہتے ہیں کہ میں تین بار باہر گیا تو تینوں بار باہر حضرت الى كے علاوہ كوئى تبين تقامين نے آپ كواس ہے مطلع فرماديا آپ ﷺ نے فرمايا كدان كوبلالا ؤچنانچية حضرت على اندرآ كھے ا ٣٩٩ ٨ ابو حامد بن جبله ،مخذ بن بارون بن عبدالقد ،احمد بن محمد بن الس ،عبدالوا مبب بن ناقع ، ما لک بن النس ،اسحاق بن عبدالقد بن الي طلحه الس بن ما لک کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے گناہ کا ارادہ کرنے دالے تحص کی امید بوری نہیں ہوتی ہے ۱۹۲۳ محمد بن مظفر ،احمد بن محمد بن سری ، پوسف بن موی مروزی ،اساعیل بن محمد ،حبیب ، ما لک ،اسحاق بن عبدالله انس ما لک کہتے

میں کہ فرمان رسول ہے اے لوگو تحری کرو کیوں کہ اس میں برکت ہے۔

۱۹۶۵ ابو بگرین خلاد محمرین غالب بعنبی ، ما لک سلیمان بن احمر ،مطلب بن شغیب ،عبدالتدین صالح ،لیث بن سعد ، یخی بن ایوب ، ما لک ، ایوب شختیاتی ، ابن سیرین ، ام عطیه کهتی بین که آب پرین کی صاحبزادی کی وفات کے موقع پر آب ہمارے پاس تشریف لائے اور آ پ بے ہمیں اپنی صاحبز ادی کوتین یا یا تھے ہاریا اس ہے بھی زیادہ سل کا حکم دیا ،اورفر مایا کہ فراغت پر مجھے مطلع کر دینا چنانچہ فراغت پر بم نُ آپ ﷺ کومطلع کردیا۔س

٩٦٢ مقاتشي ابواحمدمحمد بن ابرا بيم ،عبدالنذ بن محمد بن عمري ،اساعيل بن ابي اوليس ، ما لك بن انس ،حما دالطويل ،انس بن ما لك ، كينتي بيب کہ آ پ نے کچیل کینے ہے جا کی خرید وفروخت ہے منع فر مایا اور فر مایا کہ کچال نہ آئے کی صورت میں تم اپنے بھائی کے مال کوئس کے عوض

۶۲۹ مسلیمان بن احمد بن ابوب ، یخی بن ابوب علاف مجمد بن روح قشیری ، بولس بن بارون از دی ،ابی ،ما لک بن انس ،عمر بن خطاب کہتے ہیں کے فرمان نبوی ہے تین چیزیں بدن کے لئے صحت واضاف کا سبب ہیں(۱)خوشبو(۲)زم کپڑا(۳)شہد کا استعال ہے۔ ۸ ۹ ۹ ۸ محمد بن حسن بن علی یقطینی مسن بن احمد بن قلبل انطاکی مصالح بن زیاد السوسی ماحمد بن یقوب مفالند بن اساعیل انصاری ما لک بن البی جمید،الس کہتے بیں کہ آپ چھٹھا کیک انصاری مرووعورت کی املاک پرتشریف لائے آپ نے پوچھا کہتمہارا شاہد کون ہے انہوں نے آپ سے اس کا مطلب دریافت کیا آپ نے فر مالیادف چنانچہ دف لایا گیا آپ نے فر مایا اسے اپنے ساتھی پر بجاؤاں کے بعد عشتریاں لائیں نئیں لوگوں نے خوف کی وجہ ہے ان میں ہے بھے بھی تناول نہیں کیا آپ نے ان ہے اس کی وجہ پوچھی انہوں نے عرض کیا کہ پارسول اللہ کیا آپ نے اس ہے منع نہیں فر مایا؟ آپ نے فر مایاصرف کشکروں میں میں نے اس ہے منع کیا ہے۔ ۹۲۹ ۱۹۴۹ برابوحسن احمر بن محمد بن مقسم ،عبدالیّد بن محمد بن اسحاق ،احمد بن عالب ،محد بن سلیمان بیمی ، ما لک بن الس ،حماد بن سلمه،ابو العشر الدراری کہتے ہیں کہ میں کے حضور بھٹا ہے ذکا کے بارے میں سوال کیا کہ اس کا مقام صرف لبہ یا خاصرہ ہے؟ آپ پھٹانے فرمایاران پرنیز ه مارد یا تو ذریح کے لئے سیکائی ہے۔

• ١٩٠٨ ما نع بن محمد بن ابي عواندا بوالنصر ، ابوعواندا سفرا بن بلي بن زيد بن منح ، عمر بن ابوب بضمر ه ، ما لک بن انس ، ربيعه بن ابي عبدالرحمٰن '

المالعلل المتناهية لابن الجوزي ٢٢٢١١.

٣٠٠ : كشيف الخفا. ٣٢٥/٢. وكنز العمال ٩٢٩٢.

٣ ـ صحيح البخاري ٩٥،٩٣،٩٣/٢.

سم العلل المتناهية ٩٣/٢ ١١. والإحاديث الضعيفة ١٣٨. وتذكرة الموضوعات ٩٨.

درصحيح البخاري ١٠١٠ م ١٠٠١ وسنن النسائي ٢٦٣٨.

، انس بن ما لک کہتے ہیں کہ آپ کے صاحبز ادہ ابراہیم کی وفات کے موقع پر آپ کی آنکھیں پرنم تھیں بعبدالرحمٰن نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ نے تو ہمیں اس سے منع فر مایادیا تھا؟ آپ مظانے فر مایا میں نے تم کواس سے منع نہیں کیا سیرحمث ہے جورحم نہیں کرتا میں مرحم نہیں کیا جاتا۔

الم ۱۹۷۸ عبداللہ بن جعفر ،اساعیل بن عبداللہ ، ابو بکر بن خلا و بھر بن یونس الشامی بھر بن سلیمان قرشی ، ما لک بن انس ،رہید بن ابی عبد الرحمٰن ،سعید بن مسبب ،ابن عمر ،حضرت عمر فر ماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے میر کے گھر اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں اسے ایک ماغ ہے ا

سے بیب با سہ بیب با سے بیب با سے بیس کوٹر جمد بن سلیمان بن حارث، حبیب بن حسن ، فاروق النظا بی ،ابومسلم سی ،ابوعاصم نبیل ، ما لک بن انس زید بن اسلم ،عطار بن بیار،ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور کے نبرک کا گوشت تناول فر مایا اوروضو کئے بغیر نماز شروع فر مادی ۔

اللہ ۱۹۷۳ کا بعد اللہ بن اللہ بن معاویہ ،عبداللہ بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن البارودی ،نوح بن حبیب قومسی ،عبدالمجید بن عبدالعزیز بن ابی داؤد، ما لک بن انس زید بن اسلم عطاء بن بیار،ابوسعید خذری کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے اعمال کا مدار نیت پر ہے اورانسان کے اللے وہی بچھ ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے اگر اس کی ہجرت حصول دنیا کے لئے ہے یا کسی عورت سے نکاح کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے تا

الم ۱۹۷۸ ابوالحن علی بن ہارون جعفر فریا بی ،ابراہیم بن عثال مصیصی ،عبداللہ بن مبارک "بشر بن محد بن یاسین قاضی ،محد بن اسحاق بن الم ۱۹۷۸ ابراہیم بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن اسکان بن اسکان بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن اسکان بن اسکان بن عبداللہ بنت ہوں کہ ارشاد نبوی ہو گئے وہ عرض کریں گے یا باری تعالی اب بھی ہم خوش نہیں ہوں گئے ہوں کے النہ تعالی فرمائے گا اسے اللہ جنت میں خاص طور پرتمہارے لئے اعلان کررہا ہوں کہ میں آج کے بعد بھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سے

الم ۱۹۷۵ محمد بن مظفر ،ایوب بن یوسف بن ایوب ،حبوش بن رزق الله ،عبد المقعم بن بشیر ، ما لک ،عبد الرحمٰن بن زید ،زید بن اسلم ،عمر کہتے اللہ اللہ عبد الرحمٰن بن زید ،زید بن اسلم ،عمر کہتے اللہ اللہ اللہ اللہ علم حاصل کرواورعلم کے لئے وقار حاصل کرو ہے۔

ا ۱۹۷۸ ابواحمد حسین بن مکی تمیمی محمد بن مستب ارغیانی ،اسد بن محمد بن عبدالرحمٰن خشاب ،ابو حاجب حاجبی ، ما لک ،زید بن اسلم ،انس بن الله که کهتم میں کہ فر مان رسول ہے تدبیر کے برابر کوئی عقل ،محارم ہے اجتناب کی مشل تقویٰ اور حسن خلق کی مانند کوئی حسب نہیں ہے ہے۔

اللہ کا کہ کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے تدبیر کے برابر کوئی عقل ،محارم ہے اجتناب کی مشل تقویٰ اور حسن خلق کی مانند کوئی حسب نہیں ہن انس ،زیاد بن مخراق اللہ بن احمد ،بشیر بن علی بن بشر انطاع کی ،عبد اللہ بن لطرائ کی اسحاق بن عیسی بن طباع ، ما لک بن انس ،زیاد بن مخراق معاویہ بن قرقا ہے والد کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے آپ دیا کی خدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ بکری ذرج کرتے واقت مجھے

ا مصحیح البختاری ۱۲۹/۳٬۷۷۲، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۲۹۷، وصحیح مسلم ، اکتباب الحج بیاب ۹۲، وفتح البناری ۱۹۲۳، ۹۰، ۱۹۰۰، و ۱۱۷۵، ۱۲۹۰، ۱۲۲۹، ۲۰۱۹، ۳۰۹۰

٢ ـ صحيح البخارى ٢/١ . ١/٥/١ . ١٩/٩ . وصحيح مسلم ، كتاب الامارة باب ١٥٥ . وفتح البارى ١/٩. ١ ١/١١ . ٥٤٢١. سمد صحيح البخارى ١/٣٢/٨ . ١٨٣٧٩ . وصحيح مسلم ، كتاب الجنة ٩ . وفتح البارى ١ ١/٥١١ .

م.: مجمع الزوائد ١٢٩١. وأمالي الشجري ١٧٦، ١٩٠ والكامل لابن عدى مر١٧٢٠ والترغيب والترهيب ١١٣١. واتحاف السادة المتقين ١/٠١م/٨٠٣٠، ٣٢، ٢٧٨، ٣٢٠ أ

ه و صحیح این حیان ۹ م. والکامل لابن عدی ۱۳۱۳ و اتحاف السادة المتقین ۱۳۳۳ ۱۸۸۸ و تاریخ این عساکو ۱۲۲۳. ۲۸۸۸ با ۱٫۳۱۳/۷

ال يردم آجاتا ا الله الله الله المرتم بمرى يردم كما وكالتدتم يردم المات كال

۸۹۵ ما الله المواجم محمد بن احمد بن البراجيم ، بكر بن بهل ، محمد بن مخلاعيلى ، ما لك بن انس ، الى ، حازم ، بهل بن سعد ، كيتي بي كه ارشاد نوى به دووقت آسان كه دروازه محمل جاتي بي اوران مين بهروعا قبول بهوتى به (۱) نماز كه وقت (۲) راه خدا مين صف بندى كه وقت ع م ۹۵۹ محمد بن مظفر ، احمد بن عمر و بن جابر ، عبيد ابن احمد صنعانی ، ايومطر ، ما لك بن انس ، الى ، حازم ، بهل بن سعد كهته بين كه فر مان رسول به تين اوقات كى دعا ضرور قبول بهوتى به (۱) اذ ان كه وقت (۲) راه خدا مين صف بندى كه وقت (۳) نزول بارش كه وقت سعيد بن ابى سعيد بن بن ابى سعيد بن بن ابى سعيد بن ا

۱۸۹۸ ابو مکرین خلاد، اساعیل بن اسحاق قاضی ، اسحاق فردی کہتے ہیں کہ مالک نے ہم نے گزشتہ روایت کی مانند بیان کیا۔
۱۸۹۸ ابو مکی محد بن احمد بن حسن ، عبد الله بن عباس ، احمد بن حقص ، ابی ، ابر اہیم بن طہمان ، سعید بن ابی سعید ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ارشاد شوی ہے الله تعالی قیامت کے روز اعلان کرے گا کہ آج کے روز بھی سے مجت کرنے والے میر سامیہ بھول گے۔
۱۸۹۸ عبد الله بن جعفر ، اساعیل بن عبد الله ، العالی بن مسیم ، عبد الله بن یوسف و قاضی ابواحمد محمد بن احمد ، مجمد بن ابوب ، اسحاق فرور ی میں انسان کے بارے میں سفا و نیا میں ، آپ و شہد شاہد من بنی اسر انسل علی مثله بازل ہوئی۔
۱۳ مالک ، سام ابن النفر ، عامر بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے آپ و شہد شاہد من بنی اسر انسل علی مثله بازل ہوئی۔
۱۳ مالک ، سام ابن النفر ، عامر بن سعد کہتے ہیں کہ بین انسان کے آرام اور اکل و شرب کی ترتیب بدل جاتی ہے ابدا حاجت پوری ہوتے ، میں انسان کے آرام اور اکل و شرب کی ترتیب بدل جاتی ہے ابدا حاجت پوری ہوتے ، میں انسان کے آرام اور اکل و شرب کی ترتیب بدل جاتی ہے ابدا حاجت پوری ہوتے ، میں انسان کے آرام اور اکل و شرب کی ترتیب بدل جاتی ہے ابدا حاجت پوری ہوتے ، میں انسان کے آرام اور اکل و شرب کی ترتیب بدل جاتی ہے ابدا صاحب پوری ہوتے ، میں انسان کے آرام اور اکل و شرب کی ترتیب بدل جاتی ہے ابدا میں انسان کے آرام اور اکل و شرب کی ترتیب بدل جاتی ہے ابدا ماجت پوری ہوتے ، میں انسان کے آرام اور اکل و شرب کی ترتیب بدل جاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اسلام کے اور کی والیس آئی ہوئی کے اسراک میں انسان کے آرام اور اکل و شرب کی ترتیب بدل جاتی ہوئی ہوئی کے ابدا کے میں کو اس کو ابدائی کی بارک کی بارک کی برائی کی بارک کی برائی کی کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کی کی برائی کی کرائی کی کی برائی کی کر کر کی برائی کی کر برائی کی کر برائی کی کر ب

الصحيحة ٢٦. والترغيب والترهيب ٣٠٣٠. عمد صحيح ابن حبان ٢٩٨. وأمالي الشجري ١٧٥٥١. والترغيب والترهيب ٢٩٥/٢. وتلخيص الحبير ١٩٩٨.

سميد : كنز العمال ٥٠ ٣٣٥.

المرتاريخ جرجان للسهمي ١٠٠١.

٤٠٩ و صبحيح البخاري ١٠١٣. ١٠ ١٠ ع/ ٠٠١. وصبحيح مسلم ، كتاب الامارة ٢٥١. وفتح الباري ٥٥٥/٩.

جس نے کسی مسلمان سے درگزر کیا اللدروزمحشراس سے درگزر کرے گالے

۱۹۸۷ محرین مظفر ،احمد بن محرین ہلال ،حسن بن ابی الربیخ ،اصرم بن حوشب ، ما لک سہیل ،ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ارشاد نیوی ہے کوئی لڑکا اینے والد کے احسان کا بدلہ بیں دے سکتا الا میر کہ وہ اس کے غلام ہونے کی صورت میں اسے خرید کر آزاد کر دیے ہیں

۹۸۸۰ میلی بن احمد بن علی مصیصی ، ابو بکر بن ابوب بن سلیمان عطار ، علی بن زیاد متوفی ، عبدالعزیز بن ابی رجاء ، ما لک سهیل ، ابو جریره کہتے جی کوقت اللهم ربنا لک المحمد کہو کیونکہ جس کا جواب فرشتوں کے ساتھ لگیا تواس کے شاہ معاف ہوجاتے ہیں۔ ساتھ لگیا تواس کے گڑشتہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

۱۹۹۰ ملیمان بن احمد بحمد بن فضل مقطی ،اسحاق بن بشر کا پلی ، ما لک ،ابوصالح ،ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے ہر دین کے لئے ایک خلق ہےاور اسلام کے لئے خلق حیاء ہے۔ سع

۹۹۱ محمد بن بدر ، بکر بن سهیل ، عبدالله بن بوسف ، ابو بحرمحمد بن حسن ،ابوعقیل ایرا بیم بن علی صیصی ،عبدالملک بن زیاد ما لک بن انس صالح بن کیمان عروه ، عا کشفر ماتی بین که حضر وسفر مین دورکعت نماز فرض کی گئی تھی لیکن جیفر کی نماز مین دورکعت کا اضافه کر دیا گیا۔ سالح بن کیمی بن حمیش ،حسین بن محمد بن عبید عجلی زهر ی ، ما لک بن انس ،صالح بن کیمان ،عبیدالله بن عبدالله بن عتمه ، زید بن خالد

جہنی کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کاارشادگرامی ہے ہمرغ کوگالی مت دو کیونکہ و ہلوگوں کونماز کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ہے

۱۹۹۳ محمد بن حسن ،حبیب بن حسن ء فاروق الخطا فی ،ابوسلم کشی ،ابوعاصم نبیل ، ما لک ،طلحه بن عبد الملک ، قاسم بن محمد عا نشته کهتی بین که هنمان نبوی ہے البتد کی اطاعت کی نذر مانے والے پر اطاعت النی لازم ہے ہے

۱۹۹۸ محمد بن بدر ، بکر بن مهل ،عبدالله بن یوسف ، ما لک ،عبدالله بن الی بکر ،عباد بن تمیم ،عبدالله بن زید مازنی نے آپ عظی کا فر مان نقل کیا ہے کہ میر ہے گھر دمنبر کے درمیانی جگہ جنت کے باغوں میل ہے ایک باغ ہے۔

۱۹۹۵ ابو بکر بن خلاد ، محمد بن غالب، تعنبی سلیمان ابویز بدقر اطیسی ، عبدالله با بالک ، عبدالله بن ابی بکر ، عبدالله بن عمر و بن عثان ابو عمر ه انتهای سلیمان ابویز بیدقر اطیسی ، عبدالله با با عبدالله بن ابی بکر ، عبدالله بن غالب بن عبدالله بن

۱۹۹۲ ابو بمر بن خلاد ، حارث بن الی اسامه ، روح بن عباده ما لک ،عبدالله بن وینار ، ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ عظیم نے فر مایا بھی مہینہ

ا من المستدرك ٢٥/٢، ومستد الامام أحمد ٢٥٢/٢. وسنن أبي داؤد، كتاب البيوع بأب ٥٣: وسنن ابن ماجة ٩٩ ٢،١ والسنن الكبرى للبيهقي ١٨/٣ ٢٠١٨. وكشف الخفا ١٨/٢ ٣١، وقضاء الحوائج لابن أبي الدنيا ٩٥. وأمالي الشجرى ٢٠١٨ ١٠١٠. والمسند للامام عسميح مسلم، كتاب العتق باب ٣٠. وسنن أبي داؤد ١٣٥٥، وسنن التومذي ١٩٠١. وسنن ابن ماجة ٩٥ ٣١ والمسند للامام

على صحيح مسلم ، كتاب العتق باب ٢. وُسنن أبي داؤد ١٣٥٥ ق. وسنن الترمذي ١٩٠٧. وسنن ابن ماجة ٩٥٩٪ والمسند للامام أحمد ٣٢٠/٢.

سمي تاريخ بغداد ٨.٨. وتاريخ ابن عساكر ٢٨٥،٣ والمطالب العاليه ٩ ٩ ٥ واموطامالك ٥ ٠ ٩

المستند الامام أحمد ١٩٣/٥ . وصحيح إبن حيان ١٩٩٠ . وسنن أبي داؤد ١٠١٥. والترغيب والتوهيب ١٩٣٨، ومشكاة المصابيح ١٣١٣م.

٥ ـ صحيح البخاري ١٤٧٨م. وموطأ مالک ٢٩٧١ . وفتح الباري ١١١٥٥٥٥٨١ . ٥٥٥١٠ .

٢ د صبحيح مسلم، كتاب الاقضية ١٩. وسنن أبي داؤلا. كتاب الأقضية باب ١٣. وسنن المترمذي ٢٢٩٥. والسنن الكبرى للبيهقي
 ١٥١٧. والمعجم الكبير للطبراني ١٥٧٥.

انتیس کا ہوتا ہے لہذا تم چاند دیکھنے سے بل روزمت رکھواورانتیس رمضان کوچاند دیکھنے سے بل روز وافطارمت کرواگر آسان ابر آلود ہوتو انداز وکرلونیز فرمایا شب قدر آخری سامت روز میں تلاش کرو لے

۹۹۷ ۱۹۶۸ بن عیسی ادیب ،عمر بن مرداس ،عبدالله بن نافع ، ما لک بن عبدالله بن وینار ،ابن عمر کہتے ہیں که فر مان رسول ہے مؤمن ایک آنت اور کا فرسات آنوں میں کھاتا ہے ہے

۸۹۹۸ سلیمان بن احمد ، ابوزنباع ، عمر و بن ابی طا ہر السرج ، عبد العزیز بن یکی ، ناقع ، عبد الله بن ویناز این عمر کہتے ہیں کہ آپ رہے ۔ قرآنی آیت دوم یسقوم النساس لسوب السعالمین کی تشریح کرتے ہوئے فر مایا قیامت کے روزلوگ کھڑے ہوں گے حتیٰ کہ ایک فض نصف کا نوں تک بسینہ میں شر ابور ہوکر کھڑ اہوگا۔ سے

۱۹۹۹ ابو بکر بن خلاد ، محمد بن غالب بقعنبی ، ما لک ، محمد بن حید ،محمد بن سلیمان بن الفضل ،محمد بن غزید مکمی ، ابی ، اوزائی ، ما لک عبدالله بن دینار ، ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور ، وہی نے مشرق کی طرف ہاتھ بلند کر کے فر مایا خبر دار فتنداس جگہ سے رونما ہوگا خبر دار فتنداس حکہ سے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گاظہور پنریر ہوگا ہم

۱۹۰۰۰ ابراہیم بن محد بن بچی نیسا پوری محد بن فضل ابن عبدالله مفضل بن عبدالله ، ما لک بن سلیمان ہروی ، ما لک بن انس عبدالله بن الله بن ۱۹۰۰ دینار ، ابن عمر کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے نمازم غرب دن کے ورز ہیں ہے۔

۱۰۰۳ ملیمان بن احمد ،عبیراللہ بن محمر عمر ی ،ابومصعب مالک ،ابوزناد ،اعرج ،ابو جریرہ کہتے ہیں کہ آپ ہو گانے فر مایا میں اور اللہ کے فر عینے مشرق اور مغرب میں مجھ پر سلام بھینے والے کا جواب و بیتے ہیں ، ایک مخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اللہ مینہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے حضور ، اللہ نے فر مایا کر ہم پڑوی کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے ، باوجود یکہ اللہ نے بھی ہمسا یہ ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے جضور ، اللہ نے فر مایا کر ہم پڑوی کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے ، باوجود یکہ اللہ نے بھی ہمسا یہ

ا رصحیح مسلم ۸۲۳. وسینن ابنی داؤد ۱۳۸۵ ، ومسند الامام احمد ۱۳۷۲ . وموطأ مالک ۳۲۰. والسین الکبری للبیهقی ۱۸۲۳.

٢. صبحيح البخاري ١٦/٤. وصبحيح مسلم ، كتاب الأشوبة ١٨٣٠،١٨٢ . ١٨٥٠. وقتح البازى ١٧٣٠، ٥٣٨ ، ٥٣٨.

سي مسند؛ الامام أحمد ٢٠ - ٤. وتاريخ ابن عساكر ٣٨٠٣. وسنن الترمذي ٢٣٢٢. وتاريخ أصبهان ٣٣٨١١.

الد: صحيح البخاري ١٢٠ ١٣٠ ، ١٤٠٩ . وصحيح مسلم ، كتاب الفتن ٢٥. وفتح الباري ١٩٠٠ وصحيح

٥. المصنف لعبد الرزاق ٢٧٤٥، ٢٧٤٩. وزاد المسير ١٩٩٧٩.

٧ ـ كنز العمال ١٦/٣٤٦.

كى حفاظت كالحكم ديا ہے ل

دنیا میں اس کابدل عطافر ماتا ہے ورنہ وہ اس کے لئے ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے سے ۱۹۰۰ کی بعبداللہ بن تحد بن عبدالکریم بعبدالرحمٰن بن محد بن سلام ،اسحاق تینی ، ماالک بعبدالرحمٰن بن قاسم ،ابی امامہ کہتے ہیں کہ فر مان نبوی ہے میں اور بیٹیم کی کفایت کرنے والا بالکل قریب تیں ہے

۹۰۰۸ سلیمان بن احمد ، حبوش بن رزق الندم میری ، عبدالله بن یوسف ، سلمه بن عیار ، ما لک ، اوزاع زبری عروهٔ عا نشه کمتی بین که آپ ﷺ نے فرمایا الله کوتمام امور میں نرمی پیند ہے

۹۰۰۹عبدالله بن حسین صوفی محمد بن محمد حسین بن احمد بن کامل بردی حسین بن عبدالله بن نصیب ،ابرامیم بن سعید کہتے ہیں کہ ایک روز مامون نے اپنے دربان سے کہاتما م امور میں نرمی اختیار کرو۔

۱۰۰۰ محمد بن عمر بن سلم جمد بن جعفرالناقد ،ابوتو به صالح بن دراج ،غبدالله بن نافع زبیری ، ما لک ،ابن جریح ،عطا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کوزرد خضاب لگاتے ویکھا۔

۱۱ - ۹ مخمر بن احمد بن حسن ، بشر بن موکی ،اساعیل بن ابی اولیس ، ما لک بن انس ،علاء بن عبدالرخمٰن ،ابو ہر رہے نے ارشا درسول ﷺ فل فر مایا ہے کہ دنیا مؤمن کے لئے قید خانداور کا فر کے لئے جنت ہے۔ ل

۱۱۰۹ سلیمان بن احمد ،عباس بن فضل اسقاطی ،اساعیل بن الی اولیس ، ما لک بن انس ،عمر و بن یجی مازنی ،ابوسعید خذری کہتے ہیں کہ فر مان نبوی ہے جنت اور دوز خیوں کے دوز خیم واخل ہونے کے بعد اللہ تعالی اس شخص کوجس کے قلب میں زرہ بحر بھی ایمان ہوگا دوز خیست میں دانہ کے اللہ کا بھردہ کوڑ ہے کا بحردہ کوڑ ہے کا کاوہ جل جل کرسیا ہ ہو چکا ہوگا ہے نہر حیات میں ڈالا جائے گا بھردہ کوڑ ہے کر کرف میں دانہ کے اگنے کی مانندا کے گا۔ کے معالی میں عیدی بن عبد اللہ ابن وہب کہتے ہیں کہ مالک نے ہم سے گزشتہ حدیث کی مانند

- است:الآستاديب العنعيقة ٢٠٥ .

ع مستن أبي داؤد، كتاب الطهارة باب ١٢٨. وسنن النسائي، كتاب الجمعة باب ٨. وسنن ابن ماجة ١٠٨٩. ومسند الامام أحمد ١٠٢٠ وكشف الخفا ٢٠٢٢.

٣٠٠عمل اليوم والليلة لابن السنى ١/٥١٥. والكامل لابن عدى ١/٥٠١.

هم ا ۱۳۲۱م. ۱ ۱۳۲۱م.

ه صحیح البخاری ۱۳۱۸. ۱۰.۳۰۱. و صحیح مسلم، کتاب السلام ۱۰ و فتح الباری ۱۰/۹/۱، ۱۱/۱ م، ۱۹۳۹. ا لا رصحیج پیشند م کتاب الزهدا. و مستن الترمذی ۲۳۲۳. و سنن ابن ماجه ۱۱۳، و مسند الامام احمد ۱۹۷۲. و المستدرگ ۱۹۵۲ و المستدرگ ۱۹۷۳، و المعجم الکیهو للطبوانی ۲۸۹۸.

عدصحيح البخاري ١٩١١. وصحيح مسلم ٢١٨٩. وفتح الباري ١١٧١.

روايت كيات ال

۱۹۰۱ ابواحمہ بن محمد بن اسحاق انماطی ،احمد بن ہمل بن ابوب ،اساعیل بن ابی اولیس ،ما لک ،نافع ،ابن عمر کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے جماعت کی نماز ننہا نماز سے ستائیس در ہے افضل ہے۔!

۱۹۰۱۵ سلیمان بن احمد عمرو بن ابی طا ہرمصری عبدائمتعم بن بشیرانصاری ، ما لک ، نافع ، ابن عمر کہتے ہیں کہ فر مان نبوی ہے اڈ ان کا جواب و بتے والیکنے کے لئے جواب کے کلمات کے برابر گناہ معاف کرد نے جاتے ہیں ہے

۱۹۰۱ معبداللہ بن محمد بن عثمان واسطی ،عبداللہ بن وصیف جندی ،ابوحمنہ ،ابی قرق موئی بن طارق ، مالک ،نافع ،ابن عمر کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے جمعہ کے روز اللہ تعالی فرشتوں کونور کے صحیفے اور قلمیں دے کر بھیجنا ہے وہ مساجد کے در دازوں پر بیٹھ کر جمعہ کے لئے آنے والوں کے نام کھتے رہے ہیں حتی کہ مماز کے کھڑے بونے کے وقت وہ نام کھنا بند کردینے ہیں۔ سی

۱۹۰۱ بو بحرمحمد بن حسن ،ابو تقیل ابراہیم بن علی ،عبدالملک بن زیاد مصیصی ، ما لک ،نافع ،ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور مغرب ،اورعشاء نی میں ادا فر مائی اس کے بعد صبح سے عرفہ چلے گئے۔

۱۹۰۱۹ جبر میں مثافران جو ہری معلیٰ بن منصور ، ما لک ، نافع ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ بھٹے نے شغار سے منع فر مایا ہے ۱۹۰۱۹ حبیب بن حسن ، ابومسلم کشی ، ابوعاصم نبیل ، جعفر بن محمر ، ابوحسین ، یجی حمانی ،عبداللہ بن مبارک ، ما لک ، نافع ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور وہ کے اس کے ایمن عمر کہتے ہیں کہ حضور وہ کے ایمن ممل کی بیچ سے منع فر مایا ہے

۹۰۲۰ ابو بکرین خلاد ،احمد بن بوسف ہموئی بن ہارون ،حباب بن حبلہ ، ما لک ، نافع ،این عمر کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے نجاشی کے جناز ہ میں جارتکبیریں کہیں۔

۹۰۲۱ عبدالملک بن حسن معدان ، یوسف قاضی ،عمرو بن مرزوق ، ما لک ، نافع ،ابن عمر کہتے ہیں کہصاحب دولت شخص کے پاس مال کے بارے میں کمن ہوئی وصیت یوری کرناضروری ہے۔ ت

۹۰۲۲ سلیمان بن احمد بملی بن سعیدرازی ،ابراہیم بن المستمر عروتی ،عثان بن عمر ، ما لک ، نافع ،ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ ﷺ ایک شخص کے پاس سے گزرے جوائیے ہوائی کو حیاء کے ہارے میں نصیحت کرر ہاتھا آپ نے فر مایا اسے جھوڑ دو کیونکہ حیاء تو ایمان کا ایک شعبہ ہے ہے

ا دصحيح مسلم ، كتاب المساجد ٩٠ ،٢٠٠٠ وضّحيح البخاري ١٩٦١ أوفتح الباري ١٠١١.

٣ ـ كنز العمال ١٠١٠ ٢

سدفتح الباري ٢ / ١٤٣٣. واتحاف السادة المتقين ٢ / ٩ ٥ ١.

ع. استن الترمذي ۱۲۳ ا. وسنن النسائي ۱۱۰،۱۳۷۱ وسنن أبي داؤد ۲۵۰۲ وسنن ابن ماجة ۱۸۸۳ ، ۱۸۸۳ ومسند الامام أحسم ۱۷۲۲ ا. ۱۹ ا. ۱۲۲ ، ۲۸۱ ، ۳۳۹ ، ۳۲۱ /۳۲۱ ، ۳۳۹ والسنن الكبرى للبيهقي ۷۰۰۲ والمعجم الكبير للطبراني ۱۷۲۹ / ۳۸۲۱ .

<sup>© :</sup> استنن التومذي 1719. وسنن ابن ماجة 192. ومسند الامام أحمد 1710. 1771. 1771. ٥٠ اومسند الحميدي 274. وشرح السنة 1774 ا.

٧٤:صحيح المبخاري ٢/٣. وصحيح مسلم ، كتاب الوصية ١،٣. وفتح الباري ٢/١٥.

عد: صبحيب البخاري ١٢١١، ١٨٨٨. وسنن أبي داؤد ٥٩٨٥. وسنن النسائي ١٢١٨، ومسند الامام أحمد ٥٩/٢،

٢٣٠١، والتوغيب والتوهيب ٣٧٤ ٩٣. وفتح البارى ١٠٣١. • ١١١١٥.

۹۰۲۳ موسن بن احمد بن صالح مبعی عبدالله بن صقر سکری جمد بن مصفی ، ولید بن مسلم ، ما لک ، نافع ، ابن عمر کہتے ہیں کہ فر مان نبوی ہے الله تعالی نے میری امت کے خطا اور نسیان کومعاف کر دیا ہے۔ ا

۱۹۰۲۳ ابو بمرمحر بن احمد بن عبدالو باب مقری ، ابو بکر بن راشد ،عبدالله بن الی رو مان ، ابن و بهب ، ما لک ، نافع ، ابن عمر کهتی بیل که جناب رسول الله ﷺ نے فر مایا مشکوک چیز وں کوغیر مشکوک چیز وں کی طرف چھوڑ دویتا

۹۰۲۵ قاضی ابواحمد بن احمد بن عمر کشی ،ابراجیم بن یوسف بخی ، ما لک ، نافع ،ابن عمر کہتے که فر مان رسول ہے ہرنشہ آور شئے حرام ہےاور ہر نشه آور نثر اب ہے س

۱۹۰۲۸ سلیمان بن احمد ،محمد بن نوح بن حرب عسکری ،مهاجر بن ابراہیم ،عبدالو ہاب بن نافع ، ما لک ابن عمر کا قول ہے کہ حضور ﷺ نے ابو ذریے فرمایا:

اور جنت اس کامتعقر ہے۔اے ابو ذرونیا کا فرکے لئے جنت ،قبراس کے لئے عذاب اور دوزخ اس کامتعقر ہےا ہے ابو ذرموَ من دنیا کی ذلت پر جزع فزع تبیں کرتا اوراس کی عزت پرخوش نہیں ہوتا ہے۔

۱۷-۹۰۱۷ عبداللہ بن محمد بن عثان واسطی علی بن ابراہیم بن بیٹم علی بن حسین بن خواص عبداللہ بن ابراہیم بن بیٹم غفاری ما لک بن انس تانع مابن عمر فر ماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے اپنے بھائی کی حاجت بوری کرنے والے کے میزان کے پاس میں کھڑا ہوں گا اگر اس کی خلیوں کا تراز وغالب ہوگا تو فبہاور نہ میں کی سفارش کروں گا۔ ہے

۱۹۰۲۸ ابونفر محر بن احمد نیسا بوری جمر بن آسیت بارغیانی ،اسحاق بن و جب ،عبدالله بن و جب ، ما لک ، نافع ،ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے آپ وہ کور ماتے سا کیا ہیں تہمیں و پن امیت کے اشرف شخص کے بارے میں باخبر کروں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول الله ضرور کیجئے آپ وہ کہ نے فر مایا جس کی عمر میں برکت کی گئی آل نے اعمال صالحہ کئے اور لوگوں کونقصان کے بجائے اس سے فائدہ پہنچا ہووہ محص میری امت کا انشرف انسان ہے اور جس نے طویل عمر یا کی لیکن اس میں اس نے گناہ کئے اور لوگوں کوفائدہ کے بچائے اس سے فائدہ کے بجائے اس سے نقضان پہنچا تو وہ میری امت کا بدترین انسان ہے۔

۹۰۲۹ محمد بن عمر بن سلام حافظ بحمد بن علی بن اساعیل مروزی بحمد بن اسلم بصحر بن محمد ، ما لک ، نافع ، این عمر کہتے ہیں کہ فر مان نبوی ہے جس نے کسی فی اس کے بعداس سے بہتر بات معلوم بوئی اتو اسے کر لے اور اس پر اللہ سے استغفار کرے ۔ ل
۱۹۰۳ ابوالحس علی بن احمد بن عبداللہ مقدی ، محمد بن عبداللہ بن عامر ، قتیبہ بن سعید ، ما لک ، نافع ، سالم ، ابن عمر کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے جب تم جنت کے باغات ارشاد نبوی ہے جب تم جنت کے باغوں کے نزدیک سے گزروتو این میں چروسحا بہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ جنت کے باغات ارسان ابن ماجة ۲۰۴۵ و نصب الرابة ۲۰۲۲ ، و کشف النجفا ۱۰۲۲ ،

ع كتباب الأشوبة بساب ١٩٨٨. والنمستندرك ١٣/٢. ١٩٩٨. ومسند الامام أحمد ٢٠٠١، ١١٢/٣ . ١٥٣ . والسنن الكبرى للطبراني ١٥٣٠ والصغير ١١٢/١ . وكشف الخفا الكبير للطبراني ١٨٥٨. والصغير ١٠٢/١ . وكشف الخفا ١٨٨٠ والدر المنتثرة للسيوطي ٨٣٠.

سـ صـحيـــع البخاری ۲۰۵/۵. ۲۰۱۸. وصحيح ميپلم ، کتاب الأشربة باب ۱. وفتح الباری ۱۲/۸. ۱۰ ۱۳/۱۳. ۲۸. ۵٪. ۲۲. ۱۲۲/۱۳. ۱

" اتحاف السادة المتقين ١٨٠٨. ١٠ ١٠٠١.

٥ ـ لا حاديث الضعيفة ١٥١. والدر المنثور ١١٦٣.

٢ رصحيح مسلم، كتاب الايمان أ ١٠١١، ١٣، ١٣، وفتح البارى ١١١١ ١٢، ١٣٠.

ے کیامراد ہے؟ آپ اللے نے فرمایااس مراد ذکر کے طلقے ہیں۔

۱۹۰۶ احمد بن عبیداللہ بن محمود مجمہ بن عمران بن جنید ، ابواحمد شعیب بن محمہ بمدانی ،سلیمان بن عیسی ، مالک ، ابوسہیل بن مالک ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ کا ارشادگرامی ہے :تم اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دنن کرو کیونکہ برے ہمسایہ سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے جس طرح زندگی میں برے ہمسایہ سے تکلیف پہنچتی ہے ا

۱۳۷ - ۱۹ ابو بکر بن خلاد ، حارث بن الی اسامه ، اسحاق بن عیسی بن طباع ، مصور بن سلمهٔ خزاعی ، ما لک ، هشام بن عروه ، عا کشه بتی بیل که آپ وی کوتین سفید کیٹروں میں گفن دیا گیا جن میں عمامه اور قبیص نہیں ہتھے۔

سم ۱۹۰۹ محرین اسحاق اموازی ،احمد بن ابی صلابیه، سلیمان بن احمد علی بن سعیدرازی ،عبدالعزیز بن یکی ، ما لک یکی بن سعیدانصاری انس ۱۹۰۹ محرین اسحاق اموازی ،احمد بن ابی مطلع کرون ؟ بنونجاز بنوعبدالاشهل و انس بن ما لک کہتے ہیں کہ حضور میں ایک کیا میں تمہیں بہترین انساری گھروں کے بارے میں مطلع کرون ؟ بنونجاز بنوعبدالاشهل بنوالحارث بن خزرج بنوساعدہ کے گھر انسار کے بہترین گھر ہیں ۔ سے

۱۹۰۳۵ ابوزید محر بن جعفر بن علی منقری علی بن عباس بحلی جعفر بن حسین زهری عبدالملک بن بزید، ما لک بن انس، کی بن سعیدی سعید بن میتب عربی خطاب کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہالذہ کوتو ڑنے والی چیز یعنی موت کوکٹر ت سے یاد کرویں۔
۱۹۰۳۹ محر بن مظفر جعفر بن صقر بن صلت مجمد بن کامل ابوعبداللہ، کی بن بکیر، ما لک، کی بن سعید بن میتب ،عبداللہ بن مسعود ہو فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلام اور معاتبہ کے درمیان چاڑ ماہ کی مدت صدفاصل می حتی کر آن کی بیآیت نازل ہوئی (ترجمہ) کیا ابھی جو کہ منوں کے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جوخدائے برحق کی طرف سے نازل ہوا ہوا ہاں کے سننے کے وقت ان کے دونت اور قرآن جوخدائے برحق کی طرف سے نازل ہوا ہوا ہاں کے سننے کے وقت ان کے دونت ان کے دونت ان کے دونت ان کے دونت ان کے دل زم ہوجا کیں (از حدید ۱۱)۔

۱۳۸ و شانع بن محمد بن ابی عوانه ، احمد بن محمد بن برید الزعفرانی ، روح بن فرج بعبدالرحمن بن بانی ، ما لک ، یعلی ،عطاء ،عمرو بن الرشید محمته الله علی معطاء ،عمرو بن الرشید محمته الله به معلی معطاء ،عمرو بن الرشید محمد بین که آپ در ایک می بین که بی

<sup>.</sup> ال كشف الخفا ا ١٦/٨ والاحاديث الضعيفة ٢٢٠. ١١٣. وكنز العمال ا ١٢٢٠.

٢ رصيحين البخساري ١٨٨٦٣. ومستند الامسام العبعد ١٥١٥، و١١، ٢٢٥، والسينين الكبرى للبيهقي ٢٧٣٧٩، ٢٢٢٩٩.

٠ ٢٧٣/١. والمعجم الكبير للطبراني ١٨٩٥٨. وصحيح ابن خزيمة ١٩١٠. وفتح الباري ١٣٨/٥.

۳\_:صحیح البخاری ۱۵۵۲، ۱۵۵۲ وسنن الترمذی ۴ ۹۱۰ ومسند الامام أحمد ۱۵۵۲ ۳٬۱۲۵،۲۰۲۰ وسنن الترمذی ۴ ۹۰۱۰ ومسند الامام أحمد ۱۸۲۲ ۳٬۲۵۰ وسنن الترمذی و ۴۹۱ و ۳۵٬۵٬۲۰ وسنن الترمذی و ۳۵٬۵٬۲۰ و ۳۵٬۰۰ و ۳۵٬۵٬۲۰ و ۳۵٬۵۰ و ۳۵٬۵٬۲۰ و ۳۵٬۵٬۲۰ و ۳۵٬۵۰ و ۳۵٬۵٬۲۰ و ۳۵٬۵٬۲۰ و ۳۵٬۵٬۲۰ و ۳۵٬۵٬۲۰ و ۳۵٬۰۰ و ۳۵٬۰ و ۳۵٬۰۰ و ۳۵٬۰ و

٣٠ الزهد للامام أحمد ١٠ . ومجمع الزوائد ١٠ ١٠ ٩٨٠ . وكشف الخفا ١٨٨١ . وتلخيص الحبير ٢٠ ١٠٠ .

۵.:مجمع الزوالد • ۱۲۲۳ ا.

# ٨٨٢ سفيان توري

آپ متی اوراینے زمانہ کے امام تھے۔آپ کے ملفوظات اور نکات سے استفادہ کیا۔

۱۹۰۳۹ ابراہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق السراح ،ابوقد امد عبید اللہ بن سعید ،عبدالرحمٰن بن مہدی کا قول ہے تمام لوگوں میں میرے نزدیک امام کا درجہ چارافراد کوحاصل ہے(۱) مالک بن انس (۲) حماد بن زید (۳) سفیان بن سعید (سم) ابن المبارک\_

۱۹۰۰ سلیمان بن احمد بعبدالله بن احمد بن طبیل بمرو بن محمدالناقد ،ابراجیم بن عبدالله بمحمد بن عبدالملک بن زنجو به ابو بمر بن طف ، این محمد الناقد ،ابراجیم بن عبدالله به محمد بن عبدالملک بن زنجو به ابو بمر بن طف ، لیفتوب بن اسحاق حضری ، شعبه بیس که سفیان توری اما مالحدیث تنصه به

ا ۱۹۰۹ عبداللہ بن کی ،عبداللہ بن کی اطلی جسن بن حناش ،ابوسعیداشج ،ابواسامہ کہتے ہیں کہ میں سفیان توری کی وفات کے وقت بھرہ میں تقاسفیان توری کی وفات کے وقت بھر میں تقاسفیان توری کی وفات کے وقت بھر میں تقاسفیان توری کی وفات والی شب کی صبح یزید بن ابراہیم سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ گزشتہ شب مجھے خواب میں ایک محف نے امیرالمؤمنین کی وفات کی خبر دی۔

۹۰۳۲ محمد بن علی عبداللد بن بغوی محمد بن عبدالملک بن زنجویه عبدالرزاق سفیان بن عینیه کا تول ہےاصحاب رسول کے تین افرادایئے اینے زیانہ میں لوگوں کے امام تنے (۱) ابن عباس (۲) شعبی (۳) سفیان تو ری۔

سوم ۱۹۰ احمد بن اسحاق ،ابو بکر بن عاصم سلیمان بن احمد ،محمد بن عبید آ دم ،ابو ممبر رملی بضمر و سلیمان ،ابوب بن سوید کیتے ہیں کہ پنی بن صباح نے سفیان توری کا تذکرہ کر کے فر مایا و ہ اس امت کے عالم و عابد تھے۔

۱۹۰۴ مربن اسحاق ابو بکر بن ابی عاصم ، سلیمان بن احمد مجمد بن عبیدالله حصری جسن بن علی حلوانی مجمد بن عبید طنافسی ،فر ماتے ہیں که سفیان توری مفتی اور لوگوں کے تمام مسائل کاهل ہے۔

۹۹۰۴۵ بو پر ملحی بست بن حباش، بیگی بن احمد المی ،احمد بن ابراہیم ،بشر بن حارث کہتے ہیں کہ سفیان توری امام الناس تھے۔
۹۳۰۴ براہیم بن عبداللہ محمد بن اسحاق ،ابو ہمام سکونی ،مبارک بن سعید ، کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے عاصم بن ابتدائجو وحل مسائل کے لئے سفیان کے پاس آتے تھے اور ہم آپ کے پاس کبرگی حالت میں آتے تھے اور ہم آپ کے پاس کبرگی حالت میں آتے تھے اور ہم آپ کے پاس کبرگی حالت میں آتے تھے اور ہم آپ کے پاس کبرگی حالت میں آتے تھے اور ہم آپ کے پاس کبرگی حالت میں آتے تھے اور ہم آپ کے پاس کبرگی حالت میں آتے تھے اور ہم آپ کے پاس کبرگی حالت میں آتے تھے اور ہم آپ کہرگی حالت میں آتے تہوں ۔

۱۹۰۴ قاضی ابواحمہ ابومحمہ بن سفیان ،ابراہیم بن عبداللہ بن محمہ بن حسین ،حسن بن منصور علی طنافسی ، بہل بوسف بن اسباط کا قول ہے کہ سفیان توری کی وفات کے بعد برے لوگوں کوازراہ طعن کہا جائے گا کیاتم میں سفیان توری جبیبااللہ کاولی نبیس گزرا۔

۱۹۸۸ ملیمان بن احمد ، ابوزرعه دمشقی ، احمد بن بونس کہتے ہیں کہ میں نے زائدہ کو کہتے سا کہ سفیان تو ری سب سے بر ے فقیہ تھے۔

۹۹ ۹۹ ابراہیم بن عبداللہ محمد بن اسحاق ، ابو ہمام سکونی محمد بن عبدالعزیز بن ابی رزمہ علی بن حسن بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے ابن المہارک کو کہتے سنامیر سے کم میں روئے زمین پر سفیان توری ہے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔

۱۹۰۵۰ ابراہیم بن عبداللہ بحد بن اسحاق ہجمہ بن مہل بن عسکر ،عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں نے اوز اعلی کو کہتے سناا گر مجھ سے سوال کیا جائے ۔ میر سے کہاس وقت سب سے بڑا قرآن وسنت کا متبع کون ہے تو میں اس کے جواب میں سفیان تو ری کا نام پیش کروں گا۔

ا٥٠٩ سليمان بن احمد، زكرياساجي مجمد بن زنبور فضيل بن عياض كہتے ہيں، كدسفيان توري سب ہے براے عالم تھے۔

ا مطبقات ابن سعد ۱۳ ا ۱۵۱۸ و التاریخ الکبیر ۱۳۰۳ ۲۰۰۷ و ۱ مرت ۱۵۲۲ و و تاریخ بغداد ۱۵۱۹ و تهذیب الکمال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰

۱۵۰۵ میران بن اخمہ عبدالقد بن احمد بن طنبل مجمد بن عبد القدیخرومی ، ابوداؤد ، شعبہ ، سعید بن مسروق کہتے ہیں کہ ان ہے کسی نے سفیان توری کی شخصیت کے بابت سوال کیا تو انہوں نے جواب میں فر مایا سفیان توری اپنے وقت کے فقیہ تھے۔

۹۰۵ میر بن علی مفضل بن محمد جندی ، ابراہیم بن محمد الثنافع کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک ہے سوال کیا کہ آپ کی نظر میں سفیان توری کا کوئی ہمسر ہے فر مایا کہ ہیں۔
سفیان توری کا کوئی ہمسر ہے فر مایا کہ ہیں۔

۱۹۰۵ احمد بن جعفر ،احمد بن علی ابار ،عباس بن صالح ،اسود بن سالم ،ابو بکر بن عیاش کا قول ہے جب کوئی سفیان توری کے واسطہ سے حدیث بیان کرتا ہے تو مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ گویا میری آنکھ میں تیرآ کرلگاہے۔

۱۹۰۵۵ احمد بن اسحاق ، ابو بگر بن ابی عاصم ،حسن بن علی ، اسود بن سالم ، ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ سفیان توری کی صحبت اختیار کرنے ہے۔ اتسان بڑا یا عظمت بن جاتا ہے۔

۱۹۰۵۱ احمد بن جعفر بن سلم ،احمد بن علی ابار ،احمد دورتی ،بشر بن جارث ،عبد الرحمٰن بن مهدی ، یجی قطان کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد الله بن مبارک نے فرمایا سفیان توری سے ملاقات کے دفت مسائل کے بارے میں ان سے خوب سوال کرو۔

۱۹۰۵۷ احمر بن اسحاق ،ابوالعباس حمال ،حسن بن ہارون نیشا پوری کہتے ہیں کہ میں نے ابن المبارک کو کہتے ستا کہ سفیان توری کی بجالس مجھے بہت الحجھے بہت الحجھے بہت الحجھے بہت الحجھے بہت الحجھے بہت الحجھے کے علاوہ وریگر بجالس کا بدحال نہیں تھا۔ مجھے بہت الحجھ بن علی ،ابوالطیب احمد بن عبداللہ انطاکی ،عمرو بن اسحاق بن ابراہیم بن علاء ولید بن عتبہ مؤمل کہتے ہیں کہ میں نے سفیان توری ہے بڑا عالم باعمل نہیں دیکھا۔

١٩٠٥٩ احمد بن اسحاق ، ابوعمير ، ابوب بن سوليد كهت بي كهم في سفيان تورى كي باس مرمسك كوندلل بإيا ـ

۹۰ ۹۰ سلیمان بن احمد ،حسین بن اسحاق تستری مجمود بن غیلان ،عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں ایک روز ابوصنیفہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے بیان میں ایک روز ابوصنیفہ نے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے بیشا تھا ایک شخص بنے امام ابوصنیفہ نے فر مایا تو بھی جا کران کی اقتدا کر کیوں کہان کے پاس ضروراس کی دلیل ہوگی ہے ۔ .

۱۲ • ۹ احمد بن اسحاق ، ابو بکر بن ابی عاصم ، بوسف صفار جمنے ہیں کہ میں نے ابواسامہ کو کہتے سناسفیان توری دلیل کاادرجہ رکھتے ہتھے۔ ۱۲ • ۹ سلیمان بن احمد بمحمد بن صالح بن ولیدسوی بمحد بن یکی از دی کہتے ہیں کہ میں نے عبدالقد بن واؤدخر ببی کو کہتے سنامیں نے سفیان توری سے افضل محدث نہیں و یکھا۔

۹۰۶۳ ایرانیم بن عبدالله بحد بن اسحاق ،ابوالاحوص کہتے ہیں کہاحمہ بن یونس کو میں نے کہتے سنامیں نے سفیان تو ری ہے برواعالم متق فقیہاورزاہد نہیں دیکھا۔

۱۹۰۲ مراہیم بن عبداللہ محمد بن اسحاق ،ابوقد امد ، یکی بن سعید کہتے ہیں کہ ضیان عن الاعمش کا طریق سب سے زیادہ پہند ہے۔ ۱۹۰۲ ۵ ابراہیم ،محمد ،ابن ابی رزمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابواسامہ کو کہتے سنا جو مخص بچھ سے کہے کہ اس نے سفیان کی مانند کسی کو دیکھا ہے تو اس کی نقمد بق مت کر۔

۱۲ ۹۰ ابراجیم مجمد جسن بن صباح بزاز ،عبدالرحمٰن بن انی تعیم ،عبدالرحمٰن بن مهدی کہتے ہیں کہ میں نے مالک ہے بڑاعاقل اور سفیان ت بڑا مالم نہیں ویکھا۔

ع ٢٠١٥ ابو يمر على محمد بن فورك اصبها ني ،عبيد الله محمد بن يجي ،سهل بن عاصم كيتية بين كه ثابت نے نوري كا ذكركرتے ہوئے فر مايا اللہ الله على الله على

موت ان کے قرن کے لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا حادثہ تھا اور آپ کی وفات ہمارے لئے بہت بڑا حادثہ ہے۔ موت ان کے قرن کے لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا حادثہ تھا اور آپ کی وفات ہمارے لئے بہت بڑا حادثہ ہے۔

۱۸ ۹۰ ۲۸ بن عاصم بعبدالكبير بن معافى بن عمران كميت بين كه مين نے اپنے والد كو كہتے ساالله نے سفيان تورى كے ذريعة الل اسلام پر ايك بہت بروااحسان قرمايا -

۱۹۰۱۹ مربن اسحاق ، ابو بکر بن ابی عاصم ، ابو بکر بن خلاد کہتے بین کہ یکی بن سعید ہے سفیان و شعبہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے قر مایا صرف محبت کا مسئلہ ہوتا تو ہم شعبہ کوسفیان برتر جے دیتے اصل بات سے کہ سفیان کا رجوع کا سات کی مسئلہ کی مسئلہ کی سات کی مسئلہ کی صورت میں سفیان کا قول اقر ب الصواب ہوتا تھا۔

۰۷۰۹ سلیمان بن احمد عبدالله بن احمد بن عنبیل اینے والد کا قول نقل کرتے ہیں کہ یکی بن سعید سفیان تو ری پر سمی کوتر جی نہیں دیتے تھے۔ ۱۷۰۹ احمد بن اسحاق ،ابو بکر بن ابی عاصم ،ابوشیط ،بیٹم بن جمیل ،شریک کا قول ہے زمین پر ہروفت اولیا ،اللہ میں سے کوئی نہ کوئی و لی ضرور موجود ہوتا ہے اور سفیان توری بھی انہی میں سے ہیں۔

۲۷-۱۹۰۷ جن جعفر بن سلم ،احمد بن علی ابار ، بیخی بن ایوب،ایونتی کہتے ہیں کہ میں نے مرومیں لوگوں بیسے سفیان توری کی آمد کے بارے میں سنامیں بھی ان کی زیارت کے لئے حاضر ہوااس وقت وہ بالکل نوجوان ہتھ۔

۳۵۰ مسلیمان بن احمد، یکی بن عبدالباتی ،ابوعمیر ،ضمر ها بن شوذ ب کہتے ہیں کہ میں نے ابوب ختیانی کو کہتے سنا ہمارے پاس کوف سے سفیان توری ہے افضل کوئی نہیں آیا۔

۱۵۰۹ سلیمان عبدان بن محمد مروزی اسحاق بن را ہویہ کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن مہدی نے سفیان ، شعبہ ، ما لک اور ابن المبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے فر مایا ان میں سے سفیان سب سے بڑے عالم تھے نیزیجیٰ بن سعید کا قول ہے سفیان اِساءالرجال کی شناخت کے بارے میں بہت ماہر تھے۔

۵۷-۹ عبدالله بن محمد بن جعفر ،عبدالله بن محمد بن زکریا ،سلمه بن شبیب سبل بن عاصم ،سلیمان الخواص ،عثان بن زائد ه کا تول ہے میں نے سفیان کا ہمسرتہیں دیکھاوہ میر ہے مقتدیٰ تنصان کی وفات پر ہماری آنکھیں اشکیار ہیں۔

۲ ع ۱۹۰۷ بی احمد بن محمد بن حسن اسلیمنان بن عبد البیار البوعاصم تو ری کا قول ہے بھارے زیانہ میں لوگ عابد بننے کے بعد طلب حدیث کے لئے جایا کرتے تھے۔

ے۔ ۱۹۰۰ حرین عبید اللہ بعبد اللہ بن وہب ، ابو امیر محمد بن ابر اہیم ، ابو عاصم سفیان توری کا قول ہے ہمارے قرن کے لوگ عبادت وا دب کی مشق کرنے کے بعد حدیث حاصل کرتے ہتھے۔

۹۰۷۸ ابو بمرمحد بن احمد بن لیفقوب ابو بکر بن انبی عاصم جسن بن علی ،ابوعاصم ،سفیان توری کا قول ہے ہمارے زمانہ میں خوب عباد الہی کرنے کے بعد حصول حدیث کاروائ تھا۔

۹ ک ۹ عبداللد بن محمد ،احمد بن خطاب، احمد بن اسحاق ،ابو بخر بن عاصم ، بدید بن عبدالو باب ،محمد بن عبید طنافسی ،سفیان توری کا تول ہے اے لوگومکم کوایئے سے مزین کرنے کے بجائے اپنے کومکم سے مزین کرو۔

• ۹۰۸ مسلیمان بن احمد ،عبدالله بن احمد بن حنبل ،انی، یمی بن بیمان ،سفیان توری کیتے ہیں کدا عمال سینہ مرض کے مانند ہیں اور علماءاس کے معالیٰ کے مائند ہیں جنب سلاء غلط ہوں گے تو بھر مرض کیسے دور ہوگا۔

۱۸ • ۹ عبدالندین محمد بن محمد بن عباس بن ایوب جسن بن عیدالرحمٰن بن ابی عباد ، سلیمان بن احمد بمحمد بن عبدالله حضری ،احمد بن داشد

بحل ، یخی بن بمان اسفیان کا قول ہے علم دین کا طبیب ہے اور درہم دین کی بیاری ہے جب طبیب خود بیار ہوجائے گا تو و و دوسروں کا علاج کیسے کرے گا۔

علان کیے سرے ہا۔ ۹۰۸۴ قاضی ابواحمرمحر بن احمر بن جعفر بحمر بن سہل بن عامر بحلی عبداللہ بن مبارک بسفیان توری کا قول ہے انسان عباوت میں خوف الہٰی کے بقدر ہی ترقی کرسکتا ہے۔

انہی کے بقدر ہی ترسکتا ہے۔ ۹۰۸۳ قاضی ابواحمہ محمد بن ابوب بنصر بن علی ،عبداللہ بن داؤد ،سفیان کا قول ہے حصول علم کا مقصد تقوی حاصل کرتا ہے اس وجہ سے بیتمام اشیاء سے افضل ہے۔

ربہ سے بیری ہوئے۔ ۱۹۰۸ ابو محرین حیان جسن بن عبدالبجار ،محرین قد امد ،بشرین حارث ،عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ سفیان کا قول ہے علم کے ذریعہ خوف الہی کے بیدا ہونے کی وجہ ہے تمام اشیاء پراہے فضیلت حاصل ہے۔

۱۹۰۸۵ حربن عبیدالله بن محمود ،عبدالله بن و بهب ابوصالح عمر و بن خلف شمی ضمر و بن ربیعه ،سفیان توری کا قول ہے مشہور کہاوت ہے کہ دسن اوب ابلتہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کا سبب بنمآ ہے۔

۱۹۰۸۲ ابو بکر کمی ،عبید بن صبیح ،محد بن عثان ،عبدالرحمن ابومسلم ،ستملی ،سفیان ابونصر احمد بن حسین مروانی ،محد بن شاذان ،محد بن برید ، قبیصه ،سفیان و ابونصر احمد بن حسین مروانی ،محد بن محد بن

۱۹۰۸ سلیمان بن احمد ،احمد بن علی ابار ،ابو ہشام رفاعی ،مزاحم بن زفر ،ابو بکر بن عیاش ،سفیان کا قول ہے اول علم حاصل کرواس کے بعد اسے یاد کر و بھراس پڑمل کروآ خرمیں اس کی اشاعت کروابو بکر فرمایا کرتے تصسفیان نے کتنے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے -۱۹۰۸۸ ابرا ہیم بن مجمد بن بچی نیسا بوزی ،مجمد بن مسیت عباد بن ولید عزری مهدی ابوعبد الله ،سفیان کا قول ہے اولاً علم کے لئے خاموشی افتیار کرو، ٹانیاس کا ساع کرو ٹانیا ہے یاد کرورابعا اس کی نشروا شائعت کرو۔

۹۰۸۹ ابواحمہ غطر بنی ،قاسم بن کی بن نصر ،غراب ،ابو عاصم کہتے ہیں کہ میں نے نوری کو کہتے سنا بلاضرورت حدیث بیان کرنے والا ذکیل ہوتا ہے۔

اوی سے ہیں ہے۔ ۱۹ - ۹ سلیمان بن احمر ، ببلول بن اسحاق بن ببلول ،ابی ،اسحاق بن عیسیٰ طیاع ،سکین بن بکیرحرانی ،سفیان توری کا قول ہے میں ہمیشہ طالب علم بن کرر ہاہوں۔

۹۰۹۳ سلیمان بن احمد بعبدالله بن احمد بن عنبل بعبدالله بن سعید کندی ، یکی بن یمان ، کہتے ہیں کہ سفیاں توری کا قول ہے صدیمت سونے چاندی سے ویادہ قیمتی شئے ہے اس کی حقیقت کا ادراک غیرممکن ہے اور حدیث کا فتنہ سونے چاندی کے فتنہ سے زیادہ بخت ہے۔
۹۳ ۱۹۰۹ ابوالحسن احمد بن محمد بن مقسم بحمد بن اساعیل بن بندار ، ابوسعیدا شجے ، یکی بن بمان کہتے ہیں کہ میں نے سفیان کو کہتے سنا حدیمت کا فتنہ سونے چاندی کے فتنہ سے زیادہ سخت ہے۔

۹۹۰۹سلیمان بن احمد بن احمد بن نصر ، بزید بن عبد الرحمٰن بن مصعب ، اپنے والد کے حوالہ سے قل کرتے ہیں کہم کی زیاوتی سے انسان کی ذمددار یوں میں اضافہ موجاتا ہے۔

۱۰۹۵ قاضی ابواحمہ مجمد بن احمد بن نصر ، سلیمان بن احمد علی بن احمد بن نصر ، یزید بن عبدالرحمٰن بن مصعب اپنے والد کے حوالہ سے سفیان ۱۹۹۵ قاضی ابواحمہ مجمد بن احمد بن نصر ، سلیمان بن احمد علی بن احمد بن نصر ، یزید بن عبدالرحمٰن بن مصعب اپنے والد کے حوالہ سے سفیان تورى كاقول فل كرتے بين كه عالم نه بونے كى صورت ميں ميرى ذمه دارى بہت كم بوتى ۔

۹۰۹۶ قاضی ابواحر بھر بن اسحاق محمد ابن علی جسن بن احمد بن قبل بھر بن سلیمان لوین ، ابوالاحوص کہتے ہیں کہ میں نے سفیان توری کو ۱۹۰۹ قاضی ابواحر بھر بن اسحاق محمد ابن علی جسن بن احمد بن الحمد ب

۹۷ و و و میں اسحاق ، ابو بکر بن ابی عاصم ، ابو عمیر رملی ہضم و سہتے ہیں کہ سفیان توری کو میں نے سہتے سنا کاش اس علم حدیث کی وجہ سے آخرت میں میری نیجات ہوجائے۔

۱۹۸۸ و قاصی ابواحر عبد الرحمٰن بن حسن ،احمد بن سنان ،عبد الرحمٰن بن مبدی کہتے ہیں کہ سفیان توری نے ہم سے احادیث بیان کر کے ہوئے فرمایا دن میں بھی کچھا عمال صالحہ کئے جائے ہیں۔

ہ و ۹۰ قاضی ابواحمہ بمحد بن ابراہیم ،عبداللہ بن محمد بغوی ،شر تکے بن یونس بمحد بن حمید ،سفیان کا قول ہے جس کا چبرہ احجمانہیں اس کاعمل بھی احمانہیں۔۔

ہ چھا ہیں۔ • ۱۹۱۰ احمد بن جعفر بن سلم ،احمد بن علی ابار ہشر تکے بن یونس ، بیٹی بن میان کے بین کہ میں نے سفیان کی زبان ہے بھی علم اوراہل علم کی برائی نہیں سنی ۔

ایک بیک کی مانندهی جوکت سے ہرونت بھری ہوتی تھی۔ ایک بیک کی مانندهی جوکت سے ہرونت بھری ہوتی تھی۔

سا۱۹۱۰ حمد بن جعفر ،احمد بن علی ابار ،ابراہیم بن سعید ،ابواسامہ ، کہتے ہیں کہ سفیان کا قول ہے علم حدیث موت کی تیاری نہیں ہے۔ ۱۹۱۰ ابو بکراحمد بن محمد بن بحی ضریر مقیری ،عبداللہ بن عباس طیالسی ،ابو بکر بن ابی نضر ،ابوا مامہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان توری کو کہتے سنا طلب حدیث موت کی تیاری نہیں ہے بیتو صرف انسان کی مشغولیت کا سامان ہے۔

۵-۱۹ محد بن علی بسلامه بن محمود عسقلانی محمد بن حفص، نیجی بن سلام، کہتے ہیں کہ سفیان نے ہم ہے فر مایا اگر علم میں شیطان کا حصہ نہ ہوتا توتم مجمی اس پراز دیام نہ کرتے۔

۱۰۱۹ محد بن علی ، کمول بیرونی ، احمد بن فرج ، بقید ، خالد بن عبدالرحمٰن ، سفیان کا قول ہے علم حدیث خوب حاصل کر کئے ہتھیار ہے ۔ کئے ہتھیار ہے ۔

عود او محدین علی عبدالرحمٰن بن حسن لواق ،ابراہیم بن ابی داؤد ،سعید بن اسد ،حماد بن دلیل کہتے ہیں کہ ہم بوسیدہ لباس میں سفیان کے درس صدیث میں شریک ہوئے تھے۔ درس صدیث میں شریک ہوئے تھے۔

۔۔ ۱۹۰۱ محمر بن ابراہیم مجمد بن برکہ، بوسف بن سعید بن مسلم ،قبیصہ کا قول ہے سفیان توری کے درس میں اغنیاء سب سے زیادہ ذلیل اور فقراء سب سے زیادہ عزت مند ہوتے تھے۔

۹ - ۹۱ محمد بن حسن بن قتیبه ، احمد بن زیدخزاز ، زید بن ورقاء کہتے ہیں کہ سفیان توری اصحاب حدیث سے قرمایا کرتے تھا ہے ضعفاء کی جماعت آ محمد برطور۔ جماعت آ محمد برطور۔

۱۱۰ محد بن اسحاق، ابو بکر بن ابی عاصم ، ابوعمیر رملی ، خطاب بن ابوب ، سفیان کا قول ہے اے اصحاب حدیث آگے بروھو۔ ۱۹۱۱ حمد بن عبید اللہ بن محمود ، عبد اللہ بن وہب ، محد بن علی ، ابوعروبہ ، ابر اہیم بن سعید جو ہری ، زید بن حباب کہتے ہیں کہ سفیان تو ری سے ایک شیخ نے حدیث کے بابت سوال کیا سفیان نے کھڑ ہے ہو ایک شیخ نے ناراض ہوکر رونا شروع کردیا سفیان نے کھڑ ہے ہو ایک شیخ نے حدیث کے بابت سوال کیا سفیان نے کھڑ ہے ہو کر فرمایا اے بیٹے جوملم میں نے جالیس سال میں حاصل کیا ہے اسے آپ ایک دن میں حاصل کرنا جاہتے ہیں۔ ۱۹۱۱۲ حمد بن اسحاق ، ابو بکر بن ابی عاصم مخسن بن علی، خلف بن تمیم ، کہتے ہیں کہ سفیان تو رقی نے مکہ میں ایک بڑے اچتماع میں فرمایا لوگ

میری طرف مختاخ ہونے کے وقت سے ہلاک ہو گئے۔

۱۹۱۱ احمد بن اسحاق علی بن محد بن ابان ،ابراہیم بن ایوب واسطی جعفر بن یکی ،ابومنصور کہتے ہیں کہ مجھ سے سفیان توری نے فر مایاتم علم حاصل کرنے سے بعد کیا کرو گئے میری تمناہے کا تم اس کے آغاز کی طرح اس کی انتہا کرو۔

۱۹۱۱ ابوسین محربن محربن زید جرجانی، احربن محربن عیسی بحیدرة بن عبید ، سفیان کا قول ہے جبتم کسی شیخ کوملم نے عاری یا و تواسے کہو "لاجزاک الله عن الابسلام خیراً"،

۹۱۱۵ محدین عمر بن سلم عبدالله بن بشرین صالح بن زیدین اخرم عبدالله بن دا و د بسفیان توری کا قول ہے والدین پرلازم ہے کہ وہ اپنی اولا دکوطاب علم حدیث پرمجبور کریں کیونکہ آخرت میں ان سے اس کا سوال کیاجائے گا۔

۱۱۱۶ محمد بن عمر ،عبدالله بن بشر ،تو ری کا قول ہے علم حدیث حصول عزت کا ذریعہ ہے جس کی نیت اس سے حصول و نیا بواسے د نیا حاصل ہوجا کیگی اور جس کی نیت اس ہے حصول آخرت ہے اے آخرت حاصل ہوجائے گی۔

ے اوا ابو محمد بن حیان ، علی بن سعید ، زید بن اخرم ،عبدالقد کہتے ہیں کہ میں نے سفیان کو کہتے سالوگوں کے لیے علم حدیث سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔

۱۱۸ محمد بن ابرا ہیم ،ابوعر و بے حرانی ،احمد بن سلیمان ،ابودا و دسفیان کا قول ہے مجھے علم حدیث کے بارے میں ایپے دخول دوزخ کے سبب بننے کا سب سے زیاد و خطرو ہے۔

۱۱۹ محمد بن ابراہیم، بکر بن محمد بن زید صوفی ،ابراہیم بن سعید ،توبہ ،ابوطالد احمد ،سفیان کا قول ہے میری خواہش ہے کہ قاری قرآن کے یاس کھڑے ہوکرصرف اس کی تلاوت سنتار ہوں۔

۔ ۱۹۱۳ ابراہیم بن احمد ، بزوری مقری جعفر بن ماہویہ ،سعید بن سندی ،حرائی ، یعقوب بن کعب ، یکی بن یمان ،سفیان کا قول ہے اگر طبحہ اسحاب حدیث میر ہے پاس ندآتے تو میں خودان کے گھروں میں جاتا۔

۹۱۲۱ سلیمان بن احمد ، بیتم بن خلف ، ۔ قاضی ابواحمد بن علی بن جارود ، ہارون بن اسحال جمد بن عبدالو ہاب سفیان کا قول ہے اگر مجھے کسی کے بارے میں خالصتۂ لوجہ القد تعالی حصول حدیث کاعلم ہوتاتو میں خود حدیث بیان کرنے کے لئے اس کے گھر جاتا۔

نیت سی ہوتو میرے نزویک طلب حدیث سب سے افضل ہے۔ احمد کہتے ہیں کہ میں نے فریابی سے نیت کی تعریف پوچھی تو انہوں نے فرمایا حصول علم حدیث مصارضا ئے الہی اور دار آخرت کا قصد سی جے نیت ہے۔

۱۹۱۳۵ احمد بن اسحاق الیو بکر بن ابی عاصم ،ابوعمیره ،ولید بن کثیر ،سلیمان بن حیان ، کہتے ہیں کہ میں نے سفیان توری کی خدمت میں رہ کر ان سے تفسیر حدیث کے سلسلہ میں خوب استفادہ کیا ہے۔

۱۳۶۹ سلیمان بن احمد بهجد بن عبدوس بن کامل ، احمد بن اسحاق ،ابو بمر بن ابی عاصم ،حجائج بن یوسف شاعر بعبد الرزاق سهتے بیل که

یں نے جے کے موقع پرسفیان توری سے کسی شنے کے بابت سوال کیا تو انہوں نے فر مایا تھیر جاؤتم خود اصحاب علم میں ہے ہو۔ ۱۲۷ سیمان بن احمد بمحمد بن عبد اللہ حضری ، احمد بن اسحاق ،ابو بکر بن اٹی عاصم بحسن بن علی ،ابواسامہ کہتے ہیں کہ سفیان کا قول ہے حصول علم سے ہمارا مقصد ثقات ہے رخصت حاصل کرنا ہے ورنہ عزیمیت تو ہرا یک کے نز دیک پہند بدہ ہے۔
مول علم سے ہمارا مقصد ثقات سے رخصت حاصل کرنا ہے ورنہ عزیمیت تو ہرا یک کے نز دیک پہند بدہ ہے۔
موقع ہمارا احمد بن اسحاق ،ابو بکر بن الی عاصم بحسن بن علی ، بھی بن الوب ،ابو میسی حواری کہتے ہیں کہ سفیان تو ری کی سبت المقدی آ مدیموقع

۱۹۱۲۸ حمر بن اسحاق ، ابو بمر بن ابی عاصم ، حسن بن علی ، یکی بن ابوب ، ابوعیسی حواری کہتے ہیں کہ سفیان تو ری کی بیت المقدس آر کے موقع پر ابراہیم بن ادہم نے انہیں این عاصم ، حسن بنان کرنے کی دعوت دی اللہ سے اس کی وجہ دریا فت کی گئ تو فر مایا اس سے میرا مقصد باعزت طریقہ پر ان کی میز بانی کرنا ہے چنانچے سفیان تو ری حدیث بیان کرنے کے لئے ان کے گھر تشریف لے گئے۔

۱۹۱۲۹ ابراہیم بن اسحاق جسین بن علی محاضر ، تو رک کا قوبل ہے علم حدیث کے مشغلہ سے دور کعت نقل ادا کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ ۱۹۱۳ احمد ابو بکر ، حسن بن علی عیسی ابن محمد ، عبد السلام بن مجمد ، یوسف بن اسباط کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں سفیان تو ری کی زیارت ہو کی

علی اور الا الا الا الا عمال ہے بابت سوال کیا انہوں نے جواب میں فر مایا قرآن میں بنے صدیت کا ذکر کیا تو اس پر انہوں نے میں نے ان سے افضل الاعمال کے بابت سوال کیا انہوں نے جواب میں فر مایا قرآن میں بنے صدیت کا ذکر کیا تو اس پر انہوں نے سے مند ان

۱۳۱۱ سلیمان بن احمد،معلافہ بن پنی ،معافہ بن اسد بصل بن موی شیبانی ،توری کلاقول ہے اےلوگورائے کے بجائے علم کوآٹار کے ذریعہ حاصل کرورائے کے ذریعہ بات کرنے والے سے کہومیری اور تمہاری رائے بکساں ہے۔

۱۹۱۳۴ ایراہیم ہن عبداللہ بھر بن اسحاق بھر بن عبدالعزیز بن ابی رزمہ ، ابن مبارک سفیان تو ری کا قول ہے علم آٹارسلف کا نام ہے ۱۳۳۳ سلیمان بن احمد ،عبداللہ بن احمد بن عنبل بھر بن حاتم رومی ، علی بن ٹابت جز ری ،سفیان تو ری کا قول ہے میں نے بلا نیت علم حاصل کیالیکن بعد میں تو فیق البیل کے ذرائیجہ بچھے نیت بھی حاصل ہوگئی۔

۱۹۳۳ سیمان بن احمد ، احمد بن علی ابار ، ابوعبیدا بن ابی السفر عبدالله بن محمد بن سالم قزاز ، یجی بن یمان کیتے بیں کہ میں نے سفیان توری کو کہتے سنا کہ میں دس میں دس میں سے ایک صدیث بھی نہیں کھوا تا یحی کہتے ہیں اس کے باوجود بم نے آپ سے ۲۰۰۰ ہیں بزار حدیثیں کھی ہیں۔ (سفیان رحمہ القد صدیث میں نفز وجرح اور احتیاط کی بیں اور جھے اتب میں نے بنایا ہے کہ انہوں نے آپ سے تیس ہزار حدیثیں تقل کی بیں وجہ سے دس میں سے ایک حدیث بمشکل کھواتے تھے اس کے باؤجود ان سے کس نے بیس ہزار اور کسی نے نیس ہزار حدیثیں تقل کی بیں اس سے اندازہ بوتا ہے کہ آپ کے یاس کس قدرا جاذیث کا عظیم فرخیرہ تھا)۔

۱۳۵۵ ابو بمرسمی بسن بن حیاش وسلیمان بن احمد ،احمد بن علی ابار ،ابو ہشام رفاعی جفص بن غیاث ،سفیان توری کا تول ہے جب تم کسی مخص کو مختلف فید مسئلہ میں عمل کرتے دیکھوتو اسے مت روکو۔

۱۳۱۳ ابو بکر سمی جسن ابن حباش ،ابو ہشام رفائی ، یکی بن بمان سفیان تو ری گہتے ہیں کہ مجھے ہرمسموع ہات یا دہو جاتی تھی تی کہ ایک روز میں نے غلط بات سی تو اس کے یا دہو نہ کے خوف ہے میں نے اٹینے کان بندگر لئے۔

ے ۱۳۱۲ سلیمان بن احمد ،احمد بن علی ،ابارابو ہشام رفاعی ، ہفیان کہتے ہیں کہا یک روز نائی کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے اپنے کان ناکر لئر

۱۳۸ ابراہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق بھر بن بیکی بھر بن سبل بن عسکر بعبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں نے سفیان کو کہتے سنا بھی بھی میرے قلب نے بچھ سے خیانت نہیں کی۔

۱۳۹۹ ابو بمرطحی ، ابولیعل محمد بن احمد بن عبدالتدمطلی محمد بن سہل بن عسکر ،عبدالرزاق کہتے ہیں کہ سفیان نے ایک عرب ہے کہاعلم ضرور حاصل گروور نہ و وہم سے نکل کر غیر سے پانس جلا جائے گا ہائے افسوس تم نے کیوں اس کو چھوڑ دیا حالا نکہ و وہ تو و نیا و آخر ت میں عزت و

شرف کایاعث ہے کہ

۱۹۱۳ ایو بکر گلحی جسن بن حباش مجمد بن مسلم بن وارة علی بن غنام سفیان کا تول ہے علم کی مثال اس طبیب کی ما نند ہے جوصرف مرض کی حکمہ بردوائی ژکھتا ہے۔

۱۹۱۳۲ ابراہیم بن عبداللہ بخد بن اسحاق ،احمد بن سعید داری ،ابو عاصم نبیل ،سفیاں تو ری کہتے ہیں کہ مجھے ابوب کے بارے میں حدیث کے علاوہ کی اور چیز سے خطرہ نبیں ہے، نیز ابوعاصم کا قول ہے مجھے سفیان تو ری کے بارے میں سب سے زیادہ حدیث کا خطرہ ہے۔ کے علاوہ کی اور چیز سے خطرہ نبیل ہے، نیز ابوعاصم کا قول ہے جھے سفیان کا قول ہے اللہ تعالی اصحاب حدیث کی حفاظت فرمائے کیونکہ تا فات اورلوگوں کی زبانیں ان کی طرف جلد سرایت کرنے والی ہیں۔

۱۳۳۳ ابراہیم بن عبدالند ،محمہ بن سہل ابن عسکر ،محمہ بن یوسف فریا کی سکتے ہیں کہ سفیان تو ری عجمی اوراد نی طبقہ لوگوں کے سامنے علم حدیث بیان کرنے سے اجتناب کرتے تھے جب ان ہے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا ان کے علم میں خلط ملط کے خطرہ کی وجہ سے میں ایسا کرتا ہوں ۔

۱۹۱۲۵ براہیم بن عبداللہ جمد بن اسحاق جمد بن مسعود جمد بن رافع ،عبدالرزاق ،سفیان توری کا قول ہے ہم آج بھی علم حدیث کونشیلت کا ذریعہ بجھتے ہیں کیونکہ روزاشیاء میں کمی کے باو جوداس میں اضافہ ہور ہاہے کاش علم حدیث آخرت میں میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔
۲۳۱۹ ابراہیم بن عبداللہ جمد بن اسحاق ، تختیبہ بن سعید ، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سفیان سے کہاا گر آپ علم کی اشاعت کرتے تو لوگوں کو نفع ہوتا اور آپ کواس پر اجرماتا سفیان نے فر مایا خدا کی شم اگر جھے کسی کے بارے میں تھیجے نیت کے ساتھ حصول علم کاعلم ہوجائے تو میں خود اس کے گھر جا کرخد بیٹ بیان کروں۔

اس کے گھر جا کرخد بیٹ بیان کروں۔

۱۹۱۲ ابراہیم بن عبداللہ ،محمد بن اسحاق ،محمد بن رافع ،عبدالرزاق کہتے ہیں کہ مجھ سے سفیان تو ری نے فر مایا مجھے خطرہ ہے کہ طلب حدیث اعمال بر سے نہ ہو کیونکہ تمام اعمال بر میں مجھے کی نظر آرہی ہے اور طلب حدیث میں روزا فزیوں اضافہ ہور ہاہے۔

۱۹۱۳۸ احمد بن جعفر بن علم ، احمد بن علی ابار ، احمد بن ہاشم ، ضمر أة بن ربیعہ کہتے ہیں کہ سفیان بھی عسقلان میں مدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے انفجرت العین انفجرت العین اور بعض مرتبہ حدیث بیان کرتے ہوئے کسی سے فرماتے علم حدیث تیرے لئے عسقلان کی ولایت سے بہتر ہے۔

۔ علام ابو بکر تھی جسن بن عباس ،ابو ہشنام وکیع کہتے ہیں کہ مفیان نے ایک شخص سے حدیث بیان کرتے ہوئے فر مایا بیہ تیرے تن میں ری کی ولا یت ہے بہتر ہے۔

۱۵۰ ابومحمد بن حیان بمحبداللند بن محمد بن عباس بسلمه بن هبیب بعبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں نے صنعاء یمن میں سفیان تو ری کوایک بچہ کو حدیث کا املاء کرائے ویکھا۔

۱۹۱۵ ابومحمد بن حیان ،ولی بن سعید یوسف بن لیفقو ب سدوی ،احمد بن یونی سفیان کا تول ہے طلب علم فلا ان عن فلا سے سجائے خشیت اللی کا نام ہے۔

۱۵۱۵ ابرائیم بن عبدالله محمد بن اسحاق اساعیل بن ابی الحارث اعبدالعزیز کہتے ہیں کے سفیان کا قول ہے مشہور کہاوت ہے دنیا کی عدم حرص کی وجہ سے تم حافظ الحدیث بن جاؤ گے۔ ۱۹۱۵۳ براہیم بن عبداللہ محد بن اسحاق بھنی بن یکی بعبدالرزاق کہتے ہیں کہ ایک تخص نے سفیان سے کہا جیسے تم نے حدیث نی ہو ہے۔
ہی من وعن ہمارے سامنے بیان کروسفیان نے کہا خداکی قتم بیٹا ممکن ہے کیونکہ علم حدیث تو صرف معانی کا نام ہے۔
۱۹۱۵ ابراہیم ،محد ،محد بن صباح ،زید بن حباب ،سفیان کا قول ہے اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں نے من وعن تمہارے سامنے اس طرح حدیث بیان کی ہے جس طرح میں نے ساع کیا تو تم میری تصدیق مست کرنا۔

١٩١٥٥ ابراہيم ، محر ، ابو ہمام ، المجعى ، سفيان كا تول ہے كا ذب انسان كى اس كے چېرہ ہے ، ى شنا خت ہوجاتى ہے۔

۹۱۵۴ عبدالمعم بن عمر ،احمد بن محمد بن زیاد ،ابوعبدالرحمٰن بن دفش ،احمد بن ابی الحواری ابوسعید عبدالکریم موسلی ،زید بن ابی الزرقاء کہتے ہیں کہ ایک روز ہم سفیان کے درواز ہ پرننے حدیث میں مشغول تنے کہ سفیان نے ہمارے باس سے گزرتے ہوئے فر مایا اے لوگوجلداز جلدان علم کی برکت حاصل کرو کیونکہ اس دنیا میں تمہاری امید پوری نہیں ہوسکتیں۔

۱۵۵ وعبدالمنعم بن عمر، احمر بن محمد بحد بن اساعیل صائغ ،حلوانی بیخی بن ایوب، تو ری کا قوال ہے طلب علم کے وقت میں نے اللہ تعالی سے معیشت کا سوال کرتے ہوئے کہاتھا کہ میں طلب علم کے لیے اپنے کوفارغ کرتا ہوں۔

۹۱۵۸ عبدالمنعم احمد بن محمد ، ابو بکرمحمد بن عیسی واسطی ، ابو ولید کہتے ہیں کہ میں نے سفیان کو کہتے سنامیں نے بیٹم غیراللہ کے لئے حاصل کیا تو مجھے میرامقصودل گیا۔

۱۵۹۹ عبدالمنعم ،احمد ،حضری ،احمد بن سنان ،عبدالرحمٰن بن مہدی کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے سامنے سفیان تو ری اس طرح کھڑے ہوئے گویان سے حساب لیا جارہا ہے اس ہیئت کی وجہ ہے ہم ان سے بات کرنے کی جرات نہ کرسکے بچھ دیر کے بعد ہم نے ان کے سامنے حدیث کا تذکرہ کیا تو ان پر طاری حالت ختم ہوگئی اور انہوں نے حدیث بیان کرنا شروع کردی۔

۱۹۰۰ السلیمان بن احمد ،عبدالله بن و بهب غزی مجمد بن ابی السری ضمر و کہتے ہیں کہ جماد بن زید نے سفیان توری کی وفات پر فرمایا تھا اے سفیان آئی کے روز ہم کثر متے میں ۔ سفیان آئی کے روز ہم کثر متے حدیث کے بجائے کثر قائمل صالح کی وجہ سے آپ پر رشک کرتے ہیں ۔

۱۹۱۱ محمد بن ابراجیم بعبدان بن احمد بعمرو بن عباس بعبدالرحمٰن بن مهدی کہتے ہیں حاکم وقت کے خوف کی وجہ ہے ہم نے سفیان تو ری کا جناز وشب میں اٹھایا سفیان توری و فات ہے بل بیٹ کے درد میں مبتلا تھے اور بار بارفر مائے میر اکشف ستر ہوگیا میراکشف ستر ہوگیا۔ ۱۹۱۲ محمد بن علی مجمد بن احمد صباحی ، ابومحمد بن حیان ،احمد بن حسن بغدادی حفص بن عمرورو مانی ، یجی بن سعید کہتے ہیں کے سفیان کی و فات

عیکے بعد خواب میں مجھان کی زیارت ہوئی ان کے سینے پر دوجگہ قر آنی آیت فسیکفیکھم الله لکھی ہوئی میں نے دیکھی۔

۱۹۲۳ ابوعبدالتدمحد بن عبیدالله بن ابراجیم الشیبانی محد بن احد بن عمر عبدالرحمٰن بن عمر دسته عبدالرحمٰن بن مهدی که جب میں که جب میں نے سفیان توری کوشسل دیا تو ان کے جسم برقر آنی آبیت فسیکفیکھم اللہ کھی ۔

۱۹۱۵ احمد بن جعفرسلیمان بن احمد ،احمد بن علی ابار ابرا ہیم بن عبداللہ محمد بن اسحاق احمد بن رباطی ،ابوداؤد کہتے ہیں کہ سفیان کی بھر ہیں ۔
وفات ہوئی انہیں رات کے وفت فن کیا گیا ہم ان کی نماز میں شریک نہیں ہو سکے سے کوضر پر بن حازم اور سلام بن مسکین کے ساتھ ہم ان کی قبر پر حاضر ہوئے جریر نے آگے بڑھ کر ان کی غاتبانہ نماز جناز ہ پڑھائی پھرروتے ہوئے فر مایا اگرتم کسی میت پر شرافت کی وجہ ہے روگ

تو آج سفیان پررواس کے بعد عبداللہ بن صباح نے ایک شعر کہا سفیان اگر چہاس دار فانی ہے کوچ کر گئے لیکن ان کے فضائل انار کی نہنی کے روشن ہونے کی طرح روشن ہیں۔

۹۱۶۳ قاضی ابواحمرمحرین احمر بن حسن ،عبدالملک ، بیقو ب بن ابرا ہیم ،خلف بن تمیم کہتے ہیں کے سفیان تو ری کی و فات پرایک پورا حمال سوگوار تھا۔۔

۱۹۱۷۸ ابو بکر طلحی ،حسن بن حباش ،عبدالله بن زیاد بن بشر کہتے ہیں کہ میں نے سفیان کو کہتے سنا (۱) جب تو دنیا ہے تقوی سے خالی جائے گا اور مرنے کے بعد متقین سے نہیں ملے گا تو اس وقت کچھے بڑی ندامت کا سامنا ہوگا کیکن اس وقت کی ندامت بے سود ہوگ ۔
۱۹۱۲۹ ابو بکر کھی ،حسن بن حباش ، ابو حسان احمد بن خلیل واسطی ، ابواحمد محمد بن ابراہیم ،ابوصالح اعرج عباس بن محمد عن عبید طنائس ،سفیان کا قول ہے تقی نو جوان کے لئے خوشخری ہے کیونکہ اس نے اپنے بیاری کو پہچان کیا۔

• ۱۹۱۷ ابواحمہ محمد بن اجر بن ابراہیم ، اسحاق بن ابراہیم بن یعیش ، حاتم رازی ، عبدالرحمٰن بن باتی ، سفیان توری نے چنداشعار کے۔(۱)

تیرے لئے قلیل دنیا ہی کافی ہے جس میں لوگ روٹی اور نمک کے اعتبار ہے بھی بخل کرنے والے ہیں (۲) تو ماء فرات سے پانی نوش کرتا

ہاور تو اسحاب ثرید ہے نزاع کرتا ہے (۳) محتلف قتم کے حلو ہے تناول کرنے کے بعد تو بھی ان کی طرح وٹی کارلیت ہے۔

اما ۱۹ عبد اسمنیم بن عمر ، احمد بن محمد بن زیاد ، ابور فاع عدوی ، ابراہیم بن شارف ، سفیان بن عین ہے ہیں کہ ایک بارسفیان تو ری نے تمین روز تک بچھ تناول نہیں فر مایا اس حالت میں ان کا ایک گھر ہے گزر ہوا جس میں شاوی ہور ہی تھی ان کے فس نے ان کو گھر میں جانے کی دوت دی کیکن اللہ نے ان کی حفاظت فر مائی اور اپنی صاحبز ادی کے گھر چلے گئے ان کی صاحبز ادی نے روٹی کا مکڑا ان کی خدمت میں پیش کیا تھیان نے اسے تناول فر ماکر پانی نوش کر کے ڈکارلی اور اس پر اللہ کا شکرا داکیا

ا کا ۱۹ ابو بکر گئی ، ابوطیب بن حمید ، محمد بن طفت تیمی ، محمد بن صدقه بن انی زید تیمی کہتے ہیں کہ سفیان نے دوشعر کے (۱) اگر تو اللہ ہے امید کا خواہاں ہے تو اس پر تنا عت کر فضل کثیرای کے پاس ہے (۲) کون ہے جو فاقد بر داشت کر کے اسے اپنے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔
۱۹۵۳ عثمان بن محمد ، عبد الرحمٰن بجلی ، بیز بد بن عبد الصمد ، ابومسبر ، مزاحم بن زفر کہتے ہیں کہ سفیان تو ری نے مندرجہ ذیل اشعار کہے میں ایک میں برینے میں کہ جو بال ان کی نظر میں برینے میں کہ سے تبدیل ایک اللہ کی نظر میں برینے میں کہ دور زیا ہے وال دنیا بھی الن کی نظر میں برینے میں ایک تو تعلق دنیا بھی الن کی نظر میں برینے میں برینے میں برینے میں برینے میں برینے میں برینے میں بات کر تعلق دنیا بھی الن کی نظر میں برینے برینے میں برینے میں برینے ہیں برینے ہیں برینے برینے برینے برینے برینے برینے برینے برینے ہیں برینے ہیں برینے برین برینے برین برینے بر

میں اشقیاء کود مجھا ہوں کہ وہ ہر ہنداور بھو کے ہونے کے باوجود دنیا سے سے بیں اکتاتے قلیل دنیا بھی ان کی نظر میں بر سے س

وا کے بادل کی ما تند ہے۔

ساما ۱۹ عثان بن محر بن عثان ، عبدالله بن جعفر ، احمد بن محمد بن رشد بن سعید بن خالد بن یز بدم وزی ، سالم الخواص کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سفیان تو ری ہے کہا جمعے آپ پر تبجب ہے سفیان نے ان ہے سوال کیا اے میر ہے بھائی میری کون سحا شئے آپ کو بجیب لگی اس نے کہا میں دیکھتا ہوں لوگوں کاحتی کہ درندوں کا بھی کوئی ٹھکا نہ ضرور ہوتا ہے لیکن آپ کا کوئی مستقل مستقر نہیں ہے جمعے اس پر تبجب ہے سفیان نے کہا تم مغیرہ بن مقسم نسی کی شخصیت ہے واقف ہواس نے کہا وہ وہ مل صالح سنے پھر سفیان نے ان سے سوال کیا ابراہیم مختی کون تھا اس نے کہا کہ اس نے کہا دہ وہ جل سال کے بارے میں سوال مت کرو شفیان نے کہا عبد الله بن مسعود کی شخصیت ہے واقف ہواس نے کہا کہ اس کے بعد سفیان نے مغیرہ بن مقسم عن ابر اہیم عن علقہ کے حوالہ سے بیان کیا گذامیں تھا ہوں کی اور بنت کی حوروں کے چبرے بڑے چسکدار ہوں گلا امیں تم ہاری اس قدر ہوگا کہ وہ لوگوں کی نظروں کوا چک لے اور بنت کی حوروں کے چبرے بڑے چسکدار ہوں گلا امیں تم ہاری اس نے کہ وہ سے سان کی حبر سے برائے کوئیس ٹیموڑ سکتا۔

۱۹۱۵ ابو بکر بن خلاد ، جمر بن غالب بن حرب، قاضی ابواحمد، اجمر بن سلیمان بن ابوب طلحی ، احمد بن جمر بن حسین عبای ، ابوجمد بن حیان ، جمر بن موی طوانی بیسی بن بوسف بن طباع ، حلبس بن محمد کلالی ، سفیان توری ، مغیره ، ابرا جیم ، علقمه ، عبدالله کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے جنت کی حجبت برایک نور ظاہر ہوگا جنتی نظر بس اٹھا کراو پر کی طرف دیکھیں گئے تو انہیں سوراخ میں ایک حور نظر آئے گی جس کے چیر ہر مسکرا ہے ظاہر ہوگی ۔

۱۷۹۱۹ احمد بن اسحاق ،ابو بکر بن ابی عاصم ،ابرا ہیم بن محمد شافعی کہتے ہیں کہ سفیان بن عیدیتے نے ،سری کو چند اشغار سنائے (۱) دنیا نے صالحی کو بھڑا ہوں کے مقتدیٰ ہیں اور فاروق سچائی صالحی بھڑا ہوں تو ترکیج کو فضیل یوسف اور ان کے صاحبز او ہ کی افتدا کا تی ہے (۲) ابن سعید نیکی اور نو اہی کے مقتدیٰ ہیں اور فاروق سچائی میں بے مثل ہیں (۲) یہ بی لوگ میر براصحاب اور میر بر پہندیدہ ہیں ان پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔

ے عاد عبد المنعم بن عمر ابوسعیدا بن الاعرائی محمد بن علی الصائع ابراہیم بن محمد شافعی کہتے ہیں کہ میں نے سری بن حیان کو کہتے سنا کہ سفیان کو گرشتہ اشعار بہت پیند آئے اور انہوں نے ان میں درج ذیل اشعار کا اضافہ کیا (۱) اہل تقویٰ کے لئے نسبت کی حقارت نقصان وہ بیں ہے اہل تقویٰ ہمیشہ معزز ومکرم رہے ہیں (۲) ہمیشہ تقویٰ عنیٰ کی زیادتی کا سبب بنا ہے۔

۸ ۱۹۱۷ ابرا ہیم بن عبداللہ محمد بن اسحاق، احمد بن سعیدر باطی ،غیاث بن واقد ، کہتے ہیں کہ ایک شب سفیان نے بہت طواف کئے بعدازال طویل نماز پڑھی اس کے بعد لیٹ گئے بھر بہاڑ پراپنے مشعقر کی طرف چلے راستہ میں کسی چیز نے ان کوڈس لیا جس کی وجہ ہے انہیں بخار ہوگیا اور وہ بخار کی طالت میں بستر پر لیٹ گئے ۔اف کتنا اس کا در دہے۔ تعجب ہے جواس سے محبت نوکھے۔

9 - 9 - عبد المنعم بن عمر ، ابوسعید بن زیاد ، ابو داؤد ، الرباطی ، غیاث بن داؤد جواصطر کے باشند سے اور سفیان کے تلمیذ سے کہتے ہیں حضرت سفیان کی وفات پرایک شخص نے میمر ثید کہا ہے ۔ سفیان مرکئے اس حال میں کہوہ قابل تعریف اور نیکوکار سے ۔ ایسے قاری سے کنارہ کش سے جس کوخواہشات دنیا نے بچھاڑ لیا ہو ہم سب اس شخص پرفداء ہوجس نے اپنے دین کو محفوظ رکھا حتی کہ دہ وائی نیند سوگیا۔ ۱۹۸۰ - ابراہیم بن عبداللہ ، محمد بن آخق ، عبداللہ بن محمد ، ذکریا بن عدی کہتے ہیں : حضرت سفیان یہ اشعار پڑھا کرتے ہے : میں لوگوں کودیکھا ہوں کہ وہ تھوڑ ہے دین کو لے کر بادشا ہوں سے مستغنی موجا جو کہانی دنیا کو لے کر بادشا ہوں ہے۔ ہیں جو جا جو کہا ہیں ۔ موجا جو کہانی دنیا کو لے کر بادشا ہوں ہے۔ ہیں تو ایپ دین کو لے کر بادشا ہوں ہے۔ ہوجا جو کہانی دنیا کو لے کر دین سے بے نیاز ہو گئے ہیں ۔

۱۸۱۶ - ابراجیم بن عبدالله ،محمد بن ایخق ،عبدالله ابن محمد ،محمد بن ایخق البا بلی ،اسحاق البا بلی سهتے ہیں میں نے حضرت سفیان کو بیا شعار بڑھتے سنا: میں نے حقیقت یالی بس تم سیجھاور گمان نہ کرو بے شک دین کی سلامتی بھی اس در ہم کے ساتھ ہے۔

۱۸۹۶ - الی ،احمد بن محمد بن عمر ،عبدالله بن محمد ،عبدالرحمٰن بن صالح ، یکی بن آ دم کے ہم نشیں الو بحر کہتے ہیں :حضرت سفیان تو رگ سیاشعار پڑھا کرتے ہے :اکثر لوگوں کوتو بائے گا کہ جب تو ان کے ساتھ بھائی جارگ کرے گااوران کے حالات کی کھود کرید کرے گاتو تو (ان کے نزدیک ) صاحب امانت اورصاحب تقوی اس محض کو پائے گا جو کھلے ہاتھوں اور ٹھنڈی آنکھوں والا ہوگا ہی تو اس سے عاجزی اور سکنت کولات مار کیونکہ تو جس قدراس کے قریب ہوگا ہی قدروہ تجھ سے کنارہ کرے گا۔

۹۱۸۳ - قاضی ابواحمہ وابومحمہ بن حیان ،محمہ بن مجمہ بن مہران ،سعید بن ابی سعید ،حفص بن عمرو ابن اخ سفیان الثوری کہتے ہیں کہر حضرت سفیان توریؓ نے عباد بن عباد کو خطاکھا:

امايعد!

تم ایسے زمانے میں جی رہے ہوکہ صحابہ کرام اس زمانے سے بناہ مانگا کرتے تھے۔ان کے پاس جوعلم تھاوہ ہماری وسعت سے باہر ہے۔ان کا جومر تبدتھا اس کو پانے سے ہم عاجز ہیں۔پس ہمارا کیا حال ہے جبکہ ہم نے اس زبانہ کولیل علم بھیل صبر اور نیکی پرمدد کرنے والے تھوڑے ساتھیوں کے ساتھوائی کو پایا ہے جبکہ لوگوں میں شروفساد بڑھ گیا ہے۔ پس تم پر پہلے زبانہ کی موافقت لازم ہے۔ تم اس کومضوطی سے تھا مہلا۔ یہ عادر دنیا کا گدلا بن خوب کھر کرآ گیا ہے۔ پس تم پر پہلے زبانہ کی مروو کے یونکہ پہلے جب لوگ ایک دوسرے سے میں خاکرہ عول بالکل کم کردو۔ کیونکہ پہلے جب اوگ ایک دوسرے نے میں فاکدہ عاصل کرتے تھے لیکن آئی یہ بات ختم "ہوچی ہے۔ پس موجودہ حالات میں نجات آئی میں ہے کہ ہم لوگوں سے کنارہ کرلیس خبروار! امراءو حکام سے بوچی ہے۔ پس موجودہ حالات میں نجات آئی میں ہے کہ ہم لوگوں سے کنارہ کرلیس خبروار! امراءو حکام سے بیخاکس کا م کیلئے بھی ان سے مت ملنا جانا خواہ تھے کی مظلوم کی سفارش وغیرہ کیلئے کہا جائے کیونکہ حقیقت میں وہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہوگا۔ اے بھائی عابد جائل اور عالم فاجر کے فتنہ ہے بھی اپنی تھا ظت کرنا، کیونکہ یہ ہر مفتون کے لئے فتنہ ہے۔ اے بھائی اس بات کی خواہش مت کروکہ لوگ تہارے اتو ال پر عمل کریں یاان کی نشرو اشاعت کی خواہش مت کروکہ لوگ تہارے اتو ال پر عمل کریں یاان کی نشرو اشاعت کی خواہش مت کروکہ کوگ تبین سونے جاندی سے اشاعت کی خواہش میں جانت ہے۔ اے میرے جانہ کی ایساناب ہے جے صاحب بصیرت عالم ہی جانت ہے۔ اے میرے بھائی اس بات کی خواہش موت کی خواہش کرے گاوالسلام۔ ایساز مانہ بھی آئے والا ہے جس میں انسان سلامتی کے ساتھ موت کی خواہش کر سے گاوالسلام۔ ایساز مانہ بھی آئے والا ہے جس میں انسان سلامتی کے ساتھ موت کی خواہش کر سے گاوالسلام۔

۱۹۱۸ ابو بکر طلحی ،حسن بن حباش ،محمد بن یز بدر فاعی ، داور بن بمان اپنے والد کا قول نقل کرتے ہیں کہ سفیان نے مہدی سے سوال کیا امسال تمہارے جج کے اخراجات کی مقدار کیاتھی میں نے لاعلمی کا اظہار کیا ،سفیان نے فر مایالیکن عمر بن خطاب کے جج کاکل خرچہ سولہ وینار تھا کمیکن اس کوبھی زیادہ سمجھا۔

۱۹۱۸۵ جر بن جعفر بن مسلم ،ملیمان بن احمد بن احمد بن علی ابار ،حسن بن شجاع ،ابونعیم کہتے ہیں کہ مہدی کی مکه آمد کے وقت سفیان بھی مکہ میں تھے،سفیان نے مہدی کو بلاکران ہے فر مایا خوف خدااکر وتہ ہیں معلوم ہونا جا ہیے کہ حضرت عمر نے سولہ وینار میں جج کیا تھا۔ ۱۸۲ سلیمان بن احمد ،عبد الله بن احمد بن عنبل ،ابی ،سفیان بن عینیہ ،سفیان توری کا قول ہے میں مہدی کے پاس گیا اس وقت وہ جج کی تیاری میں مصروف تھے میں بنے ان سے کہا یہ کیا ہے حالا نکہ حضرت عمر نے سولہ وینار میں جج کیا ہے۔

۱۹۱۸ احمد بن اسحاق ،ابو بکر بن ابی عاصم ،ابوعمیر ،فریایی ،سفیان کہتے ہیں کہ میں مہدی کے پاس گیا میں نے ان سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر نے بارہ وینار میں جج کیا ہے کین تمہارا معاملہ ان سے مختلف ہے مہدی نے ناراضگی کی حالت میں فر مایا کیا تم چا ہتے ہو میں تم جیسا بن جاؤں میں نے کہا کہ آپ کا خط ہمیں ال چکا ہے ہم نے اسے نافذ کردیا ہے میں نے کہا کہ آپ کا خط ہمیں ال چکا ہے ہم نے اسے نافذ کردیا ہے میں نے کہا کہ خدا کی تمہاری طرف کوئی چیز نہیں کہ ہے۔

۱۸۸۸ خفر بن سری ،عبداللہ بن محمد بن عبدالکریم ،ففل بن محمد بیہتی ،ابو ہشام رفاعی ،داؤد بن بچیٰ بن یمان کہتے ہیں کہ میر نے والد نے سفیان تو ری کو کہتے ساایک ہار مہدی نے میری صحبت میں رہنے کے لئے مجھ سے فر مائش کی میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ساتھی اس ہارے میں آپ کی ہیروی نہ کرسکیں گے ،اس کے بعد مہدی نے مجھ سے کہا آپ نے خط کے ذریعے ہم سے بچھ مطالبات کئے متھے جنہیں ہم نے بورا کردیا ہے سفیان نے کہا کہ خدا کی قتم میں نے تمہاری طرف بچھ ہیں کھا بھر میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ روئی اور سبزی پر اکتفا کرلیں تو یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا۔

۹ ۱۹۱۸ حمر بن اسحاق ، ابوعبد الذمحر بن بوسف ، ابوحس بن ابراہیم بیاضی کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ ایک بار ہارون الرشید نے زبیدہ سے دوسری شادی کی اجاز سے طلب کی زبیدہ نے کہا کہ بیانا جائز ہے ہارون نے بوجھا کہ کیسے ناجائز ہے زبیدہ نے کہا گر ہمارا فیصلہ سفیان نے بوجھا کہ کیسے ناجائز ہے کہ دوسری شادی میر نے لئے ناجائز ہے فرما کی تارون نے کہا کہ بہت بہتر 'ہارون نے سفیان سے کہا میری اہلیہ کا کہنا ہے کہ دوسری شادی میر نے لئے ناجائز ہے

حالا تکہ قرآن ہے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے سفیان نے کہا کہ قرآن سے رہ بھی معلوم ہوتا ہے کہا گرتم دونوں کے درمیان عدل قائم نہ کرسکو تو پھر رہتمہار ہے لئے بچے نہیں ہے ، راوی کہتا ہے کہ ہارون نے سفیان کا جواب من کران کے لئے دس ہزار درہم کا اعلان کیالیکن سفیان نے وہ رقم قبول نہیں کی۔

• ۱۹۹ عبد الله بن محمد بن عثان واسط ، جبیر بن احمد واسطی زکریا بن یکی کوفی ، قبیصه بن عقبه ، عباد ، ساک ، سفیان ثوری کا قول ہے اُنکہ عدل صرف پانچ بین (۱) ابو بکر (۲) عمر (۳) عثان (۲) عمر بن عبد العزیز ان پانچ کے علاوہ کے بارے میں عدل کا ثول کرنے والا حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔
سے تجاوز کرنے والا ہے۔

۱۹۱۹ سلیمان بن احمد محمد بن نصر بن حمید ، محمد بن علی ،عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز ، یجی بن ایوب مقابری علی بن ثابت کا قول ہے میں نے سفیان کومکہ کے راستے میں دیکھا اس وقت ان کی موجود ہتما م اشیاء کی قیمت ایک در ہم اور جار دانق سے زبادہ نہیں تھی۔

۱۹۹۲ احمد بن جعفر بن مسلم ،احمد بن علی ابار ،ابراہیم بن ابوب حوارانی جمز ہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان توری سے یہودونصاری ہے مصافحہ کے بارے میں سوال کیاانہوں نے فر مایا یاؤں سے انہیں مصافحہ کرو۔

۱۹۱۹ احمد بن جعفر،احمد بن علی ابو بکر،ابراہیم ضمر ہ کہتے ہیں کہ مین نے سفیان تو ری سے سوال کیا کہنا قوس کی آواز سننے کے وقت میں کیا کروں انہوں نے فرمایا گلہ ھے کے ہنہنا نے کے وقت جوتم کہتے ہود ہی کہو۔

۱۹۱۹ احمد بن جعفر ،احمد بن علی ابار ، ہارون بن زید ، ولیزبن مسلم ،سفیان تو ری کا قول ہے ، حاکم وفت کونرم انداز میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا صاحب بصیرت عاول عالم ہی دعوت دے۔

۱۹۵۹ محمد بن ابراہیم ،الوعروبہ،مسیب بن واضح ،خلف بن تمیم کہتے ہیں کہ سفیان سے پو چھا گمیا اے ابوعبداللہ لوگ چلے گئے اور ہم ایک سرخ دفکست خوردہ گھوڑے بررہ گئے تو ری نے کہااگروہ راستہ پر چلنے والا بوتو بہت عمدہ ہے۔

۱۹۹۲ قاضی ابواحمہ ابراہیم بن محمہ بن حسن عبد البجار بن علاء ، سفیان بن عینیہ ، سفیان تو رک کہتے ہیں کہ ایک صاحب عقل نے کہالوگ اور ہمارے سردار چلے گئے لیکن ہم پیچھے رہ جانے والے گدھوں پر باتی رہ گئے ہیں۔ سفیان رحمہ اللہ نے اس مخص کو کہاا گرتو راہتے پر ہے تو ۔ تیری حالت درست ہے۔ (خاوتو آگے ہے یا بیچھے رہ گیا ہے )۔

۱۹۱۹ الحق بن احمد بن علی ،ابراہیم بن بوسف بن خالد، احمد بن ابی الحواری ،محمد بن توبه عبدالله بن مبارک کہتے ہیں میں سفیان رحمہالله سے بوجھا کیابندے کے دل میں جو برائی کا خیال آتا ہے اس پر بھی خدا کیڑ فرما کیں گے؟ فرمایا: اگردہ اس خیال پر پخته مل کرنے کاارادہ کرنے تواس کی کیڑ ہوگی۔

۱۹۱۹ ایخی بن احمد، ابرا ہیم بن یوسف، ابن ابی الحواری کہتے ہیں میں نے وکیع رحمہ اللہ کو مکہ میں بیفر ماتے ہوئے سنا کہ سفیان رحمہ اللہ کے سے سوال کیا گیا کہ اللہ کا کیا گئی کی است کی طرف مت و میکھووہ لوگوں نے اس کے سوال کیا گیا کہ کیا گئی ہیں ان کا کیا تھم ہے؟ فر مایا: ان کی طرف مت و میکھووہ لوگوں نے اس کے بنائی ہیں کہ کعبہ کوچھوڑ ان کی طرف و میکھا جائے۔

۱۹۹۹ قاضی ابواحمہ محمد بن حیان ، الحس ابن ابراہیم بن بیٹار، سلیمان بن واؤد، پی بن التوکل کہتے ہیں میں حضرت سفیان رحمہ اللہ کے ساتھ تھا کہ آپ رحمہ اللہ نے مجھے فر مایا اس کی طرف مت دیکھو۔ میں ساتھ تھا کہ آپ رحمہ اللہ نے مجھے فر مایا اس کی طرف مت دیکھو۔ میں فی عرض کیا کیوں؟ اے ابوعبد اللہ اس کی کیاوجہ ہے؟ فر مایا: اس نے بیٹارت اس لئے تغییر کی ہے کہ لوگ اس کی شان ویو کور کیکھیں اگراس کومعلوم ہو کہ کو گی گزرتا ہوا محف اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائے گا تو وہ یوں بلند ممارت نہ کھڑی کرتا۔

•٩٢٠٠ ایخی بن احمد بن علی ،ابراہیم بن یوسف ،احمد بن الی الحواری وکیع رحمداللد سینے بیل میں نے سفیان رحمداللد کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہر

تنسی کی دعوت مت قبول کروسرف ان لوگوں کی دعوت قبول کرو کہ جن کے کھانے کوتمہارادل خوشی سے کھائے (اور بیشبہ نہ ہو کہ اس کے مال میں کسی قتم کا شائبہ ہے )۔

۱۹۲۰ کی بان آجر ،ابراہیم بن یوسف ،احر بن ابی الحواری ،اخی تحد کہتے ہیں ایک شخ جو حضرت سفیان رحمہ اللہ کے کا جب تھے سفیان رحمہ اللہ کے باس آئے ۔سفیان رحمہ اللہ نے ان کوفر مایا اے شخ تو فلاں گور زکا نشتی رہا بھروہ معزول ہوااور دومر المحف گور نربنا تو اس کا بھی منٹی بنا۔ قیا مت کے دن ان سب میں تیرا براحال ہوگا۔ قیا مت کے دن بہلے خص کو برایا جائے گا اور انہے ہوگا۔ قیا مت کے دن بہلے خص کو بلایا جائے گا اور اس سے بار پرس کیا جائے گی اس کے ساتھ مجھے بلایا جائے گا اور تجھ سے بھی سوال جواب ہوگا۔ ان کا موں کے بار سے میں جو تو نے اس کے لئے کئے ۔ پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن تجھے روک لیا جائے گا۔ بھر دومر سے خص کو بلایا جائے گا اس کے ساتھ بھی تیجھ سے سوال جواب ہوگا بھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور تجھے روک لیا جائے گا۔ اور پھر تیسر ہے خص کو بلایا جائے گا اس کے ساتھ بھی تیرا ہی حال ساتھ بھی تیر اسبی حال ہوگا بور تو نے سوال جواب ہوگا بھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور تجھے روک لیا جائے گا۔ اور پھر تیسر ہے خص کے ساتھ بھی تیرا ہی حال ساتھ بھی تیر اسبی حال ہوگا بورت و ان سب میں بدترین حالت والا ہوگا۔ شخ نے کہا اے ابوعبد اللہ پھر میں اپنے اہل وعیال کا کیا کروں ؟ حضرت سفیان رحمہ اللہ نے فر مایالوسنواس میں کہ و مربا کیں گے ۔ پھر لوگوں کو نیا طب ہو کر فر مایا صاحب عیال کی اقتد اءمت کروکیوں کہ جب بھی اس سے کوئی مرز دہوتی ہے وہ اہل وعیال کا عذر کیکررو نے بیٹھ جاتا ہے۔

۱۹۲۰۲ آئی بن ابراہیم بن یوسف، احمد بن ابی الحواری بشیر بن ابی سری کہتے ہیں میں سفیان اور بھی بن سلیم علیم کعبہ میں جمع ہوئے ۔ پھی سفیان کو ابن منکدر سے روایت کرتے ہوئے بیان کرنے لگے کہ اگر کوئی شخص قیا مت کے دن اللہ وعز جل کی بارگاہ میں آئے جس نے تمام فرائض کوادا کیا ہو لیکن وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتو اللہ تعالی آیک منادی کو تکم فرما کمیں گے کہ وہ تمام مخلوقات کے سامنے کھڑا ہوکر بینداد سے سنواس فلاں ابن فلاں شخص نے اس چیز کومجوب رکھا ہے جس سے اللہ نے نفرت فرمائی ہے۔

عربی احمد بن علی ، ابوعروبة ، المسیب بن واضح ، یوسف بن اسباط کہتے ہیں میں نے سفیان توری رحمداللہ کوفر ماتے ہوئے سناان واخل ہونے والے لوگوں میں ہے اکثر لوگوں کو اہل وعیال اور ان کی حاجت لے کر آئی ہے اور اس زمانے میں جو مال اللہ کی راہ میں تیار کرلیا جائے وہ سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔

۹۳۰۵ محمد بن علی ، حامد بن شعیب، عبدالله بن محمدالبغوی ،عبدالله بن عمرالقو اربری ،الزبیری کہتے ہیں میں نے سفیان تو ری رحمہالله کو کہتے موسئے سنا کہ صاحب عبال کی برواہ نہ کرنہ اس کے ساتھ دھوکہ کھا۔

ہوںئے سنا کہ صاحب عیال کی پرواہ نہ کرنداس کے ساتھ دھو کہ کھا۔ ۹۲۰۱ \_ القاضی ابواحمہ ،احمہ بن محمہ بن ابحسین ،محمہ بن ابراہیم ،عبدالرحمٰن بن محمد العسقلانی ،عبدالقد بن خبیق ،مویٰ بن عبدالرحمٰن کی سند سے مروی ہے حذیفہ بن قبادہ مرحنی کہتے ہیں مجھے سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں دس ہزار درہم ایسے چھوڑ کر مرون جن کے بارے میں مجھے سے سوال کیاجائے اس سے زیادہ مجھے بہند ہے کہ میں فقیررہوں۔

٩٢٠٥ \_ محد بن ابراجيم ،محد بن خالد بن يزيد ،محد بن خلف ، داؤ د بن الجراح كہتے ہيں ميل نے سفيان توري رحمه الله كو كہتے ہوئے سنا كر شتہ

ز مانے میں مال ایک ناپسندیدہ چیز بھی اور آج مومن کی ڈھال ہے۔

۹۴۰۸ محد بن ابراہیم ،عبدالرحمٰن بن ابی قرصافہ ،عبداللہ بن خبیق ،عبداللہ بن محد الباحلی کہتے ہیں ایک شخص تو ری رحمہ اللہ کی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض کیا اے ابوعبداللہ کیا آپ بھی بید نا نیر رکھتے ہیں؟ فر مایا نجیب رہ اگر بید نا نیر نہ ہوتے تو بیہ بادشاہ لوگ ہمیں اپنے باتھوں کا رو مال بنا لیتے ۔ نیز سفیان رحمہ اللہ فر ماتے ہیں جھٹی شخص کے ہاتھ میں بچھ مال ہووہ اس کو بڑھائے کیوں کہ آج وہ زمانہ ہو انسان حاجت کے وفت سب سے پہلے اپنے وین پر چھری پھیرتا ہے ۔ ایک شخص آپ رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اے ابوعبداللہ میں جج کا ارادہ رکھتا ہوں فر مایا اس کی برابری کرے گا تو تھے نتھان پہنچے گا اور اگروہ تجھے ہیں وہ گیا تو تھے حقیر خیال کرے گا۔

۹۲۰۹ - سلیمان بن احمد ،محمد بن الحسین الانماطی ، کل بن یوسف الزمی ، ابوالاحوص سلام بن سلیم کہتے ہیں مجھے سفیان نے کہا بہا دروں والا کام کرحلال کما اور اہل عمیال پرخرج کر۔ آب رحمہ اللہ جب سی مخص کوتجارت میں کامیاب دیکھتے تو فر ماتے احجا نوجوان ہے اگر اس کو جلاصلہ ملا۔

۹۲۱۰ - قاضی، احمد بن محمد بن مصقله ،احمد بن محمد بن بحق بن سعید، ابواحمد الزبیری کہتے ہیں میں نے سفیان تو ری رحمہ اللہ کو کہتے سنا اہل وعیال والے کے ساتھ دھوکہ مت کھا۔

ا ۱۳۳ سلیمان بن احمد بھر بن عبداللہ بن رزین الحلبی ،عبید بن جناد الحلبی ،عطاء بن مسلم خفاف ،سفیان توری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں بھرہ گیا اور یوسف بن عبید کے پاس ہیشا تھا۔ کہ دیکھاان کے پاس کچھنو جوان ہیں وہ یوں خاموش ہیں گویا ان کے سروں پر پرندے ہیشے ہیں۔ میں نے کہااے قاریوں کی جماعت اپنے سروں کواٹھا دراؤ عمل تو واضح ہے۔ عمل کر واور لوگوں پر بوجھ نہ بنو۔ یونس رحمہ اللہ نے ان نوجوانوں کی طرف سراٹھایا اور کہا کھڑے ہو جا واسم میں کسی کواپنے پاس ہیشا ہوا نہ دیکھوں جب تک کہ وہ اپنی روزی نہ کمالے چنا نچہ وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ سفیان کہتے ہیں اللہ کہ ہے ہاں کے بعد میں نے ان لوگوں کو پونس رحمہ اللہ کے پاس ہیشا ہوانہیں و یکھا۔

وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ سفیان کہتے ہیں اللہ کہ ہے ہاں کے بعد میں نے ان لوگوں کو پونس رحمہ اللہ کے پاس ہیشا ہوانہیں و یکھا۔

۱۹۲۱ ابو بکر کئی ،حسن بن حباش ،ابوحسان احمد بن خلیل واسطی ،ابن عبید طنافسی شہتے ہیں کہ سفیان نے قراء کی جماعت کومخاطب کر کے کہا \*ن دیمر سے سے صفر منسل سند منسل میں سے سال میں سے میں سے میں کہ سفیان نے قراء کی جماعت کومخاطب کر کے کہا

تظریں اٹھا کردیکھوراستہ واضح ہے اللہ ہے ڈرواس سے سوال کرولوگوں پروزن مت بنو۔

۱۹۲۱۳ بو بکر طلحی ، حبیب بن نفرمهلنی عمر بن عبد انگیم ، عبد السلام بن عبد الله کونی ، شعیب بن حرب کہتے ہیں کہ توری نے مجھ سے کہاا ہے ابو صالح میری تمن باتیں بلیے سے باندھ لے (۱) بھوک کے وقت کس سے سوال مت کرنا (۲) نمک کے بارے میں کس سے سوال مت کرنا (۳ پیاس کے وقت برتن کی جگہ ہاتھ استعال کرنا۔

ہما ۹۲۱ قاضی ابواحمہ ،احمد بن محمد بن حسن ،عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمٰن ،نوری کا قول ہے حلال مال میں انسان فضول خرجی ہے۔ محد منہ ۔۔۔

۱۹۲۱۵ ابو بگر کمی جسن بن عیاش ،ابوسعیداشج ،ابواسامه کہتے ہیں کہ سفیان توری کی وفات کے وقت بصرہ میں تھا ،سفیان کی وفات والی شب کی منح بزید بن ابراہیم صبیحہ سے میری ملا قالت ہوئی انہوں نے فر مایا گزشته شب مجھے خواب کے ڈریعے اطلاع دی گئی کہ آج شب است

امبرالمؤمنين سفيان توري كي وفات بوكئي ہے۔

۱۹۲۱ ابو بکر ملحی محمد بن محمد بن فورک اصبهانی معبیدانند بن فورک علی بن بشر کہتے ہیں کدابر اہیم بن عیسیٰ زاہد اصبهانی نے مجھے بتایا کہ انہیں خواب میں حضور پڑھی نے فرمایا سفیان کی مجلس میں جایا کرو۔

۱۹۲۱ بوبرطلحی ،حسن بن حباش ، ابودرداء عبدالعزیز بن منیب مروزی ، احمد بن سعید ، یزید بن ابی کیم کہتے ہیں کہ جھے خواب میں حضور ہے کی زیارت ہوئی میں نے آپ بھی سے سفیان کے بارے میں سوال کیا آپ نے ان کی تعریف فرمائی بھر میں نے ان سے عرض کیا کہ یارسول اللہ سفیان کہتے ہیں کہ معراج کے موقع پر آسان پر حضرت یوسف کود یکھا ہے آپ نے فرمایا ان کی بات درست ہے۔
یارسول اللہ سفیان کہتے ہیں کہ معراج کے موقع پر آسان پر حضرت یوسف کود یکھا ہے آپ نے فرمایا ان کی بات درست ہے۔
عمران میں آپ جھی کی زیارت موئی میں نے آپ میں منطل بن محمد جندی ، یونس بن صفار ، یزید بن ابی کیم میں نے عرض کیا کہ دہ ہم سے ابو ہارون عن ابی سعید میں نے عرض کیا کہ دہ ہم سے ابو ہارون عن ابی سعید کے داسطہ سے حدیث معراج بیان کرتے ہیں آپ بھی نے فرمایا توری ، ابو ہارون اور ابوسعید نے تج کہا۔

۱۹۲۱۹ بومحد بن حیان ،عبدالرحمٰن بن ابی حاتم ،احمد بن عمیر ظبری مجمد بن مبران ،ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور ﷺ کی زیارت ہوئی تو میں نے آپ سےلوگوں کے بابت سوال کیا آپ نے فرمایا سفیان کی صحبت ختیار کرو۔

۹۲۲۱ محمد بن ابراہیم ،عبداللہ بن فرج وشقی ، قاسم بن عثان جرعی ،ابراہیم بن ایوب ،سفیان سفیان توری ہے۔وصیت کی درخواست کی توانہوں نے لوگوں ہے کم اختلاط کا تھم دیا۔

۱۹۲۲۲ ابو بکر طلحی بحسن بن حباش ، سلیمان بن احمد قاسم بن زکر یا مطرز ابرا ہیم بن عیداللہ بھر بن اسحاق سراج ،ابوسعیداتے ،ابرا ہیم بن اعین بجل بھر بن اسحاق سراج ،ابوسعیداتے ،ابرا ہیم بن اعین بجل بھتے ہیں کہ ایک بار مجھے خواب میں سفیان کی سرخ ریش ہونے کی حالت میں زیارت ہوئی میں نے ان کی خیریت دریافت کی توفر مایا میں سفرة کے ساتھ ہوں ہے ساتھ ہوں۔
تو فر مایا میں سفرة کے ساتھ ہوں میں نے بوجھاسفرة کیا ہوتا ہے انہوں نے فر مایا شریف نیک لوگوں کے ساتھ ہوں۔

ا ۱۹۲۲ ابو بکر طلحی جسن بن جباش محمد بن بوسف بغدادی ،عبد الله بن عمر زائدہ بن ابی رقاد کہتے ہیں کہ سفیان توری کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی میں نے ان سے دریافت کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا ،انہوں نے فر مایا اللہ نے مجھے جنت میں واخل فر ماکر فراوانی ہے اس کی نعمتوں سے مالا مال فر مایا اور اپنی آستین کی طرف اشارہ کر کے فر مایا میں نے صرف اس قدر دنیا حاصل کی۔

۱۹۲۲۳ بو بکر بسن بن حباش ،احمد بن ابراہیم دورتی ،اہاح بن جراح ، بدیل کہتے ہیں کہ سفیان تو ری کی جھے خواب میں زیارت ہوئی تو میں نے ان کی خیریت دریافت کی تو انہوں نے فر مایا اللہ نے میزی مغفرت قرمادی۔

۹۲۲۵ محمد بن اجد بن ابان ،ابی ،عبدالله بن محمد ابن عبید ،رباح بن مجراح علی بن بدیل کہتے ہیں کہ سفیان تو کی کومیں نے خواب میں دیکھا تو گزشته روایت کی گفتگو کے مطابق میری ان سے گفتگو ہوئی۔

۹۲۳۶ قاضی ابواحد ،احمد بن محمد بن استمد بن ابراجیم دورتی ،مؤمل بن اساعیل نے بیان کیا ہے کہ ایک شب خواب میں مجھے سفیان توری کی زیارت ہوئی تو میں نے ان کی خیریت دریافت کی انہوں نے جواب دیااللہ نے میری مغفرت فر مادی میں نے ان سے بوچھا اے ابوعبداللہ حضور وظالا دران کی جماعت سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے فرمایا ہاں۔

۹۲۶۷ محر بن احمد بن ابان ، ابی ، ابو بکر بن عبید ، رجاء سندی ،مؤمل عبد الله بن مبارک کہتے ہیں کہ سفیان توری کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی میں نے ان سے حال واحوال لئے انہوں نے قر مایا آپ اور صحابہ کرام ہے میری ملاقات ہوئی ہے۔

۹۲۲۸ قاضی ابواحمہ محمد بن حیان ،ابراہیم بن محمد بن حسن بن منصور ہم کم بن عثان ،مبران بن زائدہ کہتے ہیں کہ بیل نے خواب بیل و یکھا کہ جنت میں ہوں اور سفیان ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر جارہے ہیں (ترجمہ) وہ جوآخرت کا گھرہ ہم نے اسے ان لوگوں کے لئے تیار کررکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پر ہیزگاروں ہی کا ہے۔ (از فقص ۸۳) .

۹۲۲۹ محمد بن احمد بن عمر ،الی ،الو بکرسفیان ،محمد بن حسین ،الو ولیدکلبی ،حفص بن نفیل مذہبی ، کہتے ہیں کہ میں نے واؤو طائی کوخواب میں ویکھا میں نے ان سے سفیان بن سعید جوخیرا و راہل خیر کو پسند کرنے والے تھے کے بارے میں پوچھا انہوں نے مسکرا کرفر مایا خیر نے ان کواہل خیر کے درجات تک پہنچا دیا ہے ہے۔

۹۲۳۰ محد بن احمد بن عمر ، ابی ، ابو بکر بن سفیان ، محد بن حسین ، علی بن اسحاق ، صخر بن راشد کہتے ہیں کہ عبدالله بن مبارک کی وفات کے بعد مجھے خواب میں ان کی زیارت ہوئی تو میں نے ان سے بو چھا کہ آپ دنیا ہے ہیں گئے انہوں نے اثبات میں جواب دیا بھر میں نے ان ان سے سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا انہوں نے فر مایا اللہ نے میر سے تمام گناہ معاف فر مادیئے ، پھر میں نے ان سے سفیان کے بار سے میں سوال کیا تو انہوں نے قرآن کی آبیت تلاوت فر مائی (ترجمہ) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدانے برافضل کیا بینی انہیاء اور صدیقین اور شہیداور نیک لوگ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے (از النساء ۲۹)

۱۹۲۳ بوجر بن حیان ،ابو بکر بن معدان ،جمد بن عبدالله بولقمان ،جمد بن فرات کوئی ،ابواسامہ ،سیف بن ہارون برجی کہتے ہیں کدایک روز علی نے خواب دیکھا کہ بھی ایک جگے ہیں ہوں جو دنیا میں نہیں ہیں ،اسی اثناء میں میر سے نز دیک ہے ایک حسین وجمیل شخص گزرا میں نے ان سے بوچھا کہ آپ کون ہیں الله آپ برحم فر مائے انہوں نے فر مایا کہ میں بؤسف بن یعقوب ہوں میں نے ان سے عرض کیا کہ بہت روز سے میری ایک خواہش تھی کہ آپ سے میری ملاقات ہوجائے تو میں آپ سے ایک سوال کروں انہوں نے مجھے سوال کی اجازت دے دی میں نے ان سے رافضہ اور آبا ضیہ کے بار سے میں سوال کیا انہوں نے فر مایا دونوں کا تعلق بہود سے ہے پھر میں نے ان سے کہا ہم سفیان تو ری اور ان کے ساتھوں کے ساتھ رہتے ہیں انہوں نے فر مایا کہ وہ اللہ کے جوب بند سے ہیں۔

۹۲۳۲ سلیمان بن احمد ،علان بن عبدالصمد طیالس ،قاسم بن دینار مصعب بن مقدام کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھیا کہ آپ پیٹی سفیان توری کا ہاتھ بکڑے ہوئے فرمارے ہیں یہ اچھا طریقہ ہے۔

۱۳۳۳ عبدالمعم بن عمر ،احمد بن محمد بن زیاد ،ابوعباس فضل بن اشیح ،فضل بن ولیدغنویی ،حسن بن ساک کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں و یکھا کہ سفیان تو رکی آسان وز مین کے درمیان معلق عرش پر ہیں میں نے ان سے خیر بیت دریافت کی تو فر مایا اللہ نے میری بخشش فر مادی میں نے ان سے خیر بیت دریافت کی تو فر مایا اللہ نے میری بخشش فر مادی میں نے ان سے موال کھا آ سے فوالی میں شئرنا بسند سرفر ما ما انگلیوں سے اشار وکر نا

پھر میں نے ان سے سوال کیا آپ گوگوٹن می شئے ناپبند ہے فر مایا نگلیوں ہے اشارہ کرنا۔

4777 عبد المعجم بن عمر ،احمد بن محمد بحمد بن عیسیٰ بن ابی قماش بھیٰ بن معاذ ،بشر بن مفضل کہتے ہیں کہ مین نے سفیان تو ری کوخواب میں دیکھا میں نے ان سے کہا کیا آپ قدر یہ کے درمیان مدفون بیں راوی کہتے بیں کہ اس کے بعد سفیان کی قبر میں نے تلاش کی تو وہ قدری قوم بنی صنیفہ کی مسجد کے ماس تھی۔

۹۳۳۳ عبدالمتعم بن عمر ،احمد بن محمد بن سعید ،محمد بن اساعیل صوفی اصبهانی ،سلیمان شاذ کونی ،عبدالله بن و بهب ،سفیان توری کیتے ہیں کہ لوگوں کی رضااور دنیا کی طلنب کی کوئی انتہائییں ہے۔

۱۳۳۷ سلیمان بن احمد مجمد بن عبید بن آ دم عسقلانی ،ابو ممیر بن نحاس وکیع کہتے ہیں کہ سفیان توری کا قول ہے زہد جبرزیب تن کرنے اور سخت رونی کھانے کے بجائے امیدوں کوتو زنے کا نام ہے۔

۱۹۲۳۸ ابو محمد بن حیان محمد ، یحی عباس بن اساعیل ، وکیع نسمتے ہیں کہ ضیان کا قول ہے سخت روٹی کھانے اور موٹالباس پہننے کے بجائے امیدوں کے کم کرنے کا نام زہد ہے۔

٩٣٣٩ سيمان بن احمد، احوص بن فضل بن غسان ، غلاني ، ابرا بيم بن سعيد جو جري ،حسن بن عبدالملك ،سفيان تورى كا تول هي خت لباس

و طعام کے بجائے امنیرول کولم کرناز مدہے۔

۱۹۲۴ ابو بکر طلحی ،حسین بن جعفر قیات ،ا ساعیل طلحی ،و کیع کا تول ہے سفیان کہتے ہیں کہ دنیا میں امیدیں کم کرنے کا نام زہدہے۔ ۱۹۲۴ ابو محمد بن حیان ،عبداللہ بن سندھ،ابو بکر مستملی ،شہاب بن عباد ، بکرالعابد کہتے ہیں کہ میں نے سفیان کو کہتے سناد نیا میں زہدا ختیار کر سرسادہ ہا، ۔۔۔

۱۹۲۳۲ بواحمہ مجمد بن احمد بحسن بن سفیان ،حرملہ بن کی ،ابن وہب ، کی بن جابر ابوز کریا کہتے ہیں کہ سفیان نے اپنے بھائی کوخط کے بیا ذریعے عمارت کی محبت ہے منع کرتے ہوئے کہااس کی محبت سے بھی زیادہ سخت ہے۔

۱۹۲۲ ابو محر بن حیان ،ابو بکر بن ابی عاصم ،ابوسعید ،ابونیم کہتے ہیں کہ تفیان کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا تو سیجھروز تک وہ بے

ہم ۹۲ احمد بن عبداللہ بن محمود جمیر بن ابراہیم کرا بیسی ، ابوصالح ، یوسف بن اسباط ،سفیان تو ری کا قول ہے قاری کو بادشاہ کے دروازہ پر کھڑاد کی کرا ہے چوراوراغنیاء کے درواز ہیرد کی کراسے غیر مخلص مجھو۔

۹۲۴۵ عبدالتد بن محمد بن جعفر جعفر بن احمد بن فارس على بن محمد بن عمار جمته بن حاتم ،احمد بن يونس كا قول ہےاللہ اپنے تا فر مان بندوں كو ۽ اغنیاء کے درواز و کی طرف میجینگ دیتے ہیں۔

۹۲۳۲ عبد الله بن محمد بن العباس ،سلمة ،عن احمد بن يونس ، ابوشهاب عبدربه كيتے بيل ميں في سفيان تورى رحمه الله كو كہتے ، موئے سناجب كتھے وہ بلاكس كرت ان كوسورہ اخلاص پڑھ كرسنائے تو ان كے باس مت جا ابوشهاب كہتے بيل ميں نے بوجھا لينى

٩٢٢٧ \_عبدالله بن محد بعبدالله بن محد بن العباس اسلمه بهل بن عاصم ،كردم بن عنبيه المصيصى سيخ بيل سفيان رحمه الله كاقول ب

آگر مجھےاختیار دیا جائے کہ یاتم نابینا ہوجا ؤ کے ورنہ ایک مرتبہ نگا ہیں بھر کر بادشا ہوں کود مکیرلوتو میں اندھا ہونالپند کروں گا۔

٩٢٣٨ \_عبدالله بن محمر ،علبين مورالعب<sup>ن</sup> ،سلمة بن شبيب محمر بن ابراهيم الليثي الكوفي ، وجب بن اساعيل كهيم بين بهم ايك دن سفيان رحماسة کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک فیل اور ہوا جو ہا دشاہ کے کشکر میں ملا زم تھا۔سفیان رحمہ اللہ تعجب کے ساتھ بھی اس کود کیھتے اور بھی ہمیں ۔ پھر فرمایا : تنہار ہے باس سے مصیبت زوہ ، ہے س اور لو لے لنگڑے لوگ گزرتے بیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کی مصیبتوں پر اجر بھی دیاجا تا ہے اور تم ان کے لئے عافیت اور تندرتی کا اللہ سے سوال کرتے ہو جب کہ اس قتم کے معصیت زدہ لوگ تمہارے پاس سے گزرتے ہیں تو تم ان کے لئے اللہ سے عافیت کیوں تہیں ما تکتے؟

۹۲۲۹ ۔ ابومحد بن حیان ،احمد بن روح الشعرانی ،عبداللہ بن خبیق ،بشر بن حارث کہتے ہیں سفیان تو ری رحمہاللہ ہے یو چھا گیا: کیا کوئی \* .

مال کے ہوتے ہوئے بھی زاہد بن سکتا ہے فر مایا جی ہاں اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہوتو مبرکر ہے اور اگر اس کو پچھے عطا کیا جائے تو وہ شکر مرے۔ایہامحص زاہدہے۔

• ۱۹۲۵ ابومحد بن حیان ، احمد بن روح ،عبدالله بن خبین ،عبدالرحمٰن بن عبدالله ،سفیان توری رحمه الله فر مات بین کیا ہی انجھی چیز ہے۔ الدارون كافقراء كے سامنے عاجزى اورمسكنت اختيار كرنا اور كيا ہى فتيج اور برى شئے ہے فقرا كااغنياء كے سامنے عاجزى كرنا۔ ۱۹۶۱ ابومحد بن حیان محمود بن احمر بن الفرج ،ا ساعیل بن عمرانحلی ،سفیان تو ری عیسی ابن مرم علیه السلام کیتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی

کی جڑ ہے، مال میں بہت می برائیاں جنم کیتی ہیں۔ پوچھا گیااے روح اللہ! مال کی کیابرائی ہے فرمایا: اس کاحق ادانہ کیا جائے۔ لوگوں نے کہاا گر قال کاحق اداکر دیا جائے تو؟ فرمایا: پھر بھی فخراور بڑائی ہے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ لوگوں نے کہا: اگر فخراور بڑائی ہے بھی وہ محفوظ رہے تو؟ فرمایا: پھراس کو مال میں مشغولیت اللہ کے ذکر ہے روکے رکھے گی۔

۱۹۲۵۲ احرین آبخق ،ابراہیم بن محرین الحسن ،عصام بن رواد ، سنیسی بن حازم کہتے ہیں ابراہیم بن ادھم ،ابراہیم بن تہمان ،اور سفیان توری طائف کی طرف نکلے ان کے ساتھ ان کا خوان بھی تھا جس میں کھانا یائی تھا۔ ایک جگہ انہوں نے دستر خوان بجھایا تا کہ کھانا کھائیں۔ویکھائی دیہاتی ان کے قریب آئے ہیں۔

ابراہیم بن تہمان نے کھانے کے لئے ان کو بلایا سفیان نے ابراہیم سے کہا ہم بخوشی اس کھانے میں سے پچھ کھانا ان کے پاس بھیج و بے بیں اوران کو یہاں نہیں بلاتے اگروہ شکم سیر ہو گئے تو فہہا ور نہ نقصان کی بات نہیں لیکن اگر ہم یہاں ان کو مدعوکریں تو ہوسکتا ہے کہ وہ ہمارا حصہ بھی کھالیں جس کی وجہ ہے ہماری نیت میں فتور آجائے اور ہمارا اجرضائع ہوجائے۔

۹۲۵۳ محرین اسحاق ،احمرین روح ،عبدالله بن خبیق ، پوسف بن اسباط کہتے ہیں کہ میں سفیان تو ری کے ساتھ مسجد حرام میں تھا انہوں نے فرمایا کہ خدا کی تتم گوشہ بینی جائز ہے۔

۱۵۲۵ عبد الرحمٰن بن محر بن جعفر ،احمر بن حسن بن عبد الملك صالح بن زیاسوی ،محمد بن عبید طنافسی ،سفیان کا قول ہے صاحب عیال انسان کے لئے عبادت بہت مشکل ہے۔

۹۲۵۵ قاضی ابواحمہ محمد بن احمد بحمد بن کیجیٰ بن مندۃ ،ابراہیم بن محمد یمی بمؤمل بن اساعیل ،سفیان توری کاقول ہے مجھے گمنا م مقام پرر ہنا بہت بہند ہے۔

۹۲۵۲ احمد بن عبدالله بن محمود ،عبدالله بن و ہب حفص بن عمر ابن مهدی ،سفیان کا قول ہے میری خوا ہش ہے کہ میں کسی گمنا م جگہ میں جا کر بیٹھ جا وں جہاں میں ذکیل نہ سمجھا جا ویں ۔

۹۲۵۸ محد بن محمد بن علی بعبدالرحمان بن ابی قرصا فه عسقلانی بعبدالله بن خبیق ، یوسف بن اسباط کہتے ہیں کہ میں نے سفیان کو کہتے سنا تین باتوں پر ممل کرنا صبر کے متر ادف ہے (۱) اپن تکلیف کا کسی کے سامنے اظہار نہ کرنا (۲) اپناد کھ در دکسی کونہ سنانا (۳) اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرنا۔

9 9۲۵ اسحاق بن احمد بن علی ،ابراجیم بن یوسف بن خالد ،احمد بن انی الحواری ، یکی بن انی ثابت کہتے ہیں کہ مجدحرام بس سفیان توری کے پاس ایک مدکی ستوجس میں ملث ستواور ایک تلث شکرتھی آیا راوی کہتا ہے کہ سفیان نے اسے نوش کیا حتی کہ آپ کا از ارکھل گیا بھر اسے ہا ندھ کر دوبارہ آپ نے اسے اچھی طرح نوش کیا اورایک می مدجا رنبوی مدیے برابرتھا۔

۱۹۲۷ ابو بکر طلحی جسن بن حباش ،ابوعبد الرحمٰن بن سیبویہ ،ابی عبد الرزاق کہتے ہیں کہ سفیان نے کھانا متگوایا اس سے فارغ ہو کر تھجور اور مکھن متگوائے اسے تناول کرنے کے بعد عصر تک نماز میں مشغول رہے۔

۱۹۲۱ اسحاق بن احمد بن علی ،ابراہیم بن بوسف ،احمد بن ابی الحواری ،ابومنصور واسطی سمجتے ہیں کہ سفیان واسط میں میرے پاک تشریف لائے میں نے ان کی خدمت میں ثرید پیش کیا جسے انہوں نے تناول فر مایا اس کے بعد میں نے انہیں روٹیاں پیش کیس تو وہ بھی انہوں نے کھالیں پھر میں نے مجمور ،انگور اور اناران کے سمامنے رکھتو وہ بھی انہوں نے تناول فر مائے پھرانہوں نے مجھے جیران دیکھر فر مایا ابھی

تو میں نے ایک لقمہ کھایا ہے جب میں سارا کھانا کھالوں گاتو اس وقت شکم سیر ہوں گا۔
۱۹۲۲۲ بو بکر طبحی ،عبید بن محد الزیات ،محد بن عثان بن خالد ابو سلم ستملی ،سفیاں تو ربی کا قول ہے جب انسان و نیا سے زمرا ختیار کرتا ہے تو اللہ تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے وہ کی حکیمانہ با تیں اس کی زبان سے نکلواتے ہیں اور د نیا کے عیوب اس پر منکشف اللہ تا ہے تا ہے وہ کی حکیمانہ با تیں اس کی زبان سے نکلواتے ہیں اور د نیا کے عیوب اس پر منکشف

٩٢٦٣ ابو بكر همي حسن بن حباش جسن بن على حلواني ، ابونصر ، مزاحم بن داؤد ، يزيد بن توبه كينتي بين كه مجھ منے سفيان نے قر ماياشب كي آيہ ر مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت لوگوں کے نظرنہ آنے کی وجہ سے مجھے راحت حاصل ہوتی ہے۔

پیسے رہا ہے۔ اور ہیں جات میں امراہیم علی بن حسن بن شقیق ،ابن السارک کا قول ہے سفیان تو ری فر مایا کرتے تھے اپنے نفس کی معرفت کے بعدلوگوں کی کہی ہوئی باتنس تجھے نقصان ہیں ویں گی۔

۹۲۶۵ محمد بن علی ،عبدالله بن جابرطرسوی ،عبدالله بن طبیق ،عبدالرحمٰن بن عبدالله کیتے ہیں کہ میں نے سفیان توری کو کہتے سنا کہ ہم نے ہر پیشہ سر سے وتمنی کی جڑ کمینوں کے ساتھ جھلائی کرنے میں یائی ہے۔

۹۲۷۱ محرین علی عبدالرمن بن سانجور، ابوسعیداشج ، ابوخالد ، سفیان کا قول ہے نماز کی حالت میں ایک مسکین میرے سامنے سے گزرا تو میں نے اسے جھوڑ دیا۔

ے ۹۲۶ محمد بن علی ،عبدالله بن جابرطرسوسی ،عبیدالله بن خبیق ،شعیب بن حرب ،سفیان تو ری کا قول ہے ہم تکلیف دہ باتوں سے اعراض کے جد

۔ ۹۲۶۸ محمد بن علی مجمد بن بدر ہعبدالرحمٰن بن یونس معبدالرحمٰن بن یونس مطرف بن مازن کہتے ہیں کہ سفیان کا قول ہے بھوک کی وجہ سے سوال کئے بغیرمرنے والا انسان دوزخی ہے۔

۹۲۲۹ قاضی ابواحمہ بحسن بن علی ہسعید بن منصور ،ابوشہاب کہتے ہیں کہ میں سفیان توری کے ساتھ مسجد میں تھا اسی اشاء میں میں نے کھڑ ہے ہوکرنماز پڑھی سفیان نے مجھ سے فر مایاتم ریاء کے طور پرنماز پڑھتے ہو۔

• ۱۹۲۷ ابواحمہ جعفر بن عبداللہ بن صباح ،ابن ابی رز مہ،ابووہب ہجمہ بن مزاحم کہتے ہیں کہسفیان توری نے تین چیزیں اپنے پر لازم کی ہوئی تھیں (۱۱) کسی ہے خدمت نہیں کیتے تھے (۲) کیڑاہدیہ میں قبول نہیں کرتے تھے (۳) عمارت کے لئے دراہم قبول نہیں کرتے تھے۔ ا عام قاصی ابواحمہ ،عبداللہ بن سلیمان بن اضعی ،مسیتب بن واضح ،مصعب بن ماہان ،سفیان تو ری کا تول ہے بیز مانہ خاص ز مانہ ہے مسكيونكهاس زمانه ميس انسان خاص ايناخيال ركهتا ہے۔

۱ عام قاضى على بن رستم عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن مهدى ،سفيان تورى كا قول ب جوروح بھى كسى جسم ين نظتى ب و و جھے اپني روح سے زیادہ عزیر ہونی ہے اگر میری روح میر اے ہاتھ میں ہوئی تو میں اس کو جھوڑ ویتا۔

سا ۱۹۲۷ ابو بمرعبد الله بن محمد بن عطاء الى مجمد بن مسلم اسلمه بن هبيب امبارك ابوحماد كيته بن كدميس فيان تؤرى سے سنا كه على بن حسین کو بن سلیم کے ایک شخص نے سفیان بن سعید کا خط سایا جوانہوں نے اپنے بھائی کوکھا تھا اور خط مواعظ اور دبی احکام پر مشمل تھا جس کامضمون میتھا اُما بعد اللّٰد تعالیٰ ہم سب کونار دوزخ ہے محفوظ رکھنے میں تنہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں اور علم کے بعد جہالت اختیار كرنے و يھنے كے باوجود ہلاك ہونے بصراط متنقم برمطلع ہونے كے بعد غلط راستدا ختيار كرنے اور اہل دنيا سے دھوكہ كھانے سے تمہارے بارے میں ڈراتا ہوں ، کیونکہ معاملہ برواسخت ہے اس لئے آخرے کی تیاری ضروری ہے میں انہی چیزوں کی مہیں تقییحت کرتا ہوں جن کی اینے کونفیحت کرتا ہوں اور اللہ ہے تو نیق کا طلب گار ہوں اور تو نیق کی تنجی دعاء تضرع اور گرشتہ معاصی پر ندامت کا ہوتا ہے

ان شب وروز کوضائع مت کرومیں اپنے اور تمہارے لئے اللہ ہے سوال کرتا ہوں کدوہ جمیں ہمارے نفوں کے حوالہ کرنے کے بجائے ہمیں ان چیزوں کا والی بنائے جن کا اس نے اپنے اولیاء کو بنایا ہے اے بھائی اپنے انگال کو فاسد کرنے والے اسباب ہے احتراز کرو جیسے ریا تہمارے انگال کو فاسد کرنے والے اسباب ہے احتراز کرو جیسے ریا تہمارے انگال کے لئے مفسد ہے تی کداس کی وجہ ہے تم اپنے کو دوسرے مسلمان بھائی ہے افضل جھتے ہو حالا فکہ ہوسکتا ہے کہ وہ انگال کی وجہ ہے تم لوگوں کی تعریف کو اپنے کئے پند کرؤا ہے وہ انگال کی وجہ ہے تم لوگوں کی تعریف کو اپنے کئے پند کرؤا ہے بھائی تم ممل کے ذریعہ دنیا کے بجائے آخرت کا ارادہ کرؤ کھڑت ہے موت کو یا دکرنے کی وجہ ہے تم زاہد بن جادگے اور طول الل کی وجہ ہے تم کھڑت ہے معاصی میں مبتلا ہو جادگے با ممل عالم قیامت کے روز نا دم ویشیمان ہوگا۔

الم ١٩٢٢ احد بن اسحاق ، الوبكر بن الى عاصم عبد الله بن عمر الواسام كيت بي كدسفيان تورى سب مي برو عدارس انسان سف -

۵ ۱۹۲۷ حربن اسحاق ، ابو بكربن ابي عاصم بوسف صفار ، ابن اسامه كهتے بين كه سفيان تورى زمين برجست الهي يتھے۔

۲ ۱۹۲۷ حمر بن اسحاق، ابو بکر بن ابی عاصم جمر بن نتنی ،عبدالله بن داؤ د ،سفیان کہتے ہیں کہ میں نے آج تک تغییرات کےسلسلہ میں ایک درہم بھی نہیں خرج کیا۔

ا ۱۹۲۷ء جرین اسحاق، ابو بکرین ابی عاصم ، ابوعمیر بضمر ق ،سفیان کا قول ہے اے حاملین قر آن منفعت قر آن کوجلدی حتم نہ کرو۔ ۱۹۲۷۸ بو بکر کمی ، ابوحمین و داعی برقاضی ابواحمہ بمحرین ابوب ،حسن بن علی بن زیاد ، احمد بن عبداللہ بن یونس کہتے ہیں کہ سفیان توری کی زبان پر اکثر یہ کلمات جاری رہتے تھے اے اللہ جمیں سلامتی عطافر ما یا الہی جمیں خبر عطافر ما اے رب دنیا و آخرت میں جمیں عافیت

۔ ۱۹۲۷ ابو بکر کھی ،ابوصین ،قاضی ابواحمہ ،حسن بن علی بن زیاد احمہ بن عبداللہ بن بونس ،سفیان توری کا قول ہے ایک مخص نے عمر بن عبد العزیز ہے کہااللہ آپ کو باقی رکھے انہوں نے فر مایا کہ اس کے ہجائے میرے لئے اللہ سے اصلاح کی دعا کرو۔

• ۹۲۸ قاضی محمد بن ابوب ہعبد الرحمٰن بن مسلم کی بن ضریس ہفیان تو ری کا قول ہے اگر بہائم تمہاری طرح موت ہے واقف ہوتے وہ کھانا مینا ترک کرد ہے۔

۱۹۲۸ - قاضی محمد بن ایوب محمد بن عصام ابن برزیدا بوعصام بن برزید کا قول مے بعض مرتبہ نظر کی وجہ سے لوگ سفیان توری کو مجنون کہتے تھے۔
۹۲۸۲ - قاضی محمد بن ایوب ہسلمہ بن شبیب ابونظر انتجعی کہتے ہیں کہ ابوجعفر کے دور خلافت میں سفیان سے دعا کی درخواست کی گئ انہوں نے فرمایا ترک معاصی ہی حقیقتا دعاہے۔

۹۲۸۳ - سلیمان بن احمد ، زکر با ساجی ، ہندار ،عبداللہ بن داؤ دحرشی کہتے ہیں کہ میں نے سفیان کو کہتے سنامؤمن کی قبر میں بھی حفاظت کی جاتی ہے۔

۹۲۸ ۳-سلیمان بن احمد ،احمد بن علی ابار ،ابو ہشام رفاعی ،وکیع ،سفیان کا قول ہے جس دعوت میں تجھے اپنے دین کے اعتبار سے نقصان نظرآ ئے تواسے مت قبول کر۔

۹۲۸۵ - سلیمان بن احمد بمحمد بن عبدالله حضری ،احمد بن یولس کیتے بیں کہ سقبان توری کھانے سے فراغت پر السحد مد الله الذی کفانا الموونة و او سع علینا فی الوزق پڑھتے تھے۔

۹۲۸۶-سلیمان بن احمد بحد بن عبدالله حضرمی بسین بن حسن مروزی بیشم بن جمیل بن عیاض سفیان توری کا قول ہے بعض مرتبہ پانی نوش کرنے میں کوئی مخص آ گے برو ھاکر مجھ سے سبقت کر جاتا ہے تو مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ اس نے بیری کوئی پہلی تو ژدی جس کی وجہ سے اس سے انتقام کینے میں مجھ میں سکت باتی نہیں رہی۔

جهناحت مكمله وا

## تفائيروملۇم قىسىبىلانى دورەرىيىڭ بنوى سىنىميىنى پر كالالانتان ئىسىت كى مىلىپ بوغىمىت نەركىت ب

### تفاسير علوم قرانى مرسيد مين شيد ويريم أن المناه منوات بنات موري راذي مناسبية مناسبية ميريم أن المناه منوات بنات موري راذي تعنث يرغماني بطرائف ميرم حزانت مبديك بترام مدر \_\_\_ قامن مرتبت أنشر بافي بآن الغشب يرمظنري أرؤو \_\_\_\_\_ ١١ مدي \_\_\_\_\_ بولا: خذا ومن سيوما وي" فعنص القرآن \_\_\_\_\_ ۴ عضادرا بندال تاریخ امن انقران <u>۔۔۔۔۔۔۔۔۔</u> مرسير من مركب المركب ال ببير بمنير يما ميردبس قرآن اورمّا حواست \_\_\_\_ قرآن سأمن رتبدييك مندن \_\_\_ و والمناحف في مناس تودي الغائث الغلاين .. \_\_\_موں: عبدُ لامِسْتِ بِدِنْعِ فِي \_\_ قامنی مین العت برین فأسوسس القرآن \_ قَامُوسُ الفاظ القرآن الكريمُ وعربي بجويرَى إ \_ دُاكْرُ عبدان عباس بوي ملك البيان في مناقب القرآن (م بي جويزي - مون الشرفىية ملى تعانوك." المستال قرآني \_مون% مرتب بعيدمها حنت معبير البخارى مع ترجه وشرح أيتوا عبد لغبست المنظم المعان المناس والمعان كالمناس والمعان كالمناس والمعان كالمناس والمعان كالمناس والمعان كالمناس ما مع ترمذی میرود : معرود : معرود : خسست اخدم احب

ناشر:- دار الاشاعت اردوبازار كراجي فون ۱۱ ۱۲۱۸ - ۱۲۱۳ ۱۲۱۳ - ۱۲۱۰



# معیاری اور ارزان مکتبه دار الاشاعت کراچی کی مطبوعہ چندوری کتب وشروحات

تسهبيل الضروري مسائل القدوري عربي مجلد ليجا حضرت مفتى محمرعاشق البي البيرني تعليم الاسلام مع الضافة جواسع العكم كالم محلد مضرت مفتى كفايت التد تاريخ اسلام مع جوامع الكلم " مولا نامحرميال صاحب مولا 'نامفتی مجیرعاش البی المسان نمازمع حاليس مستون ذعاتمي حضرت مولا نامفتي محرشن " سيرت خاتم الانبياء وحضرت شاه ولي التد سيرت الرسول موالا تأسيدسليمان ندوي" مولإ تا عبدالشكور فاروتي سیرت خلفائے راشدین حصريت مواه نامحدا شرف على تقانوي مرلِل جبتی زیورمجلد اول، دوم ،سوم ( كبيوترك ابت) حضيرت مولا نامحمدا شرف ملى تفانو بَ ( ئىپيوزىي ت حضرت مولانا مخراشرف مبي تعالوي ( تمپيونرا تنابت ) حصرت مولا نامحراشرف على تعانوي مسائل بتبشق زيور ( کمپیوٹر کا بت) باحسن القواعد رياغش الصالحين عربي محلدتكمل مولانا غبدالسلام اتضارى اسو؛ صحابيات مع سيرالصيّ برات حضرت موطاناا بوانحسن عي ندوي فقسط التبيين اردوكمل محبله الزجمه وشرح مولا نامفتي ماخت اللي شرت بعين نواوي آاروو ۋاكىزعىدالىندىن سەندوى ﴿ كَمِيهِ وَرَبُهَا بِتَ ﴾ و معولا ناعبدالله جابويد غازي ايورق مظا برحق حديد شرح مشكلوة شريف ٥ جندانعلي تنظيم الاشتات شرح مشككوة اذل، دوم ،سوم يمي مولانا محمر صنيف منكوبي الصبح النورى شرح قند ورى ( كمپيوتر كمابت ) مولاتا محمد حنيف منكوبي معدن الحقائق شرح كنز الدقائق مولا نامحرصنيف منگوبی ظفر الحصلين مع قرق العيون ( هلات منفين درس لا مي) مولا تامحد چنیف مشکوبی .. تتحفة الاوب شرح بفحة العرب مولا تا فندهنيف منكوى نين الإماني شرح مختصرالمعاني مواد ناانو ارالحق قاسمي مدخل سهبل جديد عين الهدائية عنوانات بيراكرافنك (كبيوز تهابت)

ناشر:- دار الاشاعت اردوبازاركراجي فون ۲۱-۲۲۳۲۷۸-۲۲۱-۲۱۰

| خواتمن کے مسائل اورانکا حل اجلد -جع درتب مفتی تناه الله محدد ماسد الماطوم کاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فياوي رشيد ربيم توب حضرت بنتي رشيدا حركتكوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سرياب الكفالية والنفقاتمولانا عمران الحق كليانوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تسبيل العشروري لمسائل القدوري مسمولا فاعماس الجي البرني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بهشت تی زیور مُدَ لل منامل مدال مناسب حضرت برلانامحد اشرت علی تنماندی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فست وي رخيميد ارد و ١٠ يين مُولانامنتي عبث الرسيمُ لاجبُوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فیاه کارتیمت انگرزی ۱۳ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قا وي عَالَمُكَيِّري اردو البديم بيش لفظ مُلانا مُحدِينَ عُمّاني أورنكُ زيبُ عَالمكير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فَيَا وَيْ وَارْالِعَامِ وَلِوْبَهُتُ دَارَجِتُ وَارْجِلُهُ مِنْ مَا الْمُعَلِّي عَبْرِيَالْزَمْنَ مَا الْمُعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فتاوي كارالعُلوم ديوكبند ٢ جلد كامل مُرَّانًا مِنْتَى مُحَدِّينَ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إشلام كانظت ام اراضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مُسَامِّلُ مُعَارِّفِ القَرْانِ (تعنيعارِ فِالعَرَانِ مِنْ كَرْزَاقَ احْكَام) ، ، ﴿ وَالْعَرَانِ مِنْ كَرْزَاقَ احْكَام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إنساني اعضاكي بيوندكاري روس مرسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يرلويدنسف فن تر برا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نوائیں سے بیے شرعی احکاماہی ظریف احمام کے احکاماہی ظریف احمد متعالق ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بیمید. زندگی سرمه این مراه نامنتی محدثین رم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رون يتى سُفْرِ سُغِرِكَ آدَا اللهِ كَامَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| السلامی قالنون بیکل مطلاق ، وُراشتی فضیل الصنص هلال عثما فت می السلامی قالنون بیکل مطلاق ، وُراشتی فضیل الصنص هلال عثما فت می می السلامی المنتقب می الفتر می المنتقب می الفتر می المنتقب می المنتقب می الفتر می المنتقب می ا |
| عِمَامُ الْفَقِيرِ فَي الْمُعَامِلُونَا عَبِدُلْتُ لَوْرَمُمَا الْمُعَارِينَ وَهِ الْمُعَامِينَ وَالْمُعِينَ وَمُعِيمُ اللّهُ الْمُعَارِينَ وَالْمُعَالِقِينَ وَمُعِلَى مِنْ اللّهُ الْمُعَالِقِينَ وَمُعِلّمُ اللّهُ الْمُعَالِقُ وَمُعِلّمُ اللّهُ الل |
| مارىكا دائىك عنا مى المستار المستار المستار المستار المستار المستار المستار المستار المستراحة المستون ورائزت مستار المستراحة ومستون ورائزت مستون ورائزت مستون ورائزت مستون ورائزت و مستون و مس  |
| قالون ورانست رئابا في رست منظم المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا<br>والرقضي في تنسر عن حيثيت حضرت ترانيا قياري محدميت منطاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رار عن مرق مبري مينيك <u></u> مرلانامخدمىنىڭ گۇرى ماعلى مرلانامخدمىنىڭ گۇرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رین می با میں بعنی مسابل مہنشتی زیور — سرانام است. بنائی متالای رہ<br>دین می با میں بعنی مسابل مہنشتی زیور — سرانام مارست. بنائی متالای رہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مُمَا لِيْهِ عَلَى مَمَا مِلْ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُناسِبُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الل |
| تاريخ فقة ارسلاميسنيخ محد خضري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مُعدن الحقائق شرح كنزالذقائق مُرلانا محدمنينسي سُنْحُري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| احکام اسٹ لام عنفل کی نظریں سُرلانامخداشریت علی تمالزی رہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حیائهٔ ناجره بینی عُرُرتول کاحق تنسیخ نبکل رس م رر بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| دَارًا لِلْ اَعَتَ لَيْهُ الْمِرْوَالِدِهِ الْمِرْوَالِيمِ الْمُخِلِّ وَرَفِي مَعْنَ اللَّهِ عَلَى مُعْمَلِكُ مُركِمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| יוואריים ויוואריים ויווואריים ויוואריים ויווארים ויוואריים ויווארים ויוואריים ויווארים  |

عربی زبان میں مشہور کلاسیکل کتاب "جِلیۃ الاولیاء" جس میں صحابہ کرام، اصحاب صفہ اہل ہیت، تابعین، تع تابعین، ائر کرام اور چوشی صدی ہجری تک کے تقریباً معمد مشہور اورغیر مشہور بزرگ ہستیوں کا ذکر خیر ہے۔

قدیم بزرگوں کے حالات برجتنی بھی کتابیں کھی گئی ہیں ان کا سب سے بڑا اور بنیا دی مافذ "خولیة الاولیاء" ہے۔ یہ بزرگوں کے احوال، کرامات، نادر اقوال اور ان سے مروی احادیث کا بے مثال خزانہ ہے۔ اولیں قرنی "، مالک بن دینار"، چنید بغدادی "، مری احادیث عبراللہ بن مبارک"، بایزید بسطامی"، بشرحائی "، فالک بن دینار"، چنید بغدادی "، باخدا اولیاء کے آخرت کی یاد ولانے والے عبرت اگیز واقعات نیز ان بزرگوں سے مروی احادیث رسول وظفی کا خزانہ اور ان کے پُدائر وعظ ونصائح اور نادر اقوال کا ب مثال مجموعہ ہے۔ اولیاء اللہ کی متند سوائح حیات کا انسانکلو بیڈیا جو اولیاء اللہ کے مثال مجموعہ ہے۔ اولیاء اللہ کے متند سوائح حیات کا انسانکلو بیڈیا جو اولیاء اللہ کے واقعات پر مشتل بے شار کتا ہوں ہے دیناز کرتا ہے۔ ایک ہزار سال سے عربی زبان میں باربار جینے والی کتاب، جس سے اردوز بان اب تک محروی کا شکارتی ۔

زبان میں باربار جینے والی کتاب، جس سے اردوز بان اب تک محروی کا شکارتی ۔

زبان میں ترجمہ ہوکر ہی کتاب منظر عام پر آئی ہے۔ جس میں نہ کور تمام احادیث کی تربی کور نیا میار کردیا گیا ہے۔ عمدہ کا فذو

www.darulishaat.com.pk

علماً ، اساتذه وطلباء جواني زبان ميس اس كا مطالعه كرنا جائة تصاس ايديش كى

طباعت جسين يائدارجلد\_اسكاسك شان مسافه موكيا-

دستیابی نے الحمداللہ ان کی بردی ضرورت کو بورا کیا ہے۔

E-mail: sales@darullshaat.com.pk ishaat@cyber.net.pk ishaat@pk.netsolir.com

